

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook



خال المحالية المناع المنافعة المنا 

مبلى مترسي كمطوط كاأزة وترممبه أردوبازار تالابمور نون 042-37124354 ليس 042-37352795





محدث بریلی اعلی حضرت امام احمد رضاخان رحمه الله کے نام انتباب کرنے کی معادت عاصل کرتا ہے۔

> جن کی باطنی فیضان کے تصدق بندہ ناچیز کو دقیق نکات پراطلاع ہوتی ہے۔ گرقبول افتدز ہے عزوشسرف گرقبول افتدز ہے عزوشسرف

> > خادم *الخي سنت و جماعت* فيعمل خان (راولپنڈی)





## 7 कि हिंदी शांध्या विकास के कि है कि

#### فهرست

| صفحه             | عنوان                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15               | ديباچه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 25               | افلى حضرت محدث يريلوى مينيد كى متاب "مطلع القرين في اباند منعة العرين" كوجعلى    |
|                  | اوران کی فرف منسوب یا محرف قرار دسینے کی جیارت۔                                  |
| 29               | مديث 'ابوبكروعمرخيرالاولين والاخرين 'كى مندكي تحقيق                              |
| 32               | مَن كَيْ حَيْنَ                                                                  |
| 33               | الخل حنرت کے دعویٰ پراعتراض                                                      |
| 35               | جواب۔                                                                            |
| 38               | عرب محقق احمد بن محد العد الى الغمارى كانتنسيليد في الم منت كاايك جيد عالم بناكر |
|                  | بیش کیاہے۔ یہ احمدالغماری الی سنت میں سے ہیں ہے۔ ا                               |
| 39               | احمدالغماري كامتحاب كرام برنعت وتنتع                                             |
| 56t-40           | احمدالغماري كاعلماء المرسنت ومجتبدين برطعن                                       |
| 97⊱59            | مخدوم محمد بالشم تحوى كى خدمات عبدالعزيز نهزي                                    |
| 99               | الكمى مخلوط كے عمکس                                                              |
| 105              | مقدمه از مصنف المرقدوم محمر المم محوى بيانة                                      |
| 265 <u>+</u> 129 | باباق ل (مرديات حضرت على ينطفوني تغضيل ميدنا ابوبكر فيخين بغلفا وثلاثه)          |
| 513 <u>+</u> 267 | باب دوم (مرویات محابه کرام و الل بیت عظام نطان فی تغفیل سیدنا اب                 |
|                  | بكر شيخين ، منلفا وهملاشه )                                                      |
| 515              | بابدوه ماعتراضات تغنيليه مع جوابات باشميه                                        |
| 517              | اعتراض _آپ کی مذکورکٹیر مدیش موقوت ہیں۔                                          |
|                  |                                                                                  |

## الريد المريد الم

| تین جوابات  523  523  ریس مرد مین بر موضوع ہونے کا بحکم ہوتب تو بیا احکام وغیرہ کی شے میں جمت بی احت کی در یک ۔  جواب ۔  524  524  باعزافی ۔ وہ مدیثی اور آثار جو بید ناگل رخی اللہ عند کی فضیلت میں وارد ہیں ۔ وہ آپ کی مذکورہ دوائے ل کے معارفی ہیں ۔  527  528  527  528  530  530  530  530  530  530  530  53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| جواب۔  521  522  مین جوابات  522  مین جوابات  523  مین جوابات  مراض مد یث پرموخوع ہونے کا ایکم ہوت تو یہ احکام وغیرہ کی شے میں جمت کی اعتبار الحکام ہوت تو یہ احکام وغیرہ کی شے میں جمت کی اعتبار الحکام ہوت تو یہ احکام وغیرہ کی شے میں جمت کی در ایس ۔  524  524  524  524  524  525  مراض وہ مدیثی اور آثار ہو میدنا کلی رنی اللہ عند کی تضیلت میں وارد میں ۔ و ، آپ کی مذکورہ دوا یہ تو سیارش میں ۔  527  528  530  530  530  530  530  530  530  53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 517 | جواب_                                                                                |
| اعراض اماد یف دآثار کی امناد سج نیس ا<br>اعراض امد یث پرموشوع ہونے کا حکم ہوت تو یا احکام دغیر ہمی شے میں جمت بی<br>اعراض مد یث پرموشوع ہونے کا حکم ہوت تو یا احکام دغیر ہمی شے میں جمت بی<br>اعراض وہ مدیش اور آثار جو بیدنا کل دنی اللہ عند کی تضیلت میں وارد میں ۔ و ، آپ<br>اعراض دوروا یوں کے معارض میں ۔<br>اجمالی جواب کی حقیمی ۔<br>اجمالی جواب کی حقیمی ۔<br>اعراض ربول اللہ تکنیائی جب خرو ، توک کو نظے تو پچھے اپنی جگہ پر بتاب امیر رخی<br>اند عند کو ظیفہ بنا یا اور فر ما یا 'ا سے کی احمی آپ اس بات پر داخی نیس کر آپ کو جھے سے<br>و می نبست ہوجو حضرت با دون کو حضرت موی طبیمی السلام سے تھی مگر یہ کرمیرے بعد<br>و کی نبست ہوجو حضرت با دون کو حضرت موی طبیمی السلام سے تھی مگر یہ کرمیرے بعد<br>کوئی نبی نیس ' سے استدلال ۔<br>تواب یہ یہ مدیث خلفا سے عمل پر حضرت کل دنی اللہ عند کی افتدارت کلی کو طابت نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519 | اعتراض علمام کے قبل کے مطابق اس تعداد پر مدتواتر کوئیس پیجنس ۔                       |
| تین جوابات  523  523  رزی مرد نی در موضوع ہونے کا حکم ہوت تو یہ احکام وغیرہ کی شے میں جمت بی احت بی دریں۔  جواب۔  924  باعزافی ۔ وہ مدیثی اور آثار جو بیدنا کی رخی اللہ عند کی فضیلت میں وارد میں ۔ وہ آپ کی مذکورہ دوا یقوں کے معارف میں ۔  اجمزافی ۔ وہ مدیثی اور آثار جو بیدنا کی رخی اللہ عند کی فضیلت میں وارد میں ۔ وہ آپ کی مذکورہ دوا یقوں کے معارف میں ۔  1527  528  529  باعزافی جواب کی ۲ قسیلی جواب ۔  530  530  530  530  530  530  530  630  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519 | جواب_                                                                                |
| امتراض مدیث پر موضوع ہونے کا حکم ہوت تو یہ احکام وغیر اکسی شے میں ججت بی احتاج امتراض میں میں جبت بی اور ایس اور اور اور جو میں اللہ عند کی تضیلت میں وارد میں ۔ و ، آپ کی مذکور وروایتوں کے معارض میں ۔ المجالی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی مغروہ ہوک کو نگے تو چھے ابنی جگہ پر جناب امیر رہی اللہ عائز اللہ عنہ کو ایس است ہورہ کی ایس است ہورہ کی ایس است ہورہ کو تھے است ہورہ کی ایس است ہورہ کی ایس است ہورہ کی میں کہ ہورے بعد و کی نبی آبیں 'سے ہورہ خورے بعد است ہورہ کو کئی نبی آبیں' سے استدلال ۔ اس بات پر الفظاری کی مالے میں کو طابت آبیں اللہ میں کو طابت آبیں است ہورہ کو طابت آبیں ۔ کو کی نبی آبیں' سے استدلال ۔ اس بات ہورہ کی الفظاری کی الفظاری کی الفظاری کے خواب آبیں کی الفظاری کی کا است آبیں کی کری کی الفظاری کی کری کی الفظاری کی کری کری کری کی کری کری کری کری کری | 521 | اعتراض ۔امادیث وآثار کی اسادی نہیں۔                                                  |
| نرایل۔  524  524  524  524  امتراض وه مدیثی اورآثار بوریدنا کلی رخی الد عند کی فضیلت یس وارد یس وه آثار بوریدنا کلی رخی الد عند کی فضیلت یس وارد یس و و آت الم معارض یس و بیل منافر و دو و ایت کے معارض یس و بیل بوراب کی ۲ قسیلی بوراب کی ۲ قسیلی بوراب کی ۳ قسیلی بوراب و بیل با استرین بیل بوراب استرین کی تعاب استرین کی بوراب استرین کی بوراب استرین الدی تعابی الدور مایا" اے کی ایس بات پر دانسی نیس کر آپ کو مجوب بعد و دی نبیس بورو حضرت با دون کو حضرت موی علیم ما السلام سے تحی مگرید کر میرے بعد کو تی نبیس سے استدلال بر میں بیس نبیس کے حضرت کی رخی اللہ عند کی الفیلیت کلی کو ثابت نبیس کی تاب بیس کرتی۔  531  531  532  533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522 | تين جوابات .                                                                         |
| جواب۔  524  524  524  براض وہ مدیثی اور آثار جو بیدنا کلی فنی اللہ عند کی نسیات میں وارد ہیں۔ وہ آپ  کی مذکورہ روایۃ ل کے معارض ہیں۔  527  528  528  اجمال جواب کی ۲ قمیں  اجمال جواب کی ۲ قمیں  530  530  530  530  530  530  530  53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 523 | اعتراض مديث يدموضوع مونے كاحكم موتب توبيدا حكام وغير وكن شے يس مجت بى                |
| اعتراض دوه مدیش اورآ تار جوریدنا کل رضی الله عند کی نسبت پیس وارد بیس دو آپ  اعتراض دوه مدیش اورآ تار جوریدنا کل رضی الله عند کی نسبت پیس وارد بیس دو آب کے معارض بیس ۔  اجرالی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی ۳ قسیلی جواب کے ۳ قسیلی جواب کے ۳ قسیلی جواب ۔  اعتراض درمول الله کائیائی جب غروه ، توک کو نظر تو پیچھے اپنی جگہ پر جناب امیر رضی الله عند کو فلیف بنایا اور فر مایا" اے کل ایس بات پر داخی نیس کد آپ کو مجھے دی نسبت ہوجو حضرت پارون کو حضرت موی علیم ما السلام سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد وی نبیس سے احتد لال ۔  کوئی نبی نبیس سے احتد لال ۔  جواب بے مدیرٹ خلفا سے عمشہ پر حضرت کل رضی اللہ عند کی افسنیت کلی کو ثابت نبیس کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | شار يل _                                                                             |
| کی مذکوروروایتوں کے معارض ہیں۔  جواب۔  528  اجمالی جواب کی اقسیلی جواب کی اقسیلی جواب کے اقتصالی جواب کی اقسیلی جواب ہے۔  530  530  اعتراض ربول الله تاکیز اُنَّم جب غروہ توک کو نظر تو پیچھے اپنی جگہ پر جناب امیررشی کے افتاد عند کو خلیفہ بنایا اور فر مایا" اے علی! کیا آپ اس بات پر داختی انہیں کہ آپ کو جھے اور کی نبیس ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موی علیم ما الملام سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کو تی نبیس "سے استدلال ۔  531  531  531  531  531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524 | جواب_                                                                                |
| جواب۔  528  اجمالی جواب کی ۲ قسیلی جواب کی ۳ قسیلی جواب کے ۳ قسیلی جواب۔  530  اعتراض ربول اللہ کاٹیڈیڈ جب غروہ بجوک کو نظر تو چیجے اپنی جگہ پر جناب امیر رنی  امنراض ربول اللہ کاٹیڈیڈ جب غروہ بجوک کو نظر تو چیجے اپنی جگہ پر جناب امیر رنی  اللہ عنہ کو خلیفہ بنا یا اور فر مایا" اے کلی ایس اس بات پر داخی ابیس کر آپ کو جو صفر ت باردن کو حضر ت موی طبح مما الملام سے تھی مگر یہ کرمیر ہے بعد  کو تی نبی نبیس " سے استدلال ۔  جواب یہ مدیرٹ خلفائے عمل پر حضر ت علی رخی اللہ عنہ کی انسلیت کلی کو شابت نبیس کرتی ۔  کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524 | اعتراض روه مديش اورآثار جوميد تاعلى منى النه عنه كى نصيلت ميس وارديس رو ه آپ         |
| اجمالی جواب کی اقسیلی جواب۔  530  530  530  530  اعتراض رمول الله تَشَيَّلُ جَب غروه تبوک کو نظر و چیجے اپنی جگہ پر جناب امیررضی الله تشیِّلُ جواب اسے براضی جیسے الله عند کو فلیفہ بنایا اور فرمایا" اسے ملی ایس ایس بات پر داختی جیسے کہ جو سے و کی نبیت ہو جو حضرت ہا دون کو حضرت موکی عظیم ماالسلام سے تھی مگر یہ کہ میر سے بعد کوئی نبی آبیں 'سے استدلال ۔  وی نبی آبیں 'سے استدلال ۔  جواب بہ یہ مدیرے فلفائے علم ہر حضرت علی رضی الله عند کی افضلیت کلی کو ثابت آبیں ہو کہ کرتے ۔  حراقی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | كى مذكوروروا يول كے معارض على _                                                      |
| تقسیلی جواب۔  اعتراض ربول الله کاتیائی جب غروه بھوک کو نظر چھے اپنی جگہ پر جناب امیر رضی  الله عند کو خلیفہ بنا یا اور فرما یا" اے علی ایمیا آپ اس بات پر داخی نہیں کہ آپ کو جھے اور کی نمیر سے بعد وی نمیر سے بعد وی نمیر سے بعد الله عند کی نبی نہیں " سے احتدال ۔  کوئی نبی نہیں " سے احتدال ۔  جواب یہ مدیث خلفائے عمثہ پر حضرت علی رضی اللہ عند کی افغلیت کلی کو ثابت نہیں کرتی ۔  کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527 | جواب_                                                                                |
| اعتراض ربول الله کاتیانی بب غروه بی کو نظر پیچهانی جگه پر جناب امیر رضی الله عند کو فلی تو پیچهانی جگه پر جناب امیر رضی الله عند کو فلی خواب کیا آپ اس جات پر داخی نمیس کدآپ کو جھ سے وی نبیت ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موی علیم مما السلام سے تھی مگر ید کرمیر سے بعد کوئی نبی نہیں "سے استدلال ۔<br>جواب یہ مدیث خلفائے عملہ پر حضرت علی رضی الله عند کی انتشیت کلی کو ثابت نہیں ہواب کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 528 | اجمالی جواب کی اقسیں                                                                 |
| الله عند كوفليف بنايا اور فرمايا" است فل الحيا آپ ال بات بدرانمی نبيس كدآپ كو جحد عدد می نبیت به دوخ مرت بارون كو حضرت موی علیم ما السلام سے تحی م محريد كرمير سے بعد كوئى بنی نبیس "سے التدلال ـ جواب ـ يدمديث خلفاتے عشہ به حضرت على رضى الله عند كى انسليت كلى كو ثابت نبيس كائى كو ثابت نبيس كرتى ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 530 | تقنسيلي جواب _                                                                       |
| دی نبت ہوجو حضرت ہارون کو حضرت موی علیمما السلام سے تھی متح یہ کہ میرے بعد<br>کوئی نبی نہیں' سے استدلال ۔<br>جواب یہ مدیث خلفائے تھٹ پر حضرت علی رضی اللہ عند کی افضلیت کلی کو ثابت نہیں<br>کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 | اعتراض _ رمول الله كَاتُلَاثِمَ جب غروه تبوك كو نظية بيجيم ابنى مكه بد جناب امير رضى |
| کوئی بی آبیں 'سے احتدال ۔<br>جواب یہ مدیث خلفائے عمثہ پر صفرت علی رضی اللہ عند کی افضلیت کلی کو ٹابت آبیں 531<br>کرتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | الله عند كوفليف بنايا اورفر مايا" اسكى اكيا آب اس بات بردانى نبيس كرآب كو مجد س      |
| جواب ـ يدمديث ملفات عشرت على رضى الله عندكى النسليت كلى كو ثابت نبيس<br>كرتى ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | وى نبت بوجوحسرت بارون كوحسرت موى عليهما السلام مصحى معريدكميرے بعد                   |
| -3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | كوئى نبى نبين سے استدلال _                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531 | جواب _ يه مديث خلفات عش يدحضرت على منى الله عندكى افسليت كلى كو ثابت أبيس            |
| 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | رقی۔                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531 | ۱۱ جوابات                                                                            |

| 9 | > | الغريقة المحدية في حقيقة الملع بالافتعلية | 5 | No. |
|---|---|-------------------------------------------|---|-----|
|   |   | <br>                                      |   | (A) |

|     | אורצויין ויין איין איין איין איין איין איין                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 543 | اعتراض اعتبارتموم لغظ كابوتا بخصوص سبب كالبيس بوتا                                 |
| 544 | ما وجوبات سے جواب                                                                  |
| 555 | اعتراض مصرت ابوبكر كى تثبيد حضرت ايراميم وعيسى عليهمما السلام كما تعربند كالن فدا  |
|     | يرمبربان اوررقيق القلب بونے ميس (تواس سے افسليت كيے ثابت بوئی)۔                    |
| 556 | جواب۔                                                                              |
| 556 | اعتراض مامام الومنيف رحمة الله كے زديك لفظ "مثل" اور كاف تثبيه عموم كو ثابت        |
|     | كرتے عل ۔                                                                          |
| 558 | ٣ نوع ہے جوابات                                                                    |
| 559 | نوع ٹانی کے ساوجو ہات                                                              |
| 561 | نوع جالث                                                                           |
| 564 | اعتراض ما يام تبوك من مدينه پرظيف بننا سے انتدلال                                  |
| 566 | ۵ بوابات                                                                           |
| 571 | اعتراض يغرو و نيبر كے موقع پر رسول الله كائين كايد فرمانا" كه عنقريب الله تعالى اس |
|     | شخص کے باتھ پر فتح دے کا جوالد عرومل اوراس کے رسول کانٹیائی سے جت کرتا ہے          |
|     | ادرانددرسول اس محبت كرتے ين سے افعليت بدائدلال -                                   |
| 571 | جواب                                                                               |
| 574 | اعتراض _رسول الله تلطينية كاغديرخم كے موقع بدو وفر مان "جس كا يس مولا جول اس كا    |
|     | على مولائ سے افسنیت بدائدلال ۔                                                     |
| 575 | مات جوابات                                                                         |
|     |                                                                                    |

## الريد الديد الديد المديد في الأسليد المديد في الأسليد المديد في الأسليد المديد في الأسليد المديد في المسلمة ال

|     | אין ואינוזאלווטיאו ו פיינט ייבי טפיי ייבי ואינוויטיאו ו                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 578 | اعتراض منورعلیدالسلام نے جناب علی رض الله عندسے فرمایا" آپ میرے بھائی          |
|     | یں سے افغلیت ہدائدلال۔                                                         |
| 578 | جواب                                                                           |
| 579 | اعتراض "ایک دفعة منورعلیدالسلام کے پاس محضہوے پر تدے کا محوث لایا حیا          |
|     | تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وعالی۔اے اللہ!المی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب     |
|     | شخص كوميرك بإس بيجيج كدوه ميرك ماتفاك المساكفات بسنطن المحتاد دحنور            |
|     | عليه السلام كما تق احتفاول كيا" سائتدلال ـ                                     |
| 582 | اس کے فوجواب                                                                   |
| 587 | حضرت على منى الله عندكى شاك ميس مذكوره اماديث كے علاوہ مجھ اور اماديث لغ       |
|     | خیرکے ساتھ بھی وارد ہوئی میں اور لغلا خیر کے افغل انتفسیل ہونے میں کوئی شک     |
|     | نہیں۔                                                                          |
| 590 | اجمالي جواب                                                                    |
| 590 | تقضيلي جواب                                                                    |
| 592 | اعتراض _ا محميل يه كها ماسته كه آپ نے اپنی دونوں تموں میں مبتی بھی روايتيں ذكر |
|     | كى ين ووسب كى سب يا تولفظ افتل سے داردين يافقل خيرسے يا پھردير اورالفاع        |
|     | سے اور یہ مارے کے مارے الفاظ مطلق میں عام نہیں میں لہذا الممنت و جماعت         |
|     | کے دعوی عمومیت پرتو کوئی دلیل نہیں ہے۔                                         |
| 593 | جواب رابلمنت كادعوى افسليت مطلقه بى كاب عامد كانبس ب يونكدا ماديث من           |
|     | مذکورالفاظ مطلقه بی میں عامر نہیں میں۔                                         |
| 594 | جواب مطلق اسینے فرد کامل کی فرف ۔                                              |

| ~        | Se agrician sec                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 >     | الريدام يانس بالنسية                                                                                                                                                                                          |
| 595      | جواب علماء من سے می کے درمیان بھی اکثریت تواب والے معنی میں کوئی اختلاف                                                                                                                                       |
|          | نیں اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ حضرت ابو بحر جناب علی سے ہر ہر نسلیت میں                                                                                                                                  |
| ·        | انسل میں۔                                                                                                                                                                                                     |
| 599      | اعتراض ۔ امادیث میں لفو "فم" اپنے مدلول کے معلوف علیہ سے قریب ہونے اعتراض ۔ امادیث میں لفو "فم" اپنے مدلول کے معلوف علیہ سے قریب ہونے کے استعمال ہوا ہے۔ ایما کیوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب معدلی ہے ۔ |
|          | کے لئے استعمال ہوا ہے۔ایما کیول نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب مدیات پر                                                                                                                                      |
|          | بلندمرتبه وف کے معنی کو معید ہو۔                                                                                                                                                                              |
| 599      | ال کے فوجواب                                                                                                                                                                                                  |
| 601      | جواب مرجم تنزل اختیار کرتے ہوئے یہ فرض کرلیں کہ بیال ادنی سے اعلی کی طرف                                                                                                                                      |
|          | رتى بية بمركونى شك بيس كدمديث كالمعنى يه بوكاكه جناب ابوبكركا مرتبه صنرت عمر                                                                                                                                  |
|          | اورحضرت عثمان سے بھی کم ہے اور یہ دونوں ان سے زیاد وانسل میں                                                                                                                                                  |
| 605      | اعتراض محضرت ابن عمر نے خلفائے علیہ کی انسلیت والی امادیث روایت کیں                                                                                                                                           |
|          | بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا خلفائے شخت کے بعد دیگر امحاب                                                                                                                                        |
|          | رسول کے حوالے سے افغلیت بیان دکی جائے۔آپ نے فرمایا علی تو احلیمت میں                                                                                                                                          |
| <u>.</u> | ے بی علی کو دیگر محابہ پر قیاس نے ماجائے۔                                                                                                                                                                     |
| 606      | اعتراض حضرت ابن عمر ف مراحت كردى ب كفضائل من جناب كل كود يحرتمام                                                                                                                                              |
|          | محابہ پرقیاس منکیا ماستے کیونکہ و وحضور علیہ السلام کے ساتھ یں حضور علیہ السلام کے                                                                                                                            |
|          | در ہے اور قواب میں میں۔                                                                                                                                                                                       |
| 607      | اس کے 23 جوابات                                                                                                                                                                                               |
|          | <del></del>                                                                                                                                                                                                   |

## 

|     | 4-010612010-41 / 4 -10 12- 02- 12- 1 W                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 614 | آيت مذكورة والذين امنواو تبعتهم - الخ"كما تقملانامعني انسليت كي                  |
|     | بنابد ب ميماكه خالف كويبى وبم بواب تو بحراس الركى روشي يسمعنى يه وكاكه بروه      |
|     | شخص جورسول الله كالنيزي كى دريت من سے معنواه فاس ، دائمى شرابى زنا كا تر تكب     |
|     | اورتمام محتا ہوں کای رسیا میول مذہو و و ملفائے شمشہ منی المناعضے سے بھی افضل ہے۔ |
|     | مالانكه يرقول باطل اجماع مسريح نصوص اور بداحت عقل كے خلاف ہے۔                    |
| 616 | حضرت سیدنا موی وحضرت سیفیسی اور انبیائے کرام علیمم السلام کی غیر نبی ذریت        |
|     | فلفائے اربعد سے افضل ہو فی مالانکہ یہ اجماع اور سریج امادیث کے فلاف ہے۔          |
| 616 | اى تقرير برتمام موك فنبيت مي حضرت آدم عليه السلام كے ساتھ ملنے دا لے ہو جائيں    |
|     | کے اور رتبہ کے لخاع سے ملفائے اربعد کے مماوی قرار پائیں کے کیونکہ یہ سب          |
|     | ذریت جناب آدم بس اورایمان کے ساتھ ان کی بیروی کرنے والے بس۔                      |
| 618 | علامدابن جمرى رحمة الله في فرمايا ببال معيت مصراد حنور عليد السلام كما تدر بنا   |
| •   | نہیں بلکہ یہاں جہت سے کروبال پردے اٹھادیے جائیں گے۔                              |
| 619 | حنور عليدالسلام كى تمام از واج مطهرات كروز قيامت حنور عليدالسلام كما تذآب        |
|     | ى كے درج ميں جونے ميں كيا شك ہے ليكن اس كے باوجوديد امر خلفاتے عش                |
|     | رسی الند عندسم اور حضرت علی (رسی النه عندسم) بدان کی افسنیت کومتلزم نبیس به      |
| 626 | حضرت عثمان ابنی دونول یوبول کے ساتھ ہول اور وہ دونول حضور سائٹی کے               |
|     | ساتھ آپ کے درج میں جول اور ابو العاص اپنی المیدسیدہ زینب کے ساتھ                 |
|     | ہوں اور و وحنور کانٹیائی کے ساتھ آپ کے درج میں ہوں۔ پھراس سے یہ بھی لازم         |
|     | آئے گاکہ یہ دونوں افسلیت میں حضرت علی کیمٹل ہوں اور پھر تیفین سے بھی افسل        |
|     | <i>بول</i>                                                                       |

| ~    | $\sim$                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13 > | الريد الحديد في هيد الله المعلية كالمالية                                       |
| 627  | المامول مين يه بات مع شده م كرجب ايك زمان كم محتمد بن كري منظ من                |
|      | دوق المنتول مول توان کے بعد دالول کے لیے قول الث (تیسرا قول یا کوئی اور         |
|      | قل) كرناما زنيس ب تاكريه بهلے موجود اجماع كے خلاف منہو۔                         |
| 626  | اگر بالغرض بيدا و محيح جوتو پيراس بات پر بھي دليل جو في كد صرت عثمان اپني دونول |
|      | يويول كے ساتھ جول اور و و دونول حنور مُكْتَالِيْنَ كے ساتھ، آپ كے درجے ميں جول  |
|      | ادرابوالعاص ابنی الميدروزينب كرساته جول اورو وصنور كنين كرساته آب ك             |
|      | درجے میں ہول۔                                                                   |
| 630  | اعتراض _ر ہا جماع تو اسميل اشكال اس كيے يس كه مافظ ابن عبد البر في الاستيعاب    |
|      | میں فرمایا ہے کداسلاف کا اس حوالے سے اختلاف رہا کہ حضرت ابو بکڑ زیادہ افضل      |
|      | پچريا حضرت على <sup>*</sup> ـ                                                   |
| 633  | جواب ما فظ ابن عبدالبر فے یہ جو اختلاف محابہ والاقول کیا ہے یہ بالکل غلا        |
|      | ہے،ان (ابن عبدالبر) کو دہم ہواہے                                                |
| 634  | مانظ ابن عبدالبر كاقول مذكور معتمدومعتبر نبيس ـ                                 |
| 636  | انسلیت مطاقد کے متلدیس رائے اور اجتھاد کوکوئی وال نہیں ہے بلکہ اس معاصلے کا     |
|      | داردمدارنى تحترم بى كالنيزيم سے مروى نصوص برے۔                                  |
| 640  | صرت مولا سے كائنات حضرت على كرم الله وجهدالكريم بين كريمين سے النسل يں ۔        |
| 640  | حنرت كلي يشخين اورخلفا وثلاثه كے افسلیت كو دانع كرنے دالى كثيرا ماديث متواتره   |
|      | اوررويات تقل كيس يسء و وافضل الناس اور افضل الامته كالفاع عدارد                 |
|      | یں ۔اور بدانفاظ عام میں ۔لہذا بدساری کی ساری احادیث بھی اس پر دلیل ہوئیں کہ     |
|      | منافاه شار شین کریمین سے افعال میں۔                                             |

|      | S. COLONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 > | الريد المريد المريد المعيد المعليد الموافعات المعلم |
| 643  | شخ عبدالى مدت داوى نے بحى اپنى شرح مشكوة ميں مديث مذكور كى شرح ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ذكرفرمايا كدين كريمين افنل توعام المل جنت سي ينكن انبياء يمم السلام وخلفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | اربعثال سے متعنیٰ میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 644  | اعتراض ۔ شیخ عبدالحق محدث د اوی سے اپنی محاب محمیل الایمان میں علم الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | علامه عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | سيده فالممة اوران كے بحائی حضرت ابراهيم عارول ملغا أسانسل ميں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 644  | اعتراض رامام مالک سے منقول ہے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مسطفی کریم علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | السلام كے جو ياروں بركى كفسيلت نبيس ديتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 645  | جواب۔ یبال ایک خاص وجہ کے مبب افغلیت ہے اور امریکی اور وجہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | مفنولیت ہو فی تو یہ اس کے منافی نہیں ۔ چونکہ مذکورہ فضائل میں کثرت تواب اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | الل املام کونع کے پہنچانے کامعنی ہیں ہے بلکہ یہ بی شرف اور ذاتی جو ہرکے عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | کے جوالے سے بیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 645  | علامه عبدالرؤف مناوى مينيد نے بھی انموذج اللبيب كى شرح ميں اس اعتراض كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | جواب دیا ہے۔فرماتے یں علم الدین عراقی بیتافت کا پرول پندیدہ ہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 647  | مسنف فرمات میں ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ یہ تکلاکہ خلفاء اربعہ سیدہ فاطمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | اوران کے بھائی حضرت ابراهیم اوران کے عیفے مین کریمین سے ضلیت کلی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ساتفانشل میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 649  | حضرت امام ت مضرت امام ين سے افعل ميں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### الرية الحدية في حية الله بالانسلية

### ديباچه

ازقلم: فيسل خال رضوى

امت مسلمہ ہر دور میں کئی نہی طمی زوال وافتراق کا شکارری ہے مع ہر دور میں علما ہی فی ایسی آز مائٹوں کا نہ سرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ مسلک بی المی سنت و جماعت کے علم کو اونجار کھنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ چاروں ائم المی سنت پر جس قسم کی تکالیف آئیں یہ کی المی علم پر نفی نہ ہوگا می قرابی جاری المی المی میں درا بھر کی نہ آئی اور پھر جندوستان میں جراح امام المی سنت مجد درین و ملت المی حضرت الثاو امام احمد رضا خال محدث پر یلوی میں ایک فقیہ ہی فقیہ سے کئی فتنوں کا بیک وقت مقابلہ کیا جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ جب اس قسم کے علی انحال کا وقت آئے تو تھیں اسپنا اسلان کی جمت اور استقلال کو اپنی مشعل راو بنانا چائے ۔

انسلیت صنرت میدنا او بر صدین واقعی المی سنت و جماعت کے ملمہ عقائد میں سے ایک اہم عقید و ہے۔ بس پرنام نباد سنی (تفنیلی) حضرات کے می مجی مسلمہ شخصیت نے سرمو انحرات نے کی مجی مسلمہ شخصیت نے سرمو انحرات نے کی مجی مسلمہ شخصیت نے سرمو انحرات نے لیکن گذشتہ چند سالوں سے مسئلہ انسلیت شخصی جوکہ المی سنت و جماعت کا مستفقہ مقیدہ ہے بہ اعتراضات انتحا کر اس اجماعی عقیدہ کو مشکوک بنانے کی جر پر رکومشش کی تی ہے جس سے عوام و خواص میں آئٹویش کی اہم کا دور ناایک فطری امرتحا۔

دور ما ضریم اس مملکت منداد ادیم تریا عرصه ۴ مال قبل سے شردع ہونے والا نہایت خفرناک فقتہ تفسیلیت ہے ۔ راقم نے حتی المقد در کوسٹش کی کداس مئلہ (تفسیل) کاعلما والی سنت و جماعت مل بیٹھ کرکوئی مل نکالیس کہیں ایسانہ ہو کہ اس مئلہ کی و جہ سے ہم مزید دھڑے بندیوں میں تقسیم ہوجائیں۔

راقم نے اس مئلہ پر ملا محابیں رقم کیں اور تفسیلیوں کے تمام موالات کا پرمغز جواب دیا۔

## العرية الحدية لي هيد العلم بالأنسلية

مئلفنيل بدراقم كى تتابول ين:

· : زبدة التحقيق كى متدل اماديث كالحقيقي وتنقيدي مائزه'

"ممنزانسلیت بداجماع امت"

· نباية الدليل ·

ثامل میں ۔جوکہ عرب کے مشہور تفضیلی عالم شیخ سعید ممدوح کی متاب نایۃ انجیل "کاجواب ہے۔

تغضیلی مفرات نے دلائل اور اجماع اُست کو کلیم کرنے کی بجائے کچھے نام نباد تکم کارول سے اس منز پر تقم المخوایا۔ ان قلم کارول نے منز هذا میں اپنے بی پیش کرد و دلائل سے اس اجماعی منز کومتنازیہ بنادیا۔ ان لوگوں میں شیخ محمود معید ممددح اور عرب عالم 'احمد بن صدیلی الغماری' کے نام بر فیرست میں ۔
نام بر فیرست میں ۔

زیاد وا پینے کی بات یہ ہے کہ ملا افسلیت کو آڈ بنا کر صحابہ کرام پر لعن طعن اور عامیات جملے استعمال کیے جاتے ہی تفسیلیہ حضرات اکثرا لیے ممائل کو متنازیہ بنانے ہیں مصروف عمل رہتے ہی استعمال کیے جاتے ہی تفسیلیہ حضرات اکثرا لیے ممائل کو متنازیہ بنانے میں مصروف عمل رہتے ہی ابن پر الی اسلام کا اجماع ہے۔ بہر حال الی مفت کا سج اور عقیدہ سب پر واضح ہے جس کی مخالفت مرت ایک ثافی مرت ایک ثافی کے طاوہ کیا چیٹیت ہو سکتی ہے۔

قارئین کرام! یاوگ حضرت موالا کلی کرم الله و جبرانگریم کے فضائل کی آؤیمل میدنا حضرت امیر معاویہ بڑائٹ پرلعن معن اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ بڑاٹٹ کا وفاع کرنے کی کوئششش کرے گا اور خصائص کلی رضی اللہ عند پر اعتراض کرے گا تو یہ لوگ جواب دیں کے کہ دیکھویشخص نامبی ہے اس کو حضرت کل بڑائٹ سے بعض و عداوت ہے اس لیے تو اعتراض کریا ہے۔

ابھی یقصہ تمام نہ واقعا کہ ای سلاکی ایک اور ایک تماب کی تقریب دونمائی منعقد ہوئی حمن نفن تھاکہ یہ تماب علماء الجسنت کی نظر میں آنے کے بعد علماء کرام میں تشویش کی لہر پیدا کردی فی لیکن

### والعرية الحدية في حية العلم بالانعلية

معاملات برمکس رہے نیز بدکہ بیسے ی مختاب کا مطالعہ شروع کیا تو عجب جیرا بھی کا عالم تھا کہ اس کتاب میں ہمی وکیل ناموس محابد والمی بیت جناب شخ الحدیث علامہ پیرسائیں غلام رسول قانمی معامب مختی کی متاب شخ کی متاب شخ کی متاب شخ کی متاب شخ کی متاب نظرت محدث پر یلوی بیسید پر نہایت موقیاندا عتراضات کے گئے۔

علاوہ ازیں امام اشعری ،امام باقلانی پہینے میں اکابرین اُمت پر بھی کچڑ اُچھالا حما۔ اس تاب میں اہل سنت کے دیگر اکابرین کو ڈیھئے جھے لہجہ میں اسپے طعن دشنیع اور دلی خباشت کا نشانہ بنایا حمااور کسی مجی شخصیت کو معاف نہیں کیا حمایہ۔

محابر کرام کی تقیص و تنقید کرنے والوں سے یہ بات بعید نتھی کہ اکابرین اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت محدث پریلوی میشند کی ذات پر تنقیدات نہ کریں۔

قارین کرام! اگر ہم اس خود ساختہ اصول پر عمل پیرا ہو محصّے کہ بی کر بیم بیٹی ہیں ہے آف کے علاوہ ب سے اختلاف ممکن ہے تو پھر دہریت اور لامذ مبیت کا دور دوروشروع ہو مبائے گائے کوئی بھی اس بات کو بے کرا بنی بات کو حق ثابت کرے گا اور محدثین اور آگا برین پر بچیز اچھالنا اپنا فرض اولین سمجھے گا۔
سمجھے گا۔

تفضیلیہ حضرات سے تقاضہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اصول اتنا کی پہند ہے تو پھر مباویہ احمد فامدی مشرفلام احمد پرویز کے عقائد ونظریات پر اتنا پرہم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بھی تویہ کی راگ اللہت رے بی کر بی ہے ہے ہے فرمان کے سامنے کسی کے قول کی کوئی جیٹیت نہیں جناب والا! یہ لوگ تو پھر بھی عصر ماضر اور ماضی قریب کے لوگ میں بنوارج نے کیا قصور کیا تھا؟ جو کہتے تھے الحد کمد ملله حکم عدر اللہ کا '۔

مندانسد شخین کرمین انتهائی ابم نوعیت کا مامل ہے اس منمن میں جب تک اس مند کا بائد و ہر جبت و زادیہ سے زلیا مائے تو اس منله کی بعض چید میال مجھنا ایک مشکل کام ہے ۔ لہذا اس

## الرية الحدية في هيد العاملية

منذ کی حمامیت اوراسکے بعض محوشوں کا انتہائی علمی مسائل سے متعلق ہونا ہفنیلی حضرات کو خاطرخواو نتائج مہیا کرنے میں مفیدر ہاہے۔

تحتى بحى تنفض كوكمراوكرنے كاسب سے آمان طريقه يہ ہے كه آب اليستخص پراس كاعقيد ومشكوك كردين اوراسے شكوك وشبهات ميں ڈال دين ييونكه جب انسان شك ميں پرُ ما تاہے تو پھراسے ا پنی فرف را غب کرنا آمان ہوجا تاہے مستلدافنسیت کے بارے میں تفنیلی حضرات فرح فرح کے سوالات أشحا كرآب وحض برمجبوركرديل محاور محرآب كے ليتے ان كاموقت مانا آمان جومات کا لهٰذا الیی مودتحال میں آپ مرت اور مرت اکابرین اورجمہورامت کا دامن ہاتھ سے نہجوڑی كيونكه بمارئ عقل وفراست سيحبين زياد وفهم بمار سااكابرين كانتحاا ورو واسمئلة كواجحي طرح جاسنة تھے۔ہمارے عقیدے کے امام مجدد دین وملت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا خان نورانڈ مرقدہ کے عقیدے پر بی اپناموقف منبوط رکھیں اور کئی شک وشہیں مبتلا ہونے کی ضرورت آپیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہور اُمت کے عقیدے پر دہنے سے انسان خطاسے بچے ما تاہے۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی یاعالم یہ محے کدأس کے پاس کثیر کتابی اورمطالعہ ہے لبندا اس کاموقف درست ہے۔تواسکا جواب په ہےکہ مطالعہ کے ملاو وایک اہم چیز ہے اور و ہے تہم د فراست یس عالم کافہم د فراست سی نہ هوتواس کامطالعهاسے کوئی تفع نہیں دیتا بلکه وه خودتو تمراه جوتایی ہے م<sup>ح</sup>ر ساتھ ساتھ وه دوسرول کو بھی ممراه كرديتا ہے ۔لبُذا اسپے بزرگول كے عقيدول پريقين كريں اور نام نہاد تحقيق ميں اسپے آپ كو شك كى واديول مين بمشخف سے بحائيں۔

لہذا مرائل اعتقادیہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے موام و فواص کے لیے یہ مسئد ایک اہم نوعیت کا مامل ہے۔ اس سے قبل کداس مسئد برا بنی معروضات قلمبند کرول چندا ہم اصول وضوابو پیش کرنا فائدہ سے فالی نہ ہوگا مسئد اللہ ہے ہے ہے کہ مندرجہ ذیل اصولوں کو اپنے فالی نہ ہوگا مسئد الفسلیت میں الجھنے سے نیکنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ مندرجہ ذیل اصولوں کو اپنے بیش فار دکھا جائے و گرنے مندرات آپ کو تشویش کی مجری کھائی میں محرا کرمزے سے آپ کا عقیدہ فیش فی رکھا جائے و گرنے مندرات آپ کو تشویش کی مجری کھائی میں محرا کرمزے سے آپ کا عقیدہ

# الريد المريد الم

فراب کردیں ہے۔

۳- کی محانی میں ایک فنسیات ہے و دوسر سے محانی میں دوسری فنسیات می یادر ہے کہ بعض فنسیلت یا ہے دہ ہوں ہونالب فنسیلت ہے و دوسر سے محانی کے نزد یک ہزارول نیکیول پر فالب آئی ہے معنوایک ہے ہوادی ہے جہاد میں حصہ لینا ہزارول دن کی عبادت اور ایک رات بہاد میں گزار ناہزارول دن کی عبادت اور ایک رات بہاد میں گزار ناہزارول دنول سے دول سے روز سے اور ہزارول راتوں کے قیام سے افتال اور زیاد و تواب کے مامل میں مصرت مرگ تمام عمرے بہتر ہے۔"

۳- جب انسان مقام ولایت تک پہنچآ ہے توسب اولیاء اس مقام پر برابر ہوتے ہیں مگر جب انسان مرتبہ فتافی انڈسے آکے بڑھتا تو و میر فی انڈ کے مقام پر آتا ہے جب ماموی انڈ آنکھوں سے گر

## والريد المريد ال

جاتا ہے۔ ای سرفی الله کے مقام پر قرب خدا (یعنی الله سنزد یک ہونا) معلوم ہوتا ہے۔ جس کی سرفی الله ذیادہ ہوگی ای شخص کو الله کا قرب ذیادہ ملآ ہے۔ پھر بعض بڑھتے ہوئے سرمن الله کے درجے پر بیختے ہیں اور سلسلہ یعت روائ پاتا ہے۔ یہ ایک الگ فنیلت ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ الله فنیلت ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ الله فنیلت ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ الله فی سرفی الله الحول سے (یعنی سرمن الله) بڑھ جائے۔ دیکھیے جیسے مولا علی شکے خلفائے کرام میں امام حین اور خواجہ من بصری کو مرتبدار شاد و فرق خلافت ملا اور حضرت امام من سے کوئی سلم ہیعت نہ امام حین اور جداور قرب الہی حضرت خواجہ من بصری سے بالیقین اعلی اور افسل ہے۔ اور امادیث میں بھی امام من کا درجہ امام مین شے افعل منقول ہے۔ امادیث میں بھی امام من کا درجہ امام مین شے افعل منقول ہے۔

۳- نی سے رشہ داری عقیم سفادت ہے مگریہ باتیں امور فارجیہ بی ذکر محاس ذاتیہ یعنی (ذاتی فضائل) لبندائمی نبی کے الی وعیال کی پرائی سے ذبی کی ذات پر کوئی حرف آتا ہے اور ذبی نبی کے رشہ دار کی اچھائی اور مرتبہ سے نبی کی ثان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے شخین کر میس پر بحضرت عثمان کی کئی کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے نفاح کے کئی کے افغان اللہ کا نفین کی بیبیال فائدان نبوت سے تجیس اور حضرت عثمان فنی کے نکاح میں رسول اللہ کا تین کی دوصا جزاد یال تحیس لبندائیوی اور اولاد میں باہم تقابل اور مواز نہ کر کے تفضیل کے ممتلہ پر دلیل بنانا بالکل ایسا ہے جیسے تصویر پر سبنے بادلوں سے بہار ما گئا۔ یہ یاد رہے کہ جہال سے شغیل دوسرے دلائل سے ثابت ہوو ہاں تائید میں یہ امور چش کر سکتے ہیں مگر ان باتوں کو متقل تفضیل دوسرے دلائل سے ثابت ہوو ہاں تائید میں یہ امور چش کر سکتے ہیں مگر ان باتوں کو متقل

دلیل بنانا فلا ہے مثلاً حضرت نوع کی یوی اور بیٹا کافر تھے مغران کی و جہ سے حضرت نوع کے قسل میں کوئی کی نہیں آتی ۔ اس طرح حضرت یعقوب کی یویاں اور بیٹے ما کیین موسین تھے اس سے ان کا مرتبہ حضرت نوع پر کھیے ہڑ ھ سکتا ہے ۔ (ملخصاً مطلع القمرین لاامام احمد رضا خان بریلوی )

2- شروع میں متلقفتیل میں ۲ مذہب تھے۔المی سنت مضرات شیخین کوتمام سحابہ سے النسل مانے تھے۔ مگر زماع کے باتھ باتھ ان ۲ مذہب سے ۲ مذاہب ہو گئے۔ المی سنت میں بعض لوگوں نے من کل الوجوہ شیخین کی افضیت کا دعوی کیا اور تفضیلیوں مذاہب ہو گئے۔ المی سنت میں بعض لوگوں نے من کل الوجوہ شیخین کی افضیت کا دعوی کیا اور تفضیلیوں میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم المی سنت کی تر تیب مانے میں کہ سب افضل صد لت اکبر ہی میں مگر فلال حیثیت سے اور دوسری حیثیت سے حضرت علی افضل میں مگر دلچپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعوی اس لیے کیا کہ لوگ انہیں المی سنت کہیں کوئی تفضیلیہ نہ کے اور مؤقف تفضیلیہ والا می اپنائے کھیں۔ یا در ہے کہ المسلت ہر گر کئی ایک فاص جہت یا فاص خصوصیت کی وجہ سے افسیت صد این آئے کھیں۔ یا در ہے کہ المسلت ہر گر کئی ایک فاص جہت یا فاص خصوصیت کی وجہ سے افسیت صد این آئے کھیں۔ جب مطلق المی میں۔ جب مطلق المی تو اس کے۔ افسیت صد این آئیر شری ہوں گے۔

۸- یه یادر بے کئی کوافنل ثابت کرنے کے دو طریعے یں:

(۱) نعوسِ شرعیہ میں یکھا ہوکہ فلال اکرم وافضل ہے،اور پد لمریقہ بہتر ہے۔ کیونکٹ مدیث اور دوایات میں آنے کے بعد کسی کو چون و چرال کی ہمت نہیں ہوتی۔

(ii) دوسرا فریقه استدلال اوراستنیاط اور تالیعت مقدمات کا ہے۔

ان دونوں طریقوں سے افسلیت حضرت مدلق اکبر اور حضرت عمر کی بی ثابت ہوتی ہے۔

۹- یہ یادر ہے کہ تین کی تغلیل مرف اس بات میں ہیں ہے کہ اسلام اور سلمین کو ان سے زیادہ نفع ہینی یہ اسلام اور سلمین کو ان سے زیادہ نفع ہینی یہ اختلاف فور پر بغیر کی قید کے جب بھی افع ہینی یہ اختلاف فور پر بغیر کی قید کے جب بھی افعایت کا طلاق ہوگا تو دو شیخین کر میمین پر ہوگا۔

ا - یادر ب کداکٹر تفضیلی یہ می کہتے میں کہ خلفا وار بعد سے المی تفضیلت و عالی مرتبت تھے۔ میں نہیں چاہیے کہ ہم کی ایک کو دوسر سے پر تفضیل دیں۔ ہم کیا جانیں کہ کون افضل ہے اور کون مصنول ہے۔ اور کون مضنول ہے۔ نیز ما اوائے خلفائے را شدین بعض صحابہ کرام کے اسما و مبادکہ لینے کے بعد موال یہ کیا جاتا ہے ان میں افضل کون ہے؟ اور مفنول کون؟

جواباً محض اتنای عرض کر دینا کافی ہے کہ غیر منصوض کو منصوض پر فیاس کرنائمی بھی طرح قابل متائش نہیں ہے ۔

تو عوض یہ ہے کہ نعنوں کے علاو وا کابر الم سنت نے شین کی تفضیل کا حکم دیا ہے تو ان کی ہیروی سے آ آپ کو کو ان کی چیزروکتی ہے ۔ اور کو ئی یہ کہے کہ میں ان کی بات نہیں مانتا تو عرض یہ ہے کہ بھر جناب آپ ان کی کو ئی بھی بات ندمانیں مصرف مسئل تفضیل میں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ۔

۱۹- اگرکوئی کے کہ مجھ البغضیل علی ہے بھی قائل تھے۔ عرض یہ ہے کہ اول تو معانی سے مطاقا مضرت علی کی افغلیت منقول ہیں ہے۔ کہ اقوال جومنقول ہیں و فضل جزئی کو ثابت کرتے ہیں۔ مضرت علی کی افغلیت منقول ہیں ہے۔ دم اگر برسیل تنزل مان بھی لیس تواجماع سحاب کے بعدان مختل جزئی میں ہمیں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوم اگر برسیل تنزل مان بھی لیس تواجماع سحاب کے بعدان سحاب کرام کے اقوال کی چیٹیت اختلائی نہیں رہتی لیندا ایسے اقوال ہمارے موقف کے لیتے چندال مفرنہیں ۔ کیونکہ ایسے اقوال کی چیٹیت اختلائی نہیں رہتی ہوتے ہیں۔ مفرنہیں ۔ کیونکہ ایسے اقوال ثافی نادر رہم جوح منعیف ہیں اور اجماع ہیں خلل انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ثافی و نادر پریقین کرنا ہے تو چھرکوئی ایسا ممتل شریعت کا کم ہی روجا تا ہے جس میں ایسے اقوال مرجوح اس ایسے اقوال سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔

متی کرقادیانی بھی اس تسم کے اقوال ختم نبوت اور حیات سے کے خلاف افھائے پھرتے ہیں۔ان کا میا کرو کے ؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایسے اقوال جن میں مولی علی مرشیٰ کے تفضیل بیان کی ان سے تفضیل بزی ثابت ہوتی ہے نکر افضلیت مطلقہ۔

### والريد الديد في حيد العلم بالانسلية

راقم قاریکن کی توبدد و بارومعترضین کی طرف مبذول کراتا ہے معترضین کی تحریر کے مطالعہ عبادی النظریس بیمعلوم ہوتا ہے کہ الن کی تحریر کا مقصد خب میدنا کلی کرم الندو جہدا کریم سے زیادہ فعن محابر کرام بی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ الن سنت کے علما ، کرام السی تحریر کی اشاعت پر کیول خاموش بیں؟ اور بمارے مشائل نے کیول لب کشائی سے گریز کیا جوا ہے؟ اللہ تعالیٰ می بہتر جانا ہے مگر جو بھی ہو اور بمارے مشائل نے جید علماء کرام کواس قسم کی تحریر وکتاب کا بحق سے نوش لینا چاہیے تھا لیکن ایمامکن میروا۔ اللی سنت کے جید علماء کرام کواس قسم کی تحریر وکتاب کا بحق سے نوش لینا چاہیے تھا لیکن ایمامکن میروا۔ ایسی تحریر وتعالیت میں شیخین کر بمین جن اُنڈیز کے فضائل و مقام ومرتبہ کا کوئی لماظ جیس رکھا محیا۔ ورج اللہ سلوریس چندا عمر اضات کی حقیقت تفسیل سے اسپ قاریک کو کھلا کرتا ہے۔

#### معترض كى محدث بريلوى بمنيلة يرجمارت:

ایک نام نہاد محقق نے امام احمد رضاحتی پر ایک قلم کے تحت اعلی حضرت محدث بریلوی میرید کی مختاب مطلع القرین فی ابائة سبحة العمرین کوجعلی اور ان کی طرف مقوب یا محرف قرار دیا ہے۔ اور مؤلف موسوف نے اپنی عالمانہ قابلیت دکھاتے ہوئے اس پر دو ثبوت پیش کرنے کی کوششش کی ہے۔

ایک اعتران مند پر ہے جبکہ و وسر ہے اعتراض کاتعلق من اوراسے تضاد سے ما احقد کریں۔

اعتراض اول: (ابو بكر و عمر خير الأولين و الاخرين و خير اهل السمأء و خير اهل السمأء و خير اهل الزخ الإرض الا النبين و المرسلين يعنى ابو بكر اور عمر اللول اور پچملول سے أفضى بي آسمانوں سے بحى أفضل بي اور زين والول سے بحى أفضل بي سوا سے بي اور زين والول سے بحى أفضل موضوع اور جعلى مديث اس كتاب ميں بحى درج ہے جو آئ كل طلع القمرين فى ابانة سبخت العمرين ك مام سے ثائع كى تى ہے اس بر بطور مصنف امام احمد رضاحتى كانام ہے۔

اعتراض دوم : مسنف مومون لیحتے میں اس لیے میں تو تیممتا ہوں کہ بعد کے کی شخص نے مختور اس کے معترات کی مسنف مومون لی ہے اور ایسا ظلم ہر دور میں ہوس پرست ہر مقبول ومشہور مختور مقصد کی خاطر یہ کھناؤنی کاروانی کی ہے اور ایسا ظلم ہر دور میں ہوس پرست ہر مقبول ومشہور

شخصیت کے ساتھ کرتے رہے میں کہ پوری کتابیل لکھ کران کی طرف منوب کردیں یا بھرک بیندمواد ان کی تعنیف میں کھیلردیا، بیسا کہ المی مطالعہ پر مخفی نہیں ۔

جواب اول: موسون کاید کھنا کہ اس مدیث کو مطلع انقرین میں نقل کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تناب املی حضرت کی طرف مندوب ہے یا بھراس کتاب کی تحقیق کرنے والوں نے اس کتاب میں تحریف کی ہے ( بس کے مصنف نے تھمیڑ کا افظائھا ہے )۔
تحریف کی ہے ( بس پر مصنف نے تھمیڑ کا افظائھا ہے )۔

ابو بكر و عمر خير الإولين و الاخرين و خير اهل السماء و خير اهل الارض الإ النبين و المرسلين

( بیعنی ابو بخراد رغمرانگول اور پچیملول سے افغنل ہیں ،آسمانول سے بھی افغنل میں اور زمین وا**لو**ل سے بھی افغنل ہیں مواسئے نبیول اور رمولول کے ۔ )

یدروایت فآوی رضویدلامام اتمدرضا بلد ۲۹ میں دومقامات پرموجود ہے۔ ایک ممل ۱۱۰ کے تحت بلد ۲۹ میں تو بحراتی مدیث کا فقاوی رضویہ میں موجود ہونے کی وجہ سے مصنف موصوت کے کلید کے مطالی فقاوی رضویہ کی جد سے مصنف موصوت کے کلید کے مطالی فقاوی رضویہ کی جد اس معنوب ہونا ثابت ہوا۔ مالا نکہ ہر عام و خاص اور اغیار تک کو معنوب کی جد ۲۹ بھی اللی حضرت کی طرف منسوب ہونا ثابت ہوا۔ مالا نکہ ہر عام و خاص اور اغیار تک کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منت نہ ہوتا تو آپ کو معنوب کے آگر دل میں بغض المی منتوب کے اگر دل میں بغض المی منتوب کے معنوب کے آگر دل میں بغض المی منتوب کے معنوب کے معنوب کے معنوب کے آگر دل میں بغض المی منتوب کے معنوب کے مناب کے مناب کے میں بغض المی منتوب کے مناب کے منا

اگرموسون نے مطابعہ کیا ہوتا توائو یہ عامیانہ بات نہ کرنی پڑتی موسوف کا ذاتی مطابعہ تو کتب اغیارے آگے بڑھتا ہیں ہے اور موسوف بلے بیں اعلی حضرت کی کتابوں پراعتراض کرنے۔ ساحب کو یہ معلوم ہیں کہ خود اغلی حضرت کی محتاب کا قریان کا ذکر اسپنے ساحب کو یہ معلوم ہیں کہ خود اغلی حضرت کدٹ ہر یلوی ہوں ہوں کا بہنچی ہے کہ مطلع القمرین اعلی حضرت فراوی رضویہ یں ۸ مقامات پر کیا ہے جس سے یہ بات پایٹ ہوت کو بہنچی ہے کہ مطلع القمرین اعلی حضرت

## والعريقة المحرية في هيئة العلم بالافعلية

کی تعینت ہے اور اس کتاب کے دیگر استدال ہی اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں موجود ہیں ۔ تو ثابت ہوا کر اس میں کئی تھریف اور گرا بڑ نہیں ہے البت یہ بات ضرور ہے کہ موجود و نسخہ نامکل ہے اگر مکل ہوتا قوقا وی رضویہ کی موجود و ۴ بلد ول کے برابر کتاب ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ ہے د عاہے کہ اس کتاب کا مکل نے کہیں ہے دستیاب ہوجائے تاکہ ہم اعلیٰ حضرت کے کھی ہمندر سے چند موتی ہی سکیں ۔ (آبین) مختل سے دستیاب ہوجائے تاکہ ہم اعلیٰ حضرت کے کھی ہمندر سے چند موتی ہی سکیں ۔ (آبین) بھوا ہو اس کے معترف موصوت نے علامہ ذبی میں ہی ہیں ہے کہ کتاب میزان الاعتدل بی موسوت ہو تانقل کیا بی موسوع ہو تانقل کیا ہے ۔ اس مدیث تحر میں ہو الات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔ اب اس یہ موسوت سے چند موالات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔ اب اس یہ موسوت سے چند موالات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔ اب اس یہ موسوت سے چند موالات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔ اب اس یہ موسوت سے چند موالات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔ اب اس یہ موسوت سے چند موالات کرنے کی جمادت کرنامیر احق ہے جو کہ الزامی نوعیت کے ۔

نعبو المراآپ کے زوریک مافق ذبی اور مافق این جربین کامدیث پر محکم جت ہے؟ اورا گر جمت کے اورا گر جمت کے اورا گر جمت کے اور ایات خصوصاً علی سید العرب پر علامہ ذبی اور مافظ بن جرکا حکم کے بارے میں کیا خیال ہے ا؟ اورا گر ان دونوں اصحاب کے حکم جمت نہیں میں تو ہمارے ملات کیوں بیش کیا؟ جواب آپ کے ذہرے مارے مارے دیا ہے۔

نعبوا۔ "غایة التبجیل "مترجم کے س ۲۴۴ پرممود معیدممدوح نے اعتراض کیا تھا کہ علی سیدہ العرب "غایة التبجیل "مترجم کے سلمی الرجمی پرکذاب کی جرح علامہ ذبھی بہتیت سے پہلے کسی سیدہ العوب "والی مدیث میں عمر بن الحن الرجمی پرکذاب کی جرح علامہ ذبھی بہتات ہے پہلے کسی نے بہتے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہ

شیخ محمود سعید ممدوح کی اس بات سے معترضین متفق یم ؟ اگر نہیں تو تردید کریں وگرنہ مدوح کے استدالال پرمیرایدالزامی موال ہے کہ علامہ ذبی میں ہیں نے اس مدیث کے داوی جبرون بن واقد کو کذاب کہا؟ اگر آپ کذاب کہا؟ میں آپ یہ جبرون بن واقد کوکس نے گذاب کہا؟ اگر آپ کا استدلال " علی سید العب " کے بارے میں مسیح ہے تو بھرید استدالال " ابو بکرو عمر خیر الاولین " کی دوایت پائیوں نہیں؟

## الغريقة الحدية في هيقة الملع بالافعلية

مزید تحقیق یدکه طامه ذبی نے تواس راوی کو اپنی متاب المغنی فی الضعفاء ۱۰۸۹ " ید "لیس بنفه النحاب به پیمراس روایت کوموضوع آپ بیول ما ہے تیں؟ علامه ذبی کی کس دلیل کے تحت اس روایت کوموضوع آپ بیول ما ہے آپ طامہ ذبی کی کس دلیل کے تحت اس روایت کو آپ موضوع ما ہے تہ راضی ہوئے؟ اگر جواب یہ ہے کہ النمول نے اس کے متن کی وجہ سے اس کوموضوع کم ما مستنے پر راضی ہوئے اس کے متن کی وجہ سے اس کوموضوع کم مناصر و بند کی وجہ سے بیمی ہوتا ہے اور دیگر طاتوں کی وجہ ہے ہیں بلکہ متن کی و جہ سے بھی ہوتا ہے اور دیگر طاتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور دیگر طاتوں کی وجہ سے بھی ہ

نصبر ۲- اگر کسی کتاب میں ابو بکر و عمر خیر الاولین و الاخرین و خیر اهل السماء و خیر اهل الارض الا النبین و المهرسلین (یعنی ابو بکر اور عمراگلول اور پچیلول سے افضل یں آسمانول سے بھی افضل یں موائے نیول اور رمولول کے ) کی مدیث آمانول سے بھی افضل یں موائے نیول اور رمولول کے ) کی مدیث آمائول سے بھی افضل یں موائے تو ایس کے بارے تو آب ایسی کتاب پر محرف ہونے کا قانون نافذ کرتے میں اگرائلی صفرت محدث بریلوی مدیث براس مدیث کوفتل کرنے برا تنااعتران جورہا ہے تو پھرید مدیث بن کتابول میں ورج ہے اس کے بارے میں آپ کی کیادائے ہے؟ یہ حدیث درج ذیل کتابول میں موجود ہے:

الموتلف و المختلف جس ص ۱۰۰ تاریخ دمثق ج ۳۳ نس ۱۹۵ مجض الصواب ص ۱۳۳۰ تاریخ بغداد ۲۵ که: بخنز العمال ۳۲۲۳ السوعق المحرقه ش ۲۱۹ لوامع الانوارج ۲ مش ۱۳۲۲ الفتح البیر ۲۰۵ مامع الامادیت ۳۳۱: جمع الجومع لیمولی ۳۳۰:

بلکہ طامہ مافذ بلال الدین البیوطی میں ہے۔ نے اپنی مختاب الرونس الانین ص ۸ "براس مدیث کو اسپنے دلال میں درج کیا ہے۔ اگر جمت ہے تو عافظ سیوطی ، خطیب بغدادی ، حافظ ابن عما کر ، اور امام دلال میں درج کیا ہے۔ اگر جمت ہے تو عافظ سیوطی ، خطیب بغدادی ، حافظ ابن عما کر ، اور امام دارطنی ہیں پر بھی الزام لگادیں ۔ مالانکہ معترضین خود ملامہ میوطی سے مدیث کی تحسین اور سیحے نقل کرتے ہیں ۔ بیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں ۔

نده بوس اگرمونه و ایت نقل کرنے پرمصنف مومون استنے سی پایس تو مجم مخالفین کی ابنی پیش کرد درد ایت میں اکثریت موضوع روایات میں جن کاموصوت کو یقیناً علم ہوگا اس پرخاموشی کیول؟اگر

### والعريقة المحدية في حقيقة العلم بالافعلية

ان روایات کے موضوع ہونے کاعلم بیس تھا تو کم کمی لازم آئی اورا گرملم تھا تو خیانت لازم آئی۔ ہماری اس الزامی گفتگو سے یقینا موسوف کو اسپنے اعتراضات برنظر ثانی کرنے کا سوچتا چاہئے۔اس کے بعد ہم اس اعتراض کے تحقیقی پہلو کی طرف اسپنے قار تین کومتوجہ کرتے ہیں۔

#### مديث ابوبكروعمرخيرالاولين والاخرين كي سند كي تحقيق:

ا۔ ہمیں یقین ہے کہ طامہ ذبی اور مافظ ابن تجربینے نے اس مدیث پر حکم پوری دیانت داری سے اگا یا ہوگا اب تحقیق طلب امریہ ہے کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی مبینی نے اس مدیث کو کیول نقل کو یا اس معرف کو کیول نقل کو یا اس ۵۹۰ در آم الحدیث نوالا آل استان مدیث کو محدث بریلوی مبینی سے ۱۹۳۳ سے نقل کیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی مبینی نے اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے وی اصطلاحات (رمز) مدیث کی تمالوں کے بارے میں تھی ایس جو کہ طام متقی مبینی کے اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام متقی نے بید مدیث کو نقل کرتے ہوئے ملام کی استعمال کیا ہے جبکہ اطلاح نہ ترید نے بروی مبینی ہے ہوئے وی برید ہوئے میں ۔ در الکامل ابن عدی ) خط ( تاریخ خطیب بغدادی ) کا استعمال کیا ہے جبکہ اطلاح نہ ترید نے بروی مبینی ہے ہی یہ بی رمز اور اصطلاحات استعمال کیے ہیں ۔

تھااس کے اعیحضرت محدث بریلوی میشند بداعتراض کرنے سے پہلے تمام پہلووں کامطالعہ کرلیا ہوتا تو موصوف قاری صاحب محدث بریلوی میشند کی ذات برالیے اعتراضات نرکے

۲۔ اب سمجھنے کی بات یہ بے کہ کنز العمال "سے روایت نقل کرنے کااس کے موضوع ہونے وزہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کنز العمال پر ہند و مثان کے علماء کاامتماد اس لئے تھا کہ خود کنز العمال کے مقدمہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ الغموں نے یہ کتاب علامہ بیوطی کی کتاب عمل میں بات کی تصریح موجود ہے کہ الغموں نے یہ کتاب علامہ بیوطی کی کتاب جمع الجوامع "اور" جامع الجیر" وغیر وکتابوں سے انذ اور اختصار کیا ہے ۔علامہ شیخ عبدالحق محدث دلجوی بیست اس بارے میں لکھتے ہیں!

" بامع مغیرادرجمع الجوامع علامه بلال الدین بیوفی به بینید جن یس امادیث کورون تبکی کی تر تیب به جمع میا محیاادرتمام قولی فعلی امادیث رسول بینید کا اماله کرنے کا میوفی نے دعوی میا تھا بیٹی منتق بہتید نے تبویب کی اور انحیس فعنی ابواب کی تر تیب بد مرتب میا محیقت یہ ہے کہ ان محابول کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میا کام میا ہے ۔ اور کیسے تعمد فات (اضافے) محتے بی مجرد و باد واس میں انتخاب کر کے مکرد مدیوں کو الگ میا اور و و (ختخب کنزالعمال) بھی ایک مہذب و منع محاب ہے"۔

(اخبارالاخيارس ٢٥٧ ـ ٢٥٨ فبيع مجتباتي د لي)

٣۔ جب یہ بات پایٹروت کو پہنچ تئی کہ ظامر متقی ہمیدید کی تماب علا مربیو کی بیریدید کی مختلف کتابول کا مجمومہ بداور طلامہ بیونی بربیدید کی مختلف کتابول کا مجمومہ بداور طلامہ بیوٹی بہیدید کی کتابول سے اس کو جمع کیا حمیا ہے تو اب اس بات کی تیجی لازمی ہے کہ علامہ سیوطی کی کتابول میں درن روایات کے بارے میں علماء کرام کی کیارائے تھی؟ علامہ شخ مبدالرون مناوی بہیدید و بیابید جمع الجوامع "سے نقل کرتے ہیں!

" على مربيو في اليك اليے فريقے پر گامزان رہے بي جس سے مديث كے بي جن اور ضيف بونے كا پرتدالگ جاتا ہے ۔ اور و واس فرح كرا گرو و بخارى مسلم ابن ماجه متدرك ماكم،

### الريقة الحدية في هيئة العلم بالانسلية

مخار نسیا و المقدی کی طرف محی مدیث کی نبست کریں تو ان پانچ مخابول میں جومدیش میں معجم میں لہٰذا ان کی طرف نبست کرنا ان کے صحت کا اعلان ہے بجز متدرک کی وو مدیش جن پر گرفت ہوئی ۔۔۔۔۔۔اور جس کی نبست مقبلی وائن عدی بخطیب وابن عما کر جکیم ترمذی و منعیف میں ۔ (دیباچہ جمع ترمذی و منعیف میں ۔ (دیباچہ جمع الجوامع یالمناوی)

اندامعلوم ہوا کے طامہ یہ ولی بہت نے جن امادیث کی نبت این مدی بخلیب اور تاریخ ما کم کی طرف کی ہو وہ معید بیں ۔ اور تاریخ ما کم کی طرف کی ہو وہ بینے میں ۔ اور ترزالعمال میں بھی یہ دوایت ای مینیوں کتابوں کے جوالے سے نقل کی گئی بیل اور جمع الجوامع میں بھی اس لیے علامہ یبوطی اور طلامہ تقی ہے اور علامہ مناوی میں بھی اس لیے علامہ یبوطی اور طلامہ تقی ہے اور علامہ مناوی میں بیت الا المنبدون و المحد و عبو الهل الارض الا المنبدون و المهر سلمین ضعیعت ہے ذکہ موضوع ۔ اس لیے اعلی حضرت محدث بریلوی میں بیت نے اس مدیث کونقل المهر سلمین ضعیعت ہے ذکہ موضوع ۔ اس لیے اعلی حضرت محدث بریلوی میں بیت ماری موضوع روایات موجود کیا یہ المعمل ہو کہ مدیث بین موضوع روایات موجود بی موضوع روایات موجود بین موضوع روایات موجود بین موضوع روایات کی بارے میں یہ اسول محد ثین نے وضع میا ہے کہ آگر کی کومعلوم ہو کہ مدیث موضوع ہو کہ مدیث موضوع ہو کہ مدیث موضوع ہو اس کی طب نے رہان کرنا ترام ہے لیکن آگر کی کے علم میں نہیں تو اس موضوع ہوں ۔ کو گیا اعتراض کرنا محمد بین آگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی بغیر بیان کرنا ترام ہے لیکن آگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی بارے میں بیت کی اگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی بغیر بیان کرنا ترام ہے لیکن آگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی بغیر بیان کرنا ترام ہے لیکن آگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی بغیر بیان کرنا ترام ہے لیکن آگر کی کے علم میں نہیں تو اس کی طب کی گیا اعتراض کرنا تھی تھیں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ۔ کی کو گیا اعتراض کرنا تو تا میں کو گیا اعتراض کی تا تو تا کی کو گیا اعتراض کرنا تو تا کہ کو گیا اعتراض کی تا تو تا کہ کو گیا اعتراض کی تا تو تا کو گیا اعتراض کی تا تو تا کی کو گیا اعتراض کی تاکر کو گیا اعتراض کی تا تو تا کی کو گیا اعتراض کی تا تو تا کی کو تا تا کو گیا کو گیا کو گیا کو تا کو گیا کو گیا کو گیا کو گیا کو تا کو گیا کو گ

م اس مدین کونقل کرنے کی تحقیق کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اس مدیث کی جومند ظامہ ذبی اور مانظ این تجربید کی نظر میں تھی و وموضوع ہے لبندا ہمارے فائنل دوست عاطف سلیم نقشبندی نے جو مطلع القرین کی تحقیق اور تشریح کی اس مدیث کو موضوع قرار دیا ہے بھر اس مدیث کے موضوع ہونے کی ذمہ داری اعلی حضرت بردُ النا تعصب کے سواء کچھ بھی ہونے کی ذمہ داری اعلی حضرت بردُ النا تعصب کے سواء کچھ بھی نہیں یہ یونکہ اعلی جضرت کا اعتماد معاجب کنز العمال پر تھااور یہ بھی ممکن ہے کہ الکتیٰ میں اس روایت کی دوسری سند بھی موجود ہو کیونکہ تختاب الکتیٰ امام مائم میسید کی ابھی تک ناقص شائع ہوئی ہے۔

## العريقة الحدية في حقيقة العلى بالافعلية

2 اعلی حضرت بہت نے اس مدیث سے احتجاج نہیں بلک اس روایت کو دسوس نمبر کی دلیل کے حت درج کیا ہے اور اس سے قبل متعدد آیات اور ۹روایات سے استدلال پیش کیا ہے لہذایہ شور مجانا کے ویک موضوع روایت تکھ دی اس شور سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو گئے تھے موضوع روایت لکھ دی اس شور سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو گاتجین کے میدان میں دلال کی اس ہوتی ہے مذکہ پروہ پیگانڈو کی ۔

اس مدیث کا ثابراور طرق الدیلی ۱۷۸۳: پرجمی ابو بکو و عمد خیر اهل السهاء والارض "کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اور اس شاہ کا ذکر خود امام سیولی میں نے اپنی مخاب جمع الجوامع ۲۲۹: "پرکیاہے۔

متن في محقيق

اس مدیث کے تن پر جناب معترض نے چنداعترانسات کیے ہیں۔

اعتراض مرسون دليل دية ين!

میرے اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خود ای کتاب میں ای مدیث کے رعمی ہوتی ہے کہ خود ای کتاب میں ای مدیث کے رعمی موقت موجود ہے وہ اس طرح کہ اس (جعلی ومونوع) مدیث کے مطابق جو افغلیت کی ترتیب بنتی ہے اس کے مطابق سیدنا ابو بکر دعمر انبیاء کرام بیج کے علاوہ تمام النسان وزیمن سے افغل قرار پاتے ہیں اور ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔

جواب:

موسون کی ندمت میں عرض ہے کہ جناب کیا آپ نے بداہت مقلی اور استشنا مے الفاق بمی سے یا بڑھے میں؟ اگر آپ بڑھ لیتے تو ایساا عمر اض کرنے کی نوبت می مذاتی ۔

یدنا کلی کرم اللہ و جہرانگریم کے میدالعرب ہونے کے بارے میں مخالفین نے کھا ہے کہ ...
معلوم ہوا کی جو بھی عرب ہے بلا استشنا میدنا علی رضی اللہ عنداس کے مید بیل اور جب عرب نے مید بیل اور جب عرب نے مید بیل البیت انبیاء کرام عیم السلام اسے منتشقیٰ مرب کے مید بیل البیت انبیاء کرام عیم السلام اسے منتشنیٰ مرب کے مید بیل البیت انبیاء کرام عیم السلام اسے منتشنیٰ م

# الغرية الحدية في هيمة العلم بالافعلية

ال مقام برجب انبیاء کرام کی استشاء ثابت ہے تو پھرا کلی حضرت کی پیش کردواہو بہکو و عمر خیر الاولین و الاخرین و خیر اهل السماء و خیر اهل الارض الا النهین و المهرسلین میں ملائک مقربین کے استشاء میں کون سائقی استحال آڑے آیا ہوا ہے۔ المهرسلین میں ملائک مقربین کے استشاء میں کون سائقی استحال آڑے آیا ہوا ہے۔ اور عام انسان اور عقائد کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ عام انسان (غیر بی) عام فرشتوں سے افسل ہے اور عام انسان سے مقربین یا ناص فرشتے افسل میں۔

<u>اعلیٰ حضرت کے دعویٰ پراعتراض:</u> مومون دوسری دلیل دیستے ہوئے تھتے ہیں!

"میرے اس خیال کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ خود اس کتاب میں ای مدیث کے مطابان ہو رعمی موقف موجود ہے وہ اس طرح کہ اس ( جعلی وموضوع) مدیث کے مطابان ہو افسلیت کی تر تیب بنتی ہے اس کے مطابان سیدنا ابو بکر وعمرانبیا مرام ملائم کے علاوہ تمام الی آسمان وزمین سے افسل قرار پاتے ہی اور ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں لیکن دوسر سے مقامات پر اس مدیث کے برعمی یوں مرقم ہے : سلسل تفسیل عقیدہ المل منت میں یوں شقم ہوا ( تر تیب پایا ) ہے کہ افسل العالمین واکم الخلوقین محمد دمول مطابقہ مرسول مطابقہ مرسول مطابقہ میں ہی بھر انبیا مرابیا میں بھر ملا تا مقربین پھر شخین بھر بقید محابر کرام مطوات الله وسلام مطابعہ المحمدین المحمدین بھر بقید محابر کرام مطوات الله وسلام مطابعہ المحمدین ۔

(مطلع القمرين في ابانة مبقة العمرين ص ١٣٣)

دوسرےمقام پر یول مرقوم ہے:

عزیز و اجمیں حکم ہے کہ ہر ذی نسل کو اس کانسل دیں جب ہم نے مرتبہ حضرت مولی بڑھٹھ کا بعد ان تین حضرات کے تمام محابہ کرام وہ المل بیت عظام و کافی کلوق الی جن و بشر وملائکہ

## الرية الحدية في هيئة العلم بالأفعلية

ے زیادہ مانا توان کامرتبہ عنداللہ ایمای تھا پھرتو مین کیا ہوئی؟ تو مین تو عیاذ باللہ جب ہوتی کیا ان تاریخ کا ان تاریخ کا ان تاریخ کا میں کا کہ کا ان مینوں حضرات کے موااد دمی کو حضرت مولی سے انسل بتاتے۔

(مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين ١٣٧)

ان میں سے اول الذکر اقتباس میں شیخین کریمین جھائے پر ملائکہ مقربین کی افضیت کا ذکر ہے اور یہ تر تیب مذکور و بالاموضوع مدیث کے خلاف ہے اگر امام احمد رضاحتی کے فز دیک موضوع روایت و اتعی فرمان نبوی التی ہے ہوتا تو ان سے میونکریہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ دو فرمان نبوی التی ہی ہے اختلاف کرتے ؟

دوسرااقتباس خدمرف بیک مذکورہ بالا مدیث کے خلاف ہے بلکہ وہ پہلے اقتباس کے بھی خلاف ہے بلکہ وہ پہلے اقتباس کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ پہلے اقتباس میں ملائک شیخین کریمین پر مقدم بیں اور دوسرے اقتباس میں ملائک شیخین کریمین سے افغیل قرار ملائک شیخین کریمین سے افغیل قرار پائے بین مالا نکہ نیے بات مطلع القمرین کے مقسد کے بھی خلاف ہے مقدارا غور کیجئے ! کیاا ہے ذیان وقیم مصنف سے اس تم کے نیان اور اس نیان کے باعث استے بڑے تفادات کی توقع کی جاسمتی مصنف سے اس تم کے نیان اور اس نیان کے باعث استے بڑے تفادات کی توقع کی جاسمتی ہے ۔ اس تم کے نیان اور اس نیان کے باعث استے بڑے تفادات کی توقع کی جاسمتی ہے ۔ اس تم کے نیان اور اس نیان کے باعث استے بڑے تفادات کی توقع کی جاسمتی ہے ۔ اس

**جواب**: موصون اگرایسے بھوٹرے اعمراضات ئے کرتے تو بہتر ہوتا۔ عرض یہ ہے کہ پہلے دونول اقتباس کے متعلقہ الفاظ کو ایک مرتبہ غورے پڑھیں ۔

**اقتبان نصبر** اندانشل العالمين و اكرم المخلوقين محد ربول رب العالمين <u>مي تانيزز بجر انبياء</u> بابتين بجرملائكم تقريين بحرثين بجرنتين بحربقيه محابركرام ملوات اللدوسلام يميم الجمعين -

اقتنباس نصبر ۱: ہم نے مرتبہ حضرت مولی رضی الله تعالیٰ عند کابعد ال تین حضرات کے تمام سحاب کرام والی بیت عظام و کافی کلوتی البی جن و بشروملائکہ سے زیادہ جانا۔

میں قارئین کو دعوت فکر دیتا ہول کہ اعلیٰ حضرت نے جب اقتباس نمبر امیں ملائکہ مقربین کی تخصیص کر

دی تود دسرے اقتباس میں تو صرف ملائکہ تھا ہے اور اعلیٰ حضرت کا پہلے اقتباس میں ملائکہ مقربین کی استشناء سے یہ بات واضح ہوگئ کہ دوسرے اقتباس میں ملائکہ سے مراد مرسل یا مقرب ملائکہ نہیں بلکہ مام ملائکہ مراد میں۔

ریدیدا فی صفرت نے اقتباس نبر اکے آگے تشریح کرتے ہوئے کچھ اوں وضاحت کی ہے!

اور یہ ظاہر کے سلم واحد و میں مافیہ التفاضل بعنی و واحر جی میں کی بیٹی کے اعتبار کے سلم مرتب ہواایک ہی ہوگا اور و وافراد جن کی زیادتی اسپنے ماسخت پر دوسرے اعتبار کے ہوگی اس سلم لی ترتیب میں آسکتے بیکرو و وسلم ہو جائیں گے ،مثلاً سلم دوشی میں آسکتے بیکرو و سلم ہو جائیں گے ،مثلاً سلم دوشی میں آسکتے بیکر خوم ، پھر پراغ ۔ اورسلم اجرح والی میں میں آسکتے ، پھر ما جتاب ، پھر خوم ، پھر پراغ ۔ اورسلم اجرح والی میں مشریر سب سے اکمل ہے ، پھر چری ، پھر چاق ۔ اب آگر کوئی کہنے واللا ایوں سے کہ کہ افسی آ فاب ہے بھر ما جتاب ، پھر چاق یافضل توار ہے ، پھر پھری ، پھر پراغ ۔ تو یہ کلام اس کا کلام کا بیل مانی کا مرکبا نیاں میں داخل ہوگا کہ اس نے ایک ہی سلم میں مافیہ التفاض کو بدل دیا ۔ پس بالنم و درو و امر یہال بھی ایک ہی جوگا ، اور جس بات میں رمول الذین آئی کو تمام انہیا ، اور انہا کو تمام ملائک ، اور ملائک ، اور ملائک ، اور ملائل گوشنی ہی زویادتی مانی گئی ہے بعیندای امر ش شینی کو جناب عثمان وصفرت مرتفوی ہے ۔ (مطلع القرین)

ٹاید ساد ولوج موام کویہ دھوکاد سینے کی کوئسٹش کریں کہ کہاں فریشتے اور کہال محابہ کرام رکہٰ اسناسب ہوگا کہ عقائد کی کتب سے اس عقیدہ کو بھی بیان کیا جائے تا کہ عوام الناس کو المینان قلب ماسل ہو۔

ينخ عبدالى مدد ولوى ميديد لكحت من

"خواس بشر(انبیاء ورل) خواص ملائک سے افغل میں۔۔۔اورعوام بشر(غیرانبیاء یعنی اولیا مالنہ اورانقیاء) عام فرشتول سے افغل میں یخواص ملائکہ عوام بشرسے افغل ہیں۔اس منديس ساري أمت كاجماع باوركسي ومجال اختلات نبيس

( يحميل الايمان ص ١٨١متر جم بكتبه نبويه الا جور )

اس کیمن سے یہ بات واضح ہوگی کرموسون کے تمام اعتراضات باطل و مردود میں درامل مخالفین کو اللے منترت کی کتاب مطلع القمرین سے مخت تکیف پہنچی ہے اس لیے کی دکمی طریقہ سے اس کتاب کو مشکوک کرنے کے لیے الیے ہم کنڈ سے موام الناس کے مامنے پیش کر کے اور ڈ ھے تھے الفاظ میں اعلیٰ حضرت میں ہم مشکوک کرنے ہے لیے الیے ہم کنڈ سے موام الناس کے مامنے پیش کر کے اور ڈ ھے تھے الفاظ میں اعلیٰ حضرت میں ہم بھتے ہم معن کرنے کی مذموم کوسٹش کو ہدوان چوجا یا جارہا ہے۔

اعتراض: ایک ما حب اعتران کرتے ہوئے کہتے ہی:

"دوسری موضوع مدیث: اگرآپ خورفر مائیس تو یول معلوم ہوتا ہے کہ مذکور پہلی موضوع مدیث کی کو کھ
سے حب ذیل دوسری موضوع مدیث نکالی ہی ۔ ۔ ۔ یعنی ابو بخر زیاد ، نماز ول اور دوزول کی وجہ سے
تہ لوگ سے آگے نہیں نکلا بلکہ اس راز کی وجہ سے آگے بل محیا ہے جو اس کے سینے میں سجا دیا محیا
ہے ۔ ۔ ۔ ۔ لیکن افوس کہ روایت نبوی ٹائیڈیٹ نہیں بلکہ ایک غیر نبی شخص بکر بن عبداللہ المزنی کا قول
ہے ۔ ۔ ۔ ۔ لیکن افوس کہ روایت نبوی ٹائیڈیٹ نہیں بلکہ ایک غیر نبی شخص بکر بن عبداللہ المزنی کا قول

**جواب**: ۔ عرض یہ ہےکہ ایسی موقوت ومقطوع روایات جن میں عقل وقیاس کاعمل دخل نہ ہو مر**ف**رع مکمی میں شمار ہوتی ہے ۔ کہا قال الشیخ المحقق

ائمتراض تویہ ونا پائے تھا کہ یہ مدیث مرفوع نہیں بلکہ مقطوع ہے ۔ انھیں ایک تابعی بحر بن عبداللہ المزنیٰ کوغیر بنی بسیے عامیان الفاظ نہ استعمال کرتے ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ غیر بنی تھے مگر تابعی مجی کھا جاسکا تھا۔ اگر اسول مدیث کی ابتدائی مخاب جو بچوں کو بڑھائی جاتی ہے کو دیکھ لیتے تو اس روایت کو موضوع کھنے کی بجائے اس کو مرفوع کہنے پر اعتراضات کرتے مگر ایک تابعی کے قول کو موضوع ترارد ینا کم بلی کے مواہ کیا ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ تابعی کمیر بخر بن عبداللہ المزنی کے اس قول کی شد جو فی نہیں بلکہ کن ہے۔ اورموضوع تو من گھڑت اور جوٹ کو کہتے ہیں ۔ حالا نکہ ایک طابع لم کو بھی معلوم معلوم

### الرية المهية في هيئة الله بالانسلية

ہوتا ہے کہ اگر کئی قول کی نسبت نبی کریم کئی فیرائی طرف کر دی مائے تو محدثین ان اقوال کی وضاحت کردیتے بی کہ بیرمدیث موقوف (محالی کا قول) یامدیث مقطوع (تابعی کا قول) ہے۔

ای مندر به بالانتین سے یہ دامنح ہومیا کہ اعلی حضرت رحمہ الله علیہ کی مختاب مطلع القمرین پراعتراض فنول اور تین کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں ۔ اور تین کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں ۔

تفنیلیہ عرب کے چند تفنیلی علماء کی کتابول کا تر جرکرانے کی کوسٹش بھی کی۔ان میں سے
انمدالغماری مجمود سعید ممدوح کا نام سرفبرست ہے تفنیلیہ نے احمدالغماری اور مجمود سعید ممدوح کو المی
سنت میں شمار کیا جو کہ حقیقت کے برعکس ہے اور تحقیق کے میدان میں ایسی باتول کی کوئی حیثیت
نہیں ہے ۔ کیونکہ ان کے عقائد المی سنت کے خلاف اور برعکس میں ۔

## العريقة المحدية في حقيقة العلم بالانتعلية

تحقیق کامعیاریہ ونا جائے۔ جوبات ہی ہواس کو بیان محیا جائے۔ دوسرے موقف کو بیان محیا جائے۔ لہذا جس بات کا علم ہواس کو عوام الناس کے سامنے پیش محیا جائے۔ لہذا جس بات کا علم ہواس کو عوام الناس کے سامنے پیش محیا جائے۔ الناس بھی اس سے استفاد و کرسکیں عرب محقق احمد بن صدیت الغماری کے بادے میس تحقیق جیش خدمت ہے۔ اس سلایں حقیت کو آٹکار کیا محیا ہے اگر اس بابت کوئی اعتراض ہو تو مطلع کریں تاکرتی برکے ابنی اصلاح کی جائے۔

## عرب محقق احمد بن محمد الصير بق الغماري

عرب محتق احمد بن محد العدلي الغمارى كوتفنيلى مفرات نے المی سفت كا ایک جید عالم بنا كر پیش محیا ہے۔ یس نے متعدد باركئ علما مواس بات سے آگاہ کیا تھا كہ یہ احمد الغماری المی سفت میں سے نہیں ہے۔ اور حنیوں كا توسخت دمن ہے بلكہ احناف كا ى نہیں اكابرین المی سفت کے بارے میں جواس نے الكھا ہے وہ در ارخون کے آنبورو نے لگتا ہے۔

ابتدا میں جب طما رکوئٹ محمود معید ممدوح اور احمد الغماری کے عقائد کا علم دفعا تو اعلی میں اس کی چند
کتابوں کا تر جرائل منت کی طرف سے پیش کیا محیا مگراب جب اسکے کا عقائد کا پدو میاک ہو چکا ہے تو
اس کو الحل منت میں شمار کرنا بڑی بذمیبی اور کا مقیم ہے۔

غماری معاحب کے عقائد کا مائز و قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے تا کہ انھیں معلوم ہو مسکے کہ و مسحاب کرام اور جمہورالی سنت کے بارے میں کیاموقٹ رکھتے تھے۔

# الريد الحريد أل عبد النسلة

#### حضرت اميرمعاويه والأنز

اممدالغماری اپنی مختاب البحرالعمیق ص ۴ مر پر محالی رمول تکثیر تنظیرت امیر معاویه دلانتو کشکے بارے میں لکھتے ہیں :

الطاغية معاويه قبحه الله ولعنه - يعنى ظالم معاديه الله كى طرف سے اس بربرائى اورلعنت ہو۔ حضرت معمودة بن جندب الله يك

اتمدالغماري الني كتاب الجوعة العطارج من ٢٧٦ برالحق من

و كان مع شديد العداوة لعلى عليه السلام و آل بيته الكراميعنى ان كى صفرت على اورالل بيت المهارس يخت عدادت قحى ـ
اوراب الميز الحوالهول في الفقيه محمد الغلاح كى طرف لحمااس من رقم طراز بيل ـ
كأفر منافق \_ يعنى يكفراور منافق تقے ـ
انجى تناب الجو يت العطارج ، اص ٣٠ به كفتے بيل ـ

وسفات دماء كثيرة ظلهاً عداونا-اوربهت ماردلكا فون قلم اوردمني مين بهايا-اوراى مفحه يدايك مديث تحى مج أن سعرة بن جندب في النار - يعنى حضرت سمرة بن جندب آك يب ب- جبكه اس مديث كوعلامه ذبي ميزا هي المنام النبلا مج ١٨٣ موضوع الحمائ -

#### حضرتابوهريرة

احدائغماری ابنی تناب ابرحان الحلیص ۲۲ پر تھتے ہیں۔

ائن عربی سنقل کرتے ہوئے گھتے ہیں نفکان فیہ ناقلامن غیر خوق ولکنہ علم لکونہ معدم النونہ معدم النہ کان حاملا معدم النہ کان حاملا معدم النہ کان حاملا له عن خوق فلذلك كان امام العارفين و مرجعهم دون غیر-

# الرية المرية ل هيدة الله بالأفعلية

يعنى حضرت على كے مخالف تنے اور بدعف مان كى طبيعت بيں تھا۔ اس بات بدائے ثامر دینے ابوجر وتعلیقا تھے ہیں!

تأمل سوء ادب هذا المنحرف مع الى هريرة وموافقة المولف الذواق له-يعنى يدادب كے قلاف ہے اور يه صرت ابومريرة برائن شرات ہے اوراس كى طرح كى دير باتيں مؤلف كى لمبيعت ميں ہيں ۔

#### امامشعبى

احمد بن العد لن الغمارى مباحب اسبين بحاتى كى كتاب الباحث ١٠ پرتعليقا تحتے ہيں ۔

وهذا يوجب طعناً في شعبى وفي دينه و يثبت وقوعه في اعراض الإبرياء بصرب من التدليس -

ادریہ بات امام مجنی اورائے دین میں معن کو لازم کرتی ہے۔اور جن چیزوں سے بچنا چاستے ان میں اس کاوقوع ثابت ہوتا ہے۔

#### حضرتابنابىملكيه

ا پنی مختاب جویة العطار، ج ۲۳ می ۲۲۷ پرانون الامبهانی کی مختاب الاغانی سے تابعی کبیر ثقی ملیل حضرت ابن الی ملکید میشند پراعتراض اور طعن کیاہے۔

#### اماممالك

جونة العطار ، ح ٢٥ مل ٢٢٧ بدامام المسنت امام ما لك رئافظ كرار على المحترين :

حکایۃ فیما انه کان مغنیا و کان یتبع المغنین۔ ان کے بارے میں یہ روایت کی می کہ ہوگانا گاتے تھے اور گانا گانے والول کا اتباع کیا کرتے تھے۔

## ما كالمرية الحرية المرية المري

#### اماماحمدبنحنبل

غمارى ماحب، الجويد العطارج ١٠ ص ٢٨ بر تفحت ين:

معان الحادث من كبار الممة الصوفية و اعرف بالله من امام احد بن حنبل دحه الله-ادريكه مارث الحاسى يرُّست المرموفياميس ست تحصاد رامام احمد بن منبل سن زياده عارف بالله تحصر

#### اماماعظمابوحنيفه لأثؤ

الجویرالعطارج ۱۳ می ۲۹۲ کھتے ہیں: فانی اُرای الفتوی عملیب ابی حنیفة ضلال- اور میں رائے دیتا ہوں کر ابومنفید کے مذہب کے مطالح فتوی دینا کمرای ہے۔

ابین ٹاگردکوایک سوال کے جواب میں امام اعظم ابومنیفہ کے بارے میں کہا۔ اسی جیفہ " یعنی بر بودادمیت کا حصہ ر( الجواب المستغیر ص ۲۱)

جولوگ اپ آپ کوحنی سمجھتے ہیں ان کو کم از ایسے الفاظ استعمال کرنے پرغماری کی تکذیب کرنی پائے مگر افوں کچوظماء کرام ایسے ہیں جنھیں پندمسائل سے دلچیں ہے افعیں خالی سنت کی پرواہ ہا اور دونیت کی ران کو کول کے کان پرجو بھی نہیں رینگتی ۔اور عوام الناس میں صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ نیس جناب یہ سخت الفاظ ہیں ۔تف ہے ایسے علمائے کرام پرجوایے الفاظ بول کراس مستد سے مرف نظر کرتے ہیں۔

#### اماممحمدبنالحسنالشيباني الأثار

بونة الطارج ٢ ص ٢٧٣ \_ ٢٧٥ بر تفحتے بير \_

قیل لعبدالله بن البیارك من افقه ابو یوسف أو خمید بن حسن فقال قل ایها اگذب؛

اورعبدالله بن مبارك سے بوچھامحياكدامام ابويوست زياد وفقيد بيں ياامام محد بن من الشيباني بوانھول

## الرية الحرية المعية المع بالأفعلية

نے کہا: یہ بچھول کے زیادہ جموٹاکون ہے؟! اس قول کے بعداحمدالغماری معاصب تھتے ہیں:

#### محدث يزيدبن هارون الأثاؤ

جورتة الطارج ١٣ ص ١٢ پر تصنے ميں:

ہصری نیاصبی یعنی بسرہ کے نامبی تھے۔

#### محدثعلىبنالجعدييي

جونيه العطارج ٢ ص ١١٥ پر تھتے ہيں۔

کان ناصبیا خبیشاً مثل علی بن انجعد فماحقه الا اُن یکون من بنی الاسر ائیل۔ یعنی و و نبیث نامبی تمامحدث کل بن جعد کی مائیراورتی یک یہ بنی اسرائیل میں سے ہو۔

#### امامبخارى يينيه

جونة العطارج ٢ص٢١٨ يرتصتے بيں \_

كأن فيه نوع انحراف عن اهل البيت وميل لاعدوانهم-

ا بات سمج مند کے ساتھ ٹابت مہیں ہے۔ ای تمام جرومات کی تقیقت کے لیئے راقم کی کتاب " توثیق ماحبین" ملاحظہ کریں۔

# العرية الحرية الحرية العرية العربية العربي

فهذا من ابن عدى جود يوجب اللومه يسقط المروة بل و العدالة و الثقه-يا بن مدى كا علم ہے جو اس كى ملامت كا تقاضه كرتا ہے جس كى و جدسے اس كى مروت بلك عدالت اور ثقابت بحى ما قلامو ماتى ہے۔

كان يسرقان الجرح والكلام على الاحاديث من البخارى بل ظلماة فى كتاب الكبير فى الرجال و نسباة لانفسهما فأمرا عبد الرحمن بن ابى حاتم أن ياخل نسخة من كتاب البخارى و يسألهما عن الرجال المذكورين فيه وهما يجيبانه بجواب البغارى حتى أتيا على جمى الكتاب.

یعی یددونوں حضرات احادیث پرجرح اور کلام کوامام بخاری سے سرقد کرتے ہیں بلکہ انہوں نے امام بخاری کی کتاب انجیر فی الرجال میں بڑا علم کیا ہے کہ ان کی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ انہوں نے عبدالرحمن ابن ابی حاتم کو امام بخاری کی کتاب کا نخدلانے کا حکم دیا اور وہ دونوں حضرات سے اس میں مذکورہ رجال کے بارے میں سوال کرتا رہا اور یددونوں و می جواب دیتے دے وامام بخاری شے جواب دیا۔ اور پوری کتاب انہوں نے اپنی بنالی۔

**امام ابن معین** پیشه درمالنعنص ۱۲ پرهمتے ہیں۔

بعدماضعف ابن معين سويد بن سعيد انه صادر عن عصبية وتحامل-

## الريد المريد الم

یعن ابن مین نے موید بن معید کو ضعیف کہا : اور یہ سب کچھ ابن معین سے نتعمب اور کالم کی وجہ سے ہوا ہے ۔ اور اپنی کتاب فتح الملک العلی میں ابن معین کی ثقابت مانے میں کو تی کٹر نہیں چھوڑی ۔ حافظ ابن حبان اور حافظ ابن طاعر الصقد مدمی مینید فتح الملک العلی س کے بہتھ ہے۔ الملک العلی س کے بہتھ بیں ۔

- ومن قلة حياء ابن حبان و ابن طاهر المقدسي وعدم تعظيمهما كحرمة رسول الله ... مع انه كلامنهما متهم هجروح بل بل دمي ثانيها بالعظائم - يعتى أبن حبان اور ابن طاهر المقدى كى بي شرى اور رسول التياني كى حرمت كى عدم تعظيم ديجهي \_\_ ران

بیعنی ابن حبان اور ابن طاہر آلمقدی کی ہے شرمی اور رمول ٹائٹیٹی کی حرمت کی عدم تعظیم دیکھیے۔۔۔ان دونوں میں سے ہرایک متہم اور مجروح ہے بلکہ ابن طاہر المقدی پرتوبڑ سے مجین الزامات لگائے گئے ہیں۔

#### حافظابوحفصالعبكرى يجيد

جونة العطارج سامس سال يرتصتے بيں ۔

وهذا غلو و اسراف بل خرف و جنون يدل على ما بلغ اليه التعصب فى نفوسهم على أل بيت و شيعتهم -

یعنی اور به مدسے بڑی ہوئی،مداعتدال سے تجاوز، بلکہ فاسد العقل اور جنون دلالت کرتا ہے کہ آل بیت اورائے چاہنے واسلے کا تعسب ان کے نفوس تک پہنچاہے۔

#### حافظابنبطة بيهيه

الجوئنة العطارج ساص ساله لكھتے بيں \_

ابن بطفالحنبلی الناصبی ۔ یعنی ابن بطمنی نامی یعنی وشمن الم بیت ہے۔ حافظ شعیروید الدیلمی بین میں اسلامی میں الم الموروس الدیلمی بین میں الم الموروس المالی تعنین ش الم الموروس المالی تعنین ش الم الموروس المو

## الريد الديد في العلية المانعلية الما

هوعندنأضعيف وان لعريسمع بذلمك المتقدمون-

يعنى يەمىرسے ذ دىكے ضعیت ہے لہذا متقدین نے اس لیے ان سے سماع نہیں ہےا۔

#### امامطحاوى يخط

است ایک رساله جوکداست شا گردانی خبز و کو ۲۷ شعبان ۲۹ ۱۳۵۹ هدونکها،اس میس رقمطراز میس \_

لغة الطحاوى ركيكة بليدة محنه معقدة ... والطحاوى لو لا حفظه وسعة رواية و كثرة ايراده للطرق الغريبة و الاسانيد المتعددة لما استحق أن يذكر بخير على الاطلاق لفرط تعصبه البالغ به الى حد المقت والصلال والعياذ بالله-

یعنی امام فحادی کے لغت ائتہای کمزور اور فنول ہے۔ اور وسعت روایت میں اسکا مافظہ بلکل نہیں تھا اور کثیر طور پر اس نے جو طرق بیان کیے ہیں وہ غریب ہیں ۔ اور جو اسانید متعدد و اس نے بیان کیے ہیں اور کا اسانید متعدد و اس نے بیان کیے ہیں اس کی وجہ سے ہی اس کی وجہ سے ہی اس کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی وہ تعسب میں ناپندید کی اور کمرای کی مدتک بہنچ چکا تھا۔

امام قربی ابی کتاب 'ابحراسمیق "ج اص ۵۱ پر تھتے ہیں۔

فأن كل عالم لا يعظم الصوفية فعلمه و بال عليه وسبب في جر الضلال اليه فنراة لا يحب امثال ابن جوزى والقرطبي صاحب التفسير- اورجو عالم موفيه كعلم كي المثال ابن جوزى والقرطبي صاحب التفسير- اورجو عالم موفيه كعلم كي المثال الى برب الديم المرابي كي طرف لے بال كا برب تو بان تعظيم ترك مثال تابل ديم بي ابن جوزى اورامام قرلمي ما حب تفيرا حكام القرآن ـ

#### ابنعبدربه صاحب العقد الفريد بيي

جويدالعطارج ٢ ص ١١ پر تھتے ميں :الىغبيث يعنى ابن عبدر بكفتيا ہے۔

#### ابنحزم بينية

الاقييس ٥٥٦ برنصت مي :ابن حزم الخبيث يعني ابن ين مغييث كمثياتها ـ

# الريد المريد الم

#### ابوالطيبالطبرى

جوندالعطاريس لكعتے ہيں۔

ان هولاء الفقهاء الجهلة بالحديث هد الاصل فى فسأد الدين و ضلال المسلمين والقضاء على الشريعة الاسلامية وانهد هالكون عند الله تعالى لا هالة - يعنى ب شك و وفتها مجوعلم مديث سے جالم تھے يددين يس فراد بملمانوں كى كراى اور اسلام ثريعت يس فراد بامار كے اصل ذمددار بين ،اور يه برصورت يس الله كزد يك بلاك ہونے والے بن

#### امامباجىمالكى كيني

استایک رمالہ واست ناگردانی نبز وکو رنگالاول ۱۳۷۸ حرکھا میاس میں رقمطرازیں۔ من رأی اقیسة الحنفیة و أمثال الباجی من المالکیة استجاز لعنهم والحکم علیهم بالبروق من الدین-

جو صغیداور مالعیہ میں سے علامہ ہاجی کے قیاس کو دیکھے کا توان پر نعنت کے جواز کااور دین سے نگلنے کا قرل کرے گا۔

#### حافظ ابن كشير برايد جونة العطارج ٢ س ٢ ير محت بن ـ

اماً جاهل بالحديث والفقه والانساب... وقع كذاب بهرمال و ما فؤا بن كثيرمديث ، فقد اورنب كيموم سے جالمی تھا۔۔۔ اورجو ثاو اتع ہوا ہے۔

امامذهبی پینی

البرحان الحلىص ٢٢٣ پرجستے ہیں ۔

الذببى الخببث يعنى امام ذبى كحثيا بنبيث ہے۔

## الريد المريد في هيد الله الفعلية

#### امامابنابىالعزشارحعقيدهطحاويه

ابينايك مكتوب ٢٥ ذوالعقده ٢٧ اهين السين ثا كردابن الي خبزه كولفت ميل ـ

أماكونه ناصبيا فلايدخلك شك فىذلك

امام ابن اني العزد من تامبي تحااوراس من شك كي كوئي كنجاش بيس ـ

ابنخلدون بينيد

تع العرد ق الورديش عريد محتري \_

خلك المبتدع الخبيثون. ابن ظدون بعتى اورضبيث تها-

#### امامتاجالدينسبكى

این منوب مورخه ۱۳ ازی الاول ۷۲ ساحه میں اسپین شام دمحدالفلاح کو لیھتے ہوتے رقم طراز ہیں۔ مجنون الاشاعرہ یعنی امام کی مجنون الشاعری تھا۔

#### ملاعلىقارى يُزيَدُ

ا پی کتاب المشوی والبتارس ۵۳ میں لکھتے ہیں۔

اهتمه بالحسد والبغضاء الأثمة العرب ... ابان فيها عن جرأة خبيثة ووقاحة شنيعة المرموبالي معتمم كياب حمد اوربغن كرات \_\_ الاربوبالي بالتحريب المربوباتي بال كي خباثت كما توجرات كرنا اوربعي جيزول من السكاواتع بونا.

#### حافظ مناوى بينية

ا بى تناب الأمالي المستطر فه بس مويد تفحيت ميس ـ

وهو الرجل لا تحقیق معه فیماینقل أو یقول-اوراس شخص کی کوئی تخیق نہیں جونقل کررہاہے یا جوکہدرہاہے۔

# الريدام يدن هيد الله بالأنساء

#### امامعبدالغنىالنابلسى

ا بني كتاب جوئنة العطارج اص ٢١٥ ـ ١٩٨ من لصحتے بيں \_

کنب عدو الله افتری ونطق عما یدل علی النفاق و موت القلب و فقدان حرم الاسلام من القلب ... هذا المجرم قبحه الله ... قبح الله الفجرة المنافقين - يعنی امام عبدالغنی نابلی كذاب الله كادم ن جمونا اور جو کچو بولیا ہے اس بد دلالت كرتا ہے الم منافقت بد اور اسكے مرده دلى بداوراس كے دل يس حرمت اسلام كفتدال بدر دي بجرم بالا تعالىٰ كی طرف اس بد برائی نازل جو رائ كی طرف سے اس بد برائی جون اور منافقول بد منافق ل بدر دائ كی طرف سے اس بد برائی جون اور منافقول بد

#### علامه بدرالدين العينى يهو

تبيين تلبيس المغترى ص ٩ ١٣ پرلکھتے ہیں۔

لا يدرى الحديث... صنعة نقل الفروع و اعراب الكلمات من متعصبة الحنفيه...

أنى لحنفي نحوى مورخ جاهل بما سوى ذك أن يعرف الصحيح من المكذوب من حديث رسول المكذوب من

یعنی امام مینی مدیث کوئیس مانے تھے۔ فردع اور کمول کے اعراب نقل کرتے تھے یعنی متعصبہ حنیوں میں سے تھے ۔ مندوں مدین متعصبہ حنیوں کے لیے بخوی اور مورخ تھا اور اس کے علاوہ مدین متعلق میں سے تھے۔۔۔ اور بے شک حنیوں کے لیے بخوی اور مورخ تھا اور اس کے علاوہ مدین مول کا ایکٹیلیٹی میں جوٹ اور کج کی تغریل سے حالی تھا۔

#### امام شاهولى الله دهلوى يُزيِّرُ

اسپنے ایک مکتوب مورخہ ۱۲ ارمغیال ۲۲ سااھ میں اسپنے ٹاگر دا بوخبز دکو تھتے ہوئے دقمطراز ہیں ۔

عنده خرب من الجنون والبدعة . خبيث الباطن يعنى شاه ولى الله ديوى ميند مجنون اوربرى \_ ريكا الحن نبيث تھا۔

## الريد المريد في حيد الله بالفعلية

#### علامه عبدالحى الكتاني

ابنى تناب كشف المتار المسبلة ص ٢ م يرتصفي م

الشيخ اللوطى الجاسوس تأرك الصوم و الصلاة قاتل الارواح سفال الدماء سارق الكتب و الاموال نائك النساء و العيال قبحه الله-

لوفی، جاموس، نماز اورروز و کا تارک ، روحول کا قاتل ،خون بهانے والا بختابیں اور مال چوری کرنے والا، بچول اورعورتوں سے مقابلہ کرنے والا ، اللہ کی برائی ہو۔

اوركنف التارالمسبلة ص السايد مزيد للحقة بيل \_

عندالحى الخبيث المجرم...أيها الخنزير.. ولو كنت فى بلدك فاس لفسوت عليك يا ابن الكلب.... يا مؤذى المسلمين يا عاق يا زنديق يا ملحد يا جاسوس يا لوطى يا خنز د -

عبدالحی ایک نبیث مجرم تھا۔۔۔اے خزیر۔۔۔اورا گرتواسینے شہریں ہےتو تجھیر ملاکت پر ہو۔۔۔۔ اے این الکب ۔۔۔اے مسلمانوں کو ایزا دسینے والے بھرسے نکالے ہوئے،اے زندیاتی،اے مئد،اے لولی،اے خزیر۔

#### حافظابنحجرهيثمى

اہے ایک ٹاگردکو ایک سوال کے جواب میں مکتوب تھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و كتأب الصواعق المحرقه لابن حجر الهياجي في قدرة مع كتأب سلب الجنأن عنه، وعن صاحبه يدل على جهل ابن حجر و نفاقة و ناصبية - (الجواب المتفيد الم) اورائن جمرات المحتفيد المرقة قريس بالحي كتاب المواعق المحرقة قريس بالحي كتاب البال كراقة اوريكابيل ادرائن جمرات كي كتاب المحراة قريس بالحي كتاب المبالية اوريكابيل الن جمر كي جهالت المحركة بريس بدولالت كرتي بد

## الريد المريد الم

#### احمدبن الصديق الغمارى كامسلك:

احمد بن العبد لین الغماری ظاہری مذہب بیعنی غیر مقلد تھے ۔ تقلید کے خلاف تھے ۔ انھوں نے تقلید کے رہم الاقلید تا رذیب الاقلید نامی ایک تناب مجی تھی ۔ اور تقریباً ہر کتاب میں مقلد کو جالمی اور لا علم کھا ہے ۔ اور اس کتاب فتح الملک انعلی میں بھی مقلد کی تذلیل جا بجا کی ہے۔

#### احمدبن محمد الصديق الغمارى كاعلم اخذكرنا:

احمدالغماری نے اپناعلم المی تضیع سے افذ کی اوران کی کتابول سے متاثر ہوئے ۔ ان کو بہت سارے المی تشیع سے علم افذ کرنے کا موقع ملا ان لوگول میں شرف الدین البنائی جوکہ" ابو حریة شیخ المضیر ہ" نامی کتاب کے مصنف میں ۔ اور تحن الا مین العاملی البنائی میا حب سبت" الحصون المنیعة بحث الارتیاب اوراعیان الشیعه" ۔ ان کی کتابول کا تذکر وخود احمد بن الصدیل الغماری نے ابنی کتاب فتح الملک العلی تذکر و کیا ہے ۔

#### حديثكى تحقيق ميں رجحان:

ان کی تمابوں سے بڑھ کریہ بات وانع ہو ماتی ہے کہ یہ تھے امادیث کو اسپینے مسلک کے مطابی ضعیت کہتے اور منعیت بلکہ موضوع روایت کو تھے ثابت کرنے کی کو مشتش کرتے تھے میثال کے طور پر احمد الغماری فغمائل شام کے بارے میں وارد شدہ روایات جو کہ تھے اور مشہور ہیں ان کو منعیت اور موضوع کہتے تھے جو کہ ان کی تماب الجونة العظار جلہ ۲ سے ثابت ہے۔

#### احمدابن الصديق الغمارى كى تناقضات:

مدیث کی معیم اور تضعیف میں راو یول کے احوال اور انکی تو ثین و تضعیف ایک اہم معاملہ ہے ہم گر اس میدان میں بھی احمد الغماری اپنی پنداور ناپند کا خیال رکھتے ہیں جس کی واضح مثالیں موجود ہیں ۔ اسوید بن سعید کی تو ثین پر الغماری نے اپنی کتاب در والضعف عن مدیث من عثق فعف کے مس الا سے لے کوم ۲۱ تک تو ثین مابت کرنے کی کومشش کرتے ہیں محرجب کہ اپنی دوسری کتاب المنتوني والبيناص ٢٠٠ يرسويد بن معيد كوضعيت لحماير

۲ اپنی تناب البرهان الحلی ۱۸۲ برا بن تیمید، ابن عبد الهادی ، اور امام الزرشی سے قل کرتے

يماكدان تصحيح الضياء في المغتارة اعلى من تصيح الحاكد-يعنى نسياء الخارويس [مديث ياراوى كي محيح ماكم كي محيح ساعلى ب-

ع المال كم مخالفت كرت موسك الني دوسرى كتاب الامالي المستطر في على المخاره كى الماديث كرية من المحتام المخاره كى الماديث كرية من المحت من

ان الموضوعات و الوهدات فيه قلد الربع يعنى اس كتاب من موضوعات اورواهدات روايت چوتهائى صدكے برابر ميں۔
اس تاقش كامقسد مرف يرتها كه جهال نسياء الحقاره كى اماديث كي تصحيح ثابت كى و بال امام كن بسرى بهتيد كاسماع حضرت على الرّفني و بال شخابت كرنا تھا جبكہ دوسرے مقام برابن تيميداور عبدالى الكتانى كارد كرنا تھا۔

٣۔ اپنی مختاب المشونی والبینارص ١٨٨ بدراوی کے بدعت کے بارے میں لکھتے ہیں :

ان العقیدة لا تأثیر لها فی الروایة مالعدیکن صاحبها داعیة دوی مایؤید عقیدة اینی کرراوی کاعقیده آل از ایماز نیس جوتی مگراگرده اپنی بدعت کرطرف داعی نه جوادر دورایت براثر ایماز نیس جوتی مگراگرده اپنی بدعت کرطرف داعی نه جوادر دورری دورری دورری کی تائیدیس نه جو جبکه اس اصول کے برعکس اپنے دوسری کتاب فتح الملک العلی ۱۳۵۸ بی براتھتے ہیں :

وكذلك. ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فأنه بأطل في نفسه مخالف لما هم مجمعون في تصرفهم عليه-

٣ را پنی کتاب در مالعنعت عن مدیث من عثق فعن سکیص ۱۲ پر کھتے ہیں :

رمئ العلماء لسويد بن سعيد بألتلقين والتدليس وغيرها وكله من الجرح الغفيف

یعنی علما مکرام سنے موید بن معید کوتلفین قبول کرنے والااور تدلیس سے متعب کیا ہے مگریہ تمام جرح خفیف، ہلی ہیں ۔

ال کے برعمل ایک مقامی اخبار الجرید و ۱۸۵: مورخه ۹ یا یه ۱۹۳۳ میں لیجتے ہیں:

ثم هو مع ذک موصوف بأ فش من کثرة الخطأء و هو قبول التلقين فأنه أش اسباب ضعف الحديث-

یعنی اوریہ وہ ہے جوکٹرۃ الخطاءاوریہ اس لیے کہ وہ تلقین قبول کرتا تھااوریہ شدید وجوہات ہیں مدیث کے منعیف کے لیے۔

> اول مقام پر تلقین کومعمولی جرح قرار دیا جبکه دوسر سے مقام پراس کو شدید جرح قرار دیا ہے۔ ۵۔ ابنی کتاب نتح الملک العلی اے ۲۰ سرے میں تھتے ہیں :

بأن فی الصحیدان احادیث مقطوع ببطلانها وضعفها - بعض بعض المعندان مقطوع ببطلانها وضعفها - بعض بعض بعض مقطوع ، باطل اورضعیف روایات موجودی - بعض مقطوع ، باطل اورضعیف روایات موجودی - بحک این و دسری کتاب المشنونی و البحارس ۱۳۳۳ بر کھتے ہیں :

ان الطعن في أحاديث الصحيين خرق لإجماع المسلمين اتباع لغير سبيل المومنين فأن الامة مجمعة على صفة احاديث الصحيين و متفقة على تلقى ما فما بالقيدا بـ

٣ - الني مختاب قلع العروق الوردييس مع يرتفيت من

ويضم الى هذا توثيق من انعقد الإجماع على قبول توثيقه و تقديمه على غيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صيحه حكما منه توثيقه - غيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صيحه حكما منه توثيقه - يعنى يداس كى توثيق المرت الحجاج الذاخرج له وتقديم بداجماع باورد وامام مهم بن تجاح يعنى يداس كى توثيق المرت مهم بن تجاح على على تعامل من كى ساحتان كريل قود والحى فرف ساتوثين موتى ب

ان البخارى و مسلماً خرجاً لكذابين متهمين بالوضع. يعنى ب تلب بخارى ومسلم كذابول، هم بالكذب سے دوایت لیتے تھے۔ ٤- ابنى كتاب قطع العروق الورديش كارتھتے ہيں۔

قاعدة الجرح مقدم على التعديل القاعدة الفاسدة يعنى يعنى يقاعده كريرح مقدم بوتى التعديل برايك فالدقاعده الدوب المحاسدة بكراس كريم بريده الاخباريس الكروال كرجواب يس فرمات يس ا

فلیعلم أن الجوح المفسر مقدم علی التعدیل باجهاع أهل الجوح والتعدیل۔ یعنی معلوم ہونا پائے کہ جرح مفسر مقدم ہوتی ہے تعدیل پر اور یہ الی جرح اور تعدیل کے اجماع سے ثابت ہے۔

^ ما پنی کتاب الاقلیدش کے ۱۳ اور دیگر مقامات پرتقلید کو منلالت اور کمرای سے تعبیر کیا ہے مگر اس کے برعمک اپنی کتاب البرحان الحلی می ۱۳۴ میں ایک مرید کو اسپنے شیخ سے حن تنن اور اطاعت کرنے کالکھا ہے۔

۹۔ اپنی تناب درالسعف میں سوید بن معید پرامام ابن المدینی مطابح پھرح لیس بشی کے بارے میں تھتے ہیں : میں تھتے ہیں :

ان الاقدامين يستعملونها في قليل الحديث يعنى مقدمين ليس بشنى كالفاظل الحديث بسبب بشنى كالفاظل الحديث كم روايت روايت كرنے كارے من استعمال كرتے تھے۔
مگر الغمارى كے يہ بات محيح نہيں ہے كيونكہ يہ اسول صرف محدثين نے امام يحىٰ بن معين كے بارے من لحما ہے كہ جودوكى رادى كے بارے من ليس بشئ كہيں تو اس سے مراد جرح نہيں جوتى بلكہ وويہ الفاظ الى روى كے بارے من استعمال كرتے ہيں جوكھيل الحديث ہو۔

## الريد المريد الم

ارا بن كتاب البرهان الحلى من المدين العدين الغدارى سفامام من بعرى مينية كاسماع حضرت على المرائع المعام عن المعام عن المعام عن المعام عن المعام عن المعام المرافع المر

محراک کے پیمکن ان کے بھائی عبداللہ بن صدیات الغماری ابنی مختاب الحاوی ص 20 پر کھتے ہیں: ان الحسن البصری لایشبت له سماع من علی علیه السلام و انما رأہ فقط بہنا قال حفاظ الحدیث و نقادہ۔

یعنی حضرت من بسری کا حضرت علی المرتنی براتانی سیماع شابت نبیس اورانهول نے مسرف ایک مرتبہ دیکھااور بیرحفاظ مدیث اورنقادلومول سنے کہا ہے۔

#### احمدبن الصديق الغمارى كى تدليس:

و جدالاول : الغماری سفے اپنی مختاب البحراعمیق ص ۱۹ پرمسنیف عبدالرز اق ندد بچھنے کی تصریح کی ہے اور اسپیے مکتوب مورخہ ۲۹ مسفر ۱۳۸۰ میں تھتے ہیں :

مصنف عبدالرزاق كنت أعلم انه موجود بضواحي صنعاء ثم ذكر لنا الكوثرى أنه موجود أيضاً بالاستانه -

یعنی مصنف عبدالرزاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ طاقہ صنعاء کے نواح میں موجود ہے اور محدث
الکوڑی نے کہا کہ مصنف عبدالرزاق ہمارے امتانہ میں موجود ہے ۔ جبکہ اس کے برعکس انھوں نے
ابنی متعدد تصانیف میں مصنف عبدالرزاق کے امادیث نقل کیں میں ۔ ابنی کتاب فتح الوھاب جلد ا
میں • اروایات نقل کیں میں ۔ جبکہ مما لک الدلالة تقریبا • ۳ روایات نقل کیں میں اور متعدد مقامات
مرکس اسانی نقل کیں میں ۔ جبکہ کتاب پاس نہیں تھی تو یہ اسانیہ کہاں سے نقل کیں میں ۔
۲ ۔ انھوں نے ابنی کتاب الحنین میں ۱۵ اور الامالی المتظر فیص ۳ پر سے ابن خزیمہ کے نہ صلنے اور نہ کی ہے ۔
میں دیکھنے کی تصریح کی ہے ۔

# الريد الدية المدية في حيد العلية المناسة المناسقة المدية في حيد العلي الانساسة المناسقة المنا

ان غير موجود... انه لم يقف عليه -

یعنی پرکتاب سی این خزیمه غیرموجود ہے۔۔۔اور میں اس کتاب پرواقف نہ دسکا۔

جبکہ ابنی بخاب سالک الدلالة میں تقریبا ۳۳ روایات اور اپنی بختاب فتح الوحاب میں ۱۹ مقامات بر معیح ابن خزیمہ سے امتدلال بحیاہے۔

۳ اپنی تناب الامالی استظر فص ۱۳ پر تھے ہیں کہ

بانه رأى(رأى فقط) ثلاثة مجلدات في الطهارة و الصلاة فقط من مصنف ابن ال شيبة -

یعنی کہ میں نے مرف مصنف ابن ابی شیبۃ کے سرف تین ملدیں طہارۃ اور صلاتہ کے بارے میں پھی۔ دیمی۔

جبکہ ممالک الدلالة میں تقریبا ۲۲ مقامات براس کی روایات نقل کیں میں ۔اور فتح الوحاب میں ۳ روایات نقل کیں میں اوران میں اکثر روایات طہارة اور ملاق کے باب کے علاو وروایات میں۔

#### الغمارى كى كتابين دوسرون سے اخذشده هين:

ا اله بن العدين العدين الغماري في البنى كتاب فتح الملك العلى زيديون اوراما مي شيعه في كتابون سے افذكر كي الله المحى ہے ماخوذي من رزيديون كى ايك مشہور كتاب الروض النظيم شرح مجموع الفقه الكبير، تاليف شرف الدين الحن بن احمد البياغي الصنعاني ١٢٢١ هـ في مديث الفلم كيا اوراس كے بعد جس في محى اس مديث بدكلام كيا المام ميا المام كيا الله ميا المام كيا الله كتاب سے الذكار

٢ ـ ان كى تخاب رفع اليدين فى الدعاء 'ماخوذ ہے علامہ بيولى كى تخاب فض الوعاء 'سے ـ ٣ ـ ان كى تخاب البسمله ' كتاب علامہ كى كى تخاب سے اخذ شدہ ہے جوكہ فبقات ميں موجود

-4

# العريقة الحدية في حيقة العلى بالانتعلية

٣٠ [رشاد المربعين الى طرق الاربعين الجمي علامه ابن جركي الاربعين سيماخوذ بير

د اپنی تناب نج الوحاب کے بارے میں ۳۳ پرواضح تھا ہے کہ! و هو سارق لتخریجه من

تخریج المناوی وغیره یعنی پرتاب تزیج المناوی سے اندند و ہے۔

لبذامعلوم ہواکرمیدغماری معاحب اکثر تحابیں ، دسرے علما مرام کی تخابوں سے چربرکرتے تھے

راقم مئلدانسلیت پرجب مختلف کتابول کامطالعه کرر با تھا تو مئلدانسلیت پر چندگی اور قدیم كتب دستياب موئيل الاكتب ميل علامه علامه علامه عبدالواحد ميستاني حنفي رحمه الله كي كتاب اصدى التصديق " بملام حيات شرحي كي كتاب العطيه العليه في مسئله افضلية " بملام مي ابوائمنین مار بروی رحمدالله کی تناب دلیل الیقین " اجسیس مئل النسلیت کوتقریباً ۱۰۰ صوفیا میک ا قبال سے ثابت کیا۔ ایک اہم اور لا جواب کتاب ہے۔ امل کتاب فاری میں ہے۔ انشارالله ملداردو تر جمد کے ساتھ شائع جو رہی ہے۔ ]اور محدث بر پلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمد اللہ کا النسليت پرتاريخي مناظرة ممصام حيدري" [ ملدمنظرعام بدآري ہے إثامل بيل. ي بحى معلوم بواكم منامه مخد ومحد بالشم محموى بينية في ايك مناب منلدانسليت ير معين محموى (مائل تشیع ) کے رد میں تھی تھی ۔ اور اس مند پران کی ۳ کتابیں تھیں ۔ باتا ہے ۔

اول السنة النبويه في حقيقة القطع بالافضلية "ييم كاب في المختم المعمدية في حقيقة القطع بالافضلية" يه اول كتاب كالخيم معمدية في حقيقة القطع بالافضلية "يه اول كتاب كي في م

ا اس كتاب كي تعين جخرج اورتر جر پيش مدمت ہے۔

یں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو احماس ہواکہ کتاب کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ اس دوران جناب مائیں فلام رمول قامی معاحب کو اس کتاب کے بارے یس معلوم ہوا تو انخوں نے میرے عزیز دوست جناب مولانا عاطف ملیم فقشیندی کے ذریعے اس تلی عکس کی فو ٹو کا پی منگوائی ،اور اس کتاب کی کچوز تک جلد ہی مکس کر وا کے بیجے دی ۔اب اس کتاب کا دوسر امرملہ یہ تحاکہ اس کو عوام الناس کے افادہ کی فاطر اردو قالب میں ڈ حالا جائے۔ چناچہ اس مقسد کے لیے میں نے اپنے کرم فرما، نازش الی سنت مفتی حمان عطاری صاحب، کرائی سے دابلا کیا تو انخوں نے اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اپنے مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا ابن یوست حقی صاحب کو شائع کر وائے کو منظم کر کے گئے کا میں کا ترجمہ چند دول میں بھی کر کے گئے کہ دیا۔ اس ترجمہ کا تذکرہ عزیر معناب جواد مائوں صاحب بیرو گر یہ جن سے کیا تو انخول نے اس کتاب کو شائع کر وائے کا عزم فالم کریا۔

تیسرے مرملے میں تماب میں مذکوروا مادیث کی تخریج کادشوارکام تھا۔ اس تماب میں علامہ باشکا میں علامہ باشکھ میں تقریباً "۲۸۹" امادیث اورقسم دوم میں تقریباً "۲۸۹" امادیث اورقسم دوم میں تقریباً "۲۸۹ مایث نقل

<sup>؛</sup> اس كتاب كالمى نسوراتم كے باس موجود ہے۔ انشا ماللداس كاتر جمد مى عنقر يب شائع بومائے كا۔

## الريد الحريد في هيد الله بالأنسلية

کیں ، جوکل '' ۹۳۸'' امادیث بنتی ہیں۔اللہ کا نام لے کر داقم نے اس کی تخریج شروع کی اور تمام امادیث ماموات ۱۱ دوایات کے حوالہ جات درج کردیے۔ یہ کام بہت ہی شمکل اور مبر آز ما تھا مگر اللہ تعالی عروال کے کرم سے چند دنول کی مسلس کو کششش سے یہ کام کی ہوا۔ میں اسپ عزیز دوست محترم جناب عالحن سلیم نقشبندی میا جب دل سے ممنون ہول ، جنہوں نے کتاب کو چھا ہینے میں بہت معاونت فرمائی اور اسپ قیمتی مشورول سے داقم کا نواز تے رہے۔ میں محترم ظرقریش میا حب کا جہی ممنون ہول ، جنہوں نے کتاب کو چھا ہینے میں بہت معاونت فرمائی اور اسپ قیمتی مشورول سے داقم کا نواز تے رہے۔ میں محترم ظرقریش میا حب کا بھی ممنون ہول جنموں نے کتاب کی از سرنو ترتیب میں معاونت کی۔

چوتھے مرسلے میں علامہ ہاشم محموی میزانیہ کے مالات زندگی اوران کاملی مقام بیان کرنا تھا۔ چنانچہ جناب عبدالعزیز نہر ہو ایک اراسلامیات ہو زمنٹ ڈگری کالج ،کالی موری ،حیدر آباد، مندھ کا مضمون شامل کیا۔ میں ان کواس تحقیقی مقالہ پرمبارک بادینیش کرتا ہوں۔

#### ابمنكته:

ال مقام پر ایک اہم بات بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کی افادیت کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی یہ اعتراض کر سے کہ طامہ ہاشم شخصوی رحمہ اللہ نے این تیمیہ کے دفاع میں کتاب "الجحة التویة فی الرد علی من قدح فی الحافظ ابن تیمیہ "کھی ہے تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ علامہ ہاشم مختصوی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ پر تامی ہونے کے اعتراض پر اس کا جواب کھا ۔ اس کتاب میں ابن تیمیہ پر نامی ہونے کے الزام کو غلا ثابت کیا ۔ مزید یہ کہ ابن تیمیہ کے دفاع کے باوجو دعلامہ ہاشم مختصوی کے تمام عقائد المی منت کے بی بس پر ان کی کتب اور بیاض ہاشمی موجو دیں ۔ مختصوی کے تمام عقائد المی منت کے بی بس پر ان کی کتب اور بیاض ہاشمی موجو دیں ۔

یے نیر معمولی تفسیل اس کے لکھ دی کہ عام طور پر قار ئین سمجھتے ہیں کہ بس کتاب یو نہی منظر عام پر آجاتی ہے، ناشرین کو کچھ کرنا تھوڑی پڑتا ہے، مالانکہ جواس دشت کی سیاحی کرتے ہیں وہ جانے بی کہ کہ جواب کا دومبر آزمامرامل سے گذرنا پڑتا ہے ۔ قار نین سے استدعا ہے کہ اگر اس کتاب میں کہ نیسے جان کا ہ اورمبر آزمامرامل سے گذرنا پڑتا ہے ۔ قار نین سے استدعا ہے کہ اگر اس کتاب میں کہ نیسے کہ فیلی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع کیجئے گا۔ تاکہ اس کی اصلاح کی جاسکے ۔ میں عریزم جناب چوہدری

والريد المريد ال

جوادر مول ما حب کا ہے۔ ممنون ہوں جن کی دلچیں کی وجہ سے یہ کتاب ٹائع ہوئی مولی تعالیٰ ہماری اس محنت کو تبول فرمائے اور دارین کی معاد تول سے نواز سے۔

أمين بجأة النبى الكريم عليه التحية والتسليم وعلى أله وصحبه اجمعين-

فیمسل خال ۲۰۱۳ مایم مست و جماعت ۱۲۰۱۴ میلیمنت و جماعت

## الرية المرية في هيد الله بالافعارة المرية المرية في هيد الله المعالمة المرية المرية في هيد الله المرية المرية في المرية المرية المرية في المرية المرية

# مخدوم محمد ہاشم مصوی مندهی عبینید کی خدمات

عبدالعزیز نهر یو لیکجراراسلامیات بخورنمنٹ ڈیٹری کالج کالی موری جیدرآباد ، مندھ

سرزین سنده الاسلام کی مقبرک نام سے مشہور و مسلم ہے ہوئی برمغیر پاک و بند میں اسلام کا آفاتی پیغام سنده کے ذریعے پہنچاسا ہے میں '' محد بن قاسم تفقی' کے ہاتھوں سنده کا علاقہ فتح ہوا اوراسلا کی مطنت کی بنیا در کھی گئے۔ یہاں تابعین اور تبع تابعین بھی تشریف لائے ، جن میں اورموئ اسرائیل بن موئ بصری ، قاضی موئی بن یعقوب تفقی ، ابو بکر رہنے بن مبنے سعدی ، یزید بن ابھی کبشہ دشقی ، اسرائیل بن موئ بصری ، قاضی موئی بن یعقوب تفقی ، ابو بکر رہنے بن مبدالہ من محد جین بن مجمد من ابن معشر جین بن مجمد اللہ معشر جین بن مجمد بن ابن معشر وغیر و قابل ذکر ہیں ۔ (1)

اور دعظ و ارشاد کی مختلیں سجائیں۔ عرض ہر طریقہ سے اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتار نے کا کوسٹ کی کئی عرب کے لوگ ان سے فینسیاب ہونے کے لئے مندھ میں تشریف لائے ۔ تمام مور نین علما مندھ کے مقام و مرتبداوران کی علی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں مشہور محدث علامہ اللہ معد عبدالکر یم سمعانی اپنی مشہور تماب 'الانراب' (2) میں ان مندھی علماء اور محدثین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دیبل اور منصورہ میں بڑی ورسگا ہیں قائم کیں، جن میں ابو العباس احمد بن عبداللہ دیکی (التونی 345ھ) ، ابو العباس احمد بن عبداللہ دیکی درائع کی جنہوں نے دیبل اور منصورہ میں بڑی ورسگا ہی قائم کیں، جن میں ابو العباس احمد بن عبداللہ دیکی درائع کی درائی الدیبل (التونی 345ھ) ، ابو القاسم شعیب بن محمد بن المحد دیلی جن جن من مامد بن حین دیبلی ابو جعفر کو دبن ابراہیم الدیبلی خلف بن محمد الدیبلی ، ابو العباس محمد بن محمد بن محمد المنصوری (المتونی 390ھ ھی ، ابو جعفر المنصوری ، ابو القاسم المنصوری ، ابو العباس محمد بن محمد المنصوری ، قاضی محمد بن شوارب المنصوری وغیر بم مشہور ہیں ۔

مندھ کے دارانگومت منصورہ کو کمی فیض اور دینی در سگا ہوں کے اعتبار سے بغداد ثانی کہا جا تا تھا۔ مشہور عرب تاریخ دان اور سیاح علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بشاری مقدی (المتوفی 380ھ ھے) مندھ برا 375ھ میں تشریف لاتے۔ اپنی مختاب 'احن التقاسم فی معرفیہ الا قالیم' میں مندھ کے دینی مالات! ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مناهبهم اكثرهم اصاب حديث ورأيت القاضى ابا محمد المنصورى داؤد الماما في منهبه وله تدريس وتصانيف قد صنف كتبا عدة حسنة واها الملتان شيعة يهوعلون في الإذان ويثنون في الاقامة ولا تخلوا القصبات من فقهاء على منهب الى حنيفة رحمه الله وليس به مالكية ولا معتزلة ولا على للحنابلة انهم على طريقة مستقيمة ومناهب محمودة وصلاح وعفة اراحهم الله من الغلوا والعصبية والحرج

"مسلمانول میں اکثر المحدیث میں میں سنے بہال قاضی ابوعممنعوری کو دیکھا جو داؤ دی تھے ا

اپنے مذہب کے امام تھے اور ان کا ملقہ درس تھا اور ان کی بہت اچھی تعینیات ہیں۔ اہل ملتان شیعہ ہیں۔ اذان میں اشہدان علی ولی الله 'اور اقامت میں چار کی بجائے دو بار تجییر کہتے ہیں۔ بڑے برے برے قسبات میں حقی فقہا ربھی پائے جاتے ہیں، لیکن یبال مالکی اور منبلی ہیں اور نہ معتزلی ہیں۔ برے قسبات میں اور نہ معتزلی ہیں۔ بیدھے اور تھی اور نکی اور پکدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوغلو عسبیت اور تھی لی سے نجات دلائے ۔'(3)

مشيورا بل قلم علامد فلام مسطعي قاسي الحصت مي كد:

"آگے جل کرفتہ کا زمان شروع ہوااوراس پر ہی فتوی کا دارومدارہوتا تھا۔ تیسری صدی میں منصورہ مندھ میں بڑے جلے کہ اللہ تھے۔ لیکن یادر کھنا چاہیے کہ عرب مندھ میں بڑے فقیداور قاضی تھے، جو بہال فتوی اور قضا کے مالک تھے لیکن یادر کھنا چاہیے کہ عرب ملک میں یہ قاضی امام ثافعی میں تھے جائے گا کردامام داؤ د ظاہری کے مذہب کو پرند کرتے تھے جوعر بی ذفیت کے ذبیادہ قریب میں ۔ ان میں سے احمد بن محمد القاضی المنصوری الندی بڑی شہرت کے مالک میں، جو داؤ د ظاہری کے مذہب پرمجتہداورامام تھے ۔ (4)

مشہورمورخ قاضی اطہرمباریوری لکھتے ہیں کہ:

"روى عندالحاكم الوعبدالله (5)

یعنی مدیث کی مشہور کتاب متدرک ماکم کے مؤلف امام ابوعبد الله ماکم بیٹا پوری اس احمد بن محمد منصوری مندحی کے شائر دیتھے۔

مؤرخ ابن الندميم وراق الفهرست ميس يركما بيل ان كي تعنيف مي شمار كرتے مين:- 1 المعاليح المنير به محتاب المعادي به كاتب النيم (6)

مشهورمیاح بزرگ بن شهریارالرامهرمزی نے ابنی شهره آفاق کتاب بیمانب الهنده بوه و محوه و جزانوه "(7) میں سده میں اسلامی دور کے بعض عقیم کارناموں کاذکر کیا ہے کدایک عراقی عالم جوعهد طنولیت سے سندھ کے شہر منصورہ میں رہائش پذیر تھے اور اس نے تعلیم وتربیت کی منزلیں بھی منصورہ

## الرية المرية في هيد الله بالأنسلية

ی میں ملے کی تھیں۔ و وعربی زبان کے ساتھ ساتھ مندحی زبان پر بھی عبور رکھتا تھا۔ 270 حیس ہباری مائدان کے ایک مکران عبداللہ بن عمر نے اروڑ کے راجہ مہروک بن را تک کی درخواست پراس عالم سے مندحی زبان میں بصورت نظم اسلامی عقائد و تعلیمات پر مشتل ایک محاب کھوائی۔ یہ کتاب راجہ مذکور کے پاس پہنچی تو اس نے بہت پر دکی اور اس سے متاثر ہوکر و و مسلمان ہو محیا۔ پھراس نے اس عالم کو دربار میں طلب میااور اس کی اس عظیم مدمت پر بے مدخوشی کا اظہار کیا۔

اس عالم نے داجہ کی احتد عابد اس کو قرآن کریم کا مندی زبان میں باقاعد وزجمہ پڑھایا۔ تیسری پر خدمت سرانجام دی کہ داجہ کی فرمائش پر قرآن مجید کا ترجمہ مندی زبان میں تھا۔ اس طرح سندی زبان میں اسلامی تعلیمات سے متعلق یہ پہلی تصنیف ہے، جونظم کی صورت میں پیش کی محکی اور ہندوستان میں قرآن مجید کا پہلاتر جمر بھی ہی ہے۔

علامه غلام معطفي قامي معاحب اسيخ عقى مقاله منده يس فتوى كافن ميس قمطرازيس:

"مندھ میں اسلامی دور کی ابتدا کے فقیہ ظاہری مذہب کے تھے اور حکومت بھی ای قانون پر پہلی تھی۔

میسے میسے عربوں کی حکومت زوال پذیر ہوتی تھی تو مندھ کے تعلقات وسلی ایٹیا اور فراسان سے بڑھے۔

حنی مذہب جبکہ عجم کے مزاج کے موافق تھا اور دوسری طرف وسلی ایٹیا سے مندھ کا ملی تعلق بڑھا اور

حنی فقہا میبال کہنچے۔ ای تعلق کیوجہ سے حنی فقہ کا مندھ میں رواج ہوا اور یبال بڑے بڑے فتیہ اور

عالم سدا ہوئے ۔ ای 18)

عرب حکومت کے فاتمد کے بعد سوم و فاندان کے دور حکومت میں کئی بڑے فتہا ہ کے نام تاریخ کے صفحات میں آتے ہیں۔ مثلاً مولانا بربان الدین بکھری مندمی فقہ ،اصول فقہ اور عربی علم و ادب میں بڑی دسترس دکھتے تھے اور سلطان علا مالدین محدثا ہ بچی کے زمان میں دہلی کی تخت کا ہ میں درس دیتے تھے ۔ شیخ فقید امام صدرالدین بکھری مندمی فقہ میں مجتہدا ندور جدر کھتے تھے اور تمام علوم کے ماہر تھے ۔ مولانا عمیر الدین بکھری مندمی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فائس بزرگ تھے ۔ اسی زمانہ میں مولانا عمیر الدین بکھری مندمی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فائس بزرگ تھے ۔ اسی زمانہ میں

## والريد الحديد في حيد الله بالأنسلية

ان سے زیاد ونخو، فقہ اور اصول فقہ کا کوئی دوسرا جاسنے والا نہیں تھا۔ بکھرسے روانہ ہو کر دہلی میں در مگاہ قائم کی ۔(9)

آٹھوں مدی ہجری کے فیقدشنخ الاسلام معود بن شیبد مندھی اور ان کی دوتعیانیت ' تناب انتعلیم' اور ''طبقات الحنقیہ''کاذکرمولا تاعبدالحی صنی نے 'فزجہ الخواطر' میں کیاہے۔(10)

ای امام معود بن شیبه مندهی کی محتاب انتعلیم کا مامع مندهی ادبی بور دی طرف سے عربی میں شائع جوج کا

ے۔

نویں صدی ہجری میں سمد خاندان کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس دور میں مندھ کے ہر شہر اور ہر بہتی میں دیکے ہر شہر اور ہر بہتی میں دین علوم کی درسگا ہیں قائم ہوئیں، جہال صدیث بقیر ، فقد ، سر ف نحوا ورعلم مطق کا درس دیا جا تا تھا۔ ای دور میں بکھر، پاٹ بیوین ، در بیل بخت اور نصر پورملم کے بڑے ہوادے تھے۔

خدوم عمود فخر پوته سمد دور کے ایک بڑے عالم تھے جہیں میر معسوم نے مندھ میں اشاعت علم کاشہوار مانا تھا بخدوم بلال نے علی میں ایک اعلی تعلی در سکاہ کی بنیاد ڈائی ۔ قاضی عبدالله بن ابراہیم در بیلوی ، فدوم عبدالعزیز ابحروی کے شاگر داور بڑے عالم دین تھے ۔ فدوم عباس بسکو رومد بیث اور فقہ کے بڑے عالم تھے ۔ اس دور میں کابان جام نظام الدین کے وزیر دریا خان کی جا گیر تھی ، جہال مخدوم عبد العزیز ابہروی اور اثیر الدین ابہروی کے بڑے مدارس تھے ۔ شخ میرک بن ابوسعید پورانی شاہ بیگ افون کے ماتو مندھ آتے تھے ، جے شاہ بیگ ارغون نے بکھر کاشنے الاسلام مقرر کیا تھا۔ قاضی قاون بن ابوسعید بکھری ، شخ عبدالله در بیلوی ، شخ وحت الله در بیلوی ، شخ عبدالله مقرر کیا تھا۔ الله یک ، مخدوم ابوسیو بلی ، فخدوم رکن الدین ، شخ شباب الدین مہروردی پانائی وغیر بھاس دور کے بڑے محدث اور فقیہ تھے ۔
سہروردی پانائی وغیر بھاس دور کے بڑے محدث اور فقیہ تھے ۔

سمددورکے فاتمہ کے بعدارغون بر فان اورمغل دور میں بھی کئی المی علم کاذکرملتا تھا۔ارغونوں کے تملدادر مرحکومت کے فاتمہ کی و جہ سے بینی اوراضطراب کے مبیب کئی مندھی علما مندھ سے بجرت

## الرية المرية في هية الله بالافعلية

کر کے میلے گئے ۔ مندھ کے قدیم کی مرکز پاٹ کے عالم شیخ عیمیٰ جنداند مندھ سے ہجرت کر کے یہ ہائی،

یلے گئے ۔ قاضی عبداللہ دربیلوی جو تاریخ معصومی کے مؤلف میر محد معصوم کے امتاد تھے، مدینه منورہ

ملے گئے ۔ مولانا جلال الدین مختصوی مغل بادشاہ ہمایوں کی دربارتک پہنچے ۔ ہمایوں نے ان سے ملم

مامل کیا، بالآ فرمغلب ملطنت کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے ۔ مسبغتہ اللہ مندھی محتی تفییر بیضاوی اور موق مندھی مدینہ منورہ و جا کر بسے ۔ ابو بکر مندھی دہشت ملے گئے ۔ قانسی اہرا ہیم مختصوی شا ہجبال کے دوریں ادبی میں مفتی اور قانسی مقرر ہوئے ۔

د کی میں مفتی اور قانسی مقرر ہوئے ۔

مندھ کے ان بلیل القد رعلماء کے علاو ، کئی بلیل القد رعلماء نے شاہ بیگ ارخون ، تر خان خواہ مغلبہ دور العلمی معیار برقر ار رکھا۔ مندھ میں بھر میں ہمر دور والعلمی معیار برقر ار رکھا۔ مندھ میں بھر میں ہمر میں ہمر کا ہوتھ اور نصر پور بڑے علمی مراکز تھے، جہال بڑے بڑے محدث ، فقیداور مضر گزرے میں ، بن میں قاضی محد مختصوی ، قاضی و جیدالدین ' یک نہ' ، قاضی شیخ محد، قاضی غیری انڈ ، مخدوم شباب الدین وامل مندھی ، قاضی دیت ہو بانی شیخ قاسم بن یوست پاٹائی ، میر اابوالمکار مختصوی ، مخدوم نوح بالائی وغیر ہم شامل میں دیت ہو بانی و غیر ہم شامل میں دیت ہو بانی و غیر ہم شامل

مخدوم عبدالکریم بوبک کے بڑے عالم تھے۔ بوبک میں ان کابڑامدرستھا، جس کی شہرت دور دورتک بھیلی ہوئی تھی۔ ان کے فرز ندمخدوم جعفر بوکائی بھی ان کے شاگر دہتے، جواسپنے دور کے بڑے محقق اختیا اور تعلیمی ماہر تھے۔ ان کی تھی کتابوں میں سے پانچ خانس شری مسائل کی فقی تھی تھے، جنہوں نے بایت میں۔ جن کے تحقیقی معیار سے ثابت ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب سندھ کے پہلے فقیہ تھے، جنہوں نے سندھ کے حالات کے مطالق شری مسائل کی تحقیق و تصنیف کو فروغ دیا۔ انہوں نے السّانیہ اللہ میں بہتر کا ساسے میں جنہوں کے مالات کے مطالق شری مسائل کی تحقیق و تصنیف کو فروغ دیا۔ انہوں نے السّانیہ اللہ میں بہتر کا در کے مشہور فقیہ تھے ۔

تحتحد كملاء اورفقها وبس يشخ عبدالوباب يورانى اورقانى نعمت الله نامورعالم تصريشخ عبدالوباب

پر انی کے بیاض یا" جامع فناوی پورانی" کو مندھ میں فقی مندطور سیم کیا جاتا ہے مفتی عبد الوہاب پاٹائی ایک بڑے فقید اور عالم تھے، جو ساطان اور نگزیب کے زمانہ میں پائ میں قضا اور فتوی کے ماحب تھے۔ان کی تصانیف میں سے کشف الاسراز فقہ میں یادگارہے۔

او بھڑیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کی تالیت و تدوین کا کام شروع کرایا جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علما منے حصدلیا۔ اس کام میں مندھ کے دوعلما منے حصدلیا:

1- شیخ نظام الدین بن نورمحد شکر النه سینی تخصوی جوفقه اورا سول فقه میں کامل مبارت اور دسترس رکھتے تھے، اس لئے ان کو اس کام میں حصد لیننے کے لئے منتخب کیا محیا۔ انہوں نے کئی شکل اور پہنچ پدوفتی مسائل کوئل کرکے فقاوی عالم عیری کی تالیت کے کام میں مدد دی۔ مسائل کوئل کرکے فقاوی عالم عیری کی تالیت کے کام میں مدد دی۔

2-دوسرى عالم شخ ابولا مختصوى تھے، جوعلم فقد كے ماہر تھے۔

ئى رھويں مدى ہجرى كے اواخر ميں سنھى زبان ميں علم فقة كى تنا بيں لکھنے كى ابتدا ہوئى، بيسے مقدمة المسلوّة "از ندوم ابوالحن مخصوى سندھى، ' ضيا مالدين كى سندھى 'از مخدوم ضيا مالدين مخصوى ، ميال ابراہيم كى سندھى از مخدوم ابراہيم بحثى وغير و . (11)

کلپوژاد ورحکومت کوهمی لحاظ سے منہری دورکہا جاتا ہے۔اس دور میں فقد اور فناوی پرلا تعداد کتابیل لکھی منیس ۔اس دور کے علما میں مخدوم محمد ہاشم محمد عاشم محمد الندعلید کانام سرفہرست ہے۔

علامه مخدوم محمد باشم مصوى: مين الله

خدوم محمد ہاشمُ شخصوی رحمته اللہ علیہ اپنے وقت کے بلیل القد رعلماء میں سے تھے ۔ آپ تغییر ، مدیث ، فقہ ، روال ، کلام ، معقول وغیر وعلوم میں کافی دسترس رکھتے تھے ۔ علوم میں بھی شہر و آفاق تھے تو تقوی میں بھی ایک در مرائل کی تحقیق میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے والد کا نام عبد العفور تھا۔ مندھ کے پنہور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ۔ ان کے والد عبد العفور پنہور بیون کے علماء میں سے تھے ۔ جہال سے ججرت کرکے بخصور وضلع محمد میں آ کرمقیم ہوئے ۔

ندوم محد ہاشم کی ولادت 10 ربیح الاول 1104 حد مطابق 19 نومبر 1692 و بمحور و میں ہوئی ۔ ان کی ابتدائی پروژس پاکیز ولمی نماحول میں ہوئی ۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن مجید، فاری ، سرون ونحواور فقہ اسپے والدے عامل کی ۔ ( 12 )

پیر نئے کارخ کیا۔ اس وقت نخفی علم وادب کامر کز تھا۔ بہاں پہلے مخدوم محد سعید سے تعلیم عامل کی ، پیر مشہور عالم مخدوم نسیا والدین نخصوی (المتوفی 1171 حد) سے علم مدیث کی تحصیل کی ۔ اس طرح آپ نے نو سال کے قلیل عرصہ میں فاری اور عربی علوم کی تحمیل کی ۔ (13) تحصیل علم کے بعد آپ نے بخورو کے نزو سال کے نیزل عرصہ میں فاری اور عربی علوم کی تحمیل کی ۔ (13) تحصیل علم کے بعد آپ نے بخورو کے نزو یک گاؤل بہرام پوریس تدریس کا مسلم شروع کیا۔ (14)

لیکن تھوڑے عرمہ کے بعد بہرام پور سے تھٹھ آھئے، جہال 'مسجد خسرو' ( دابھرال والی مسجد ) کے قریب مدرسہ دارالعلوم ہاشمیہ قائم کرکے مسلماتعلیم شروع کیا۔ (15)

اوردین کی اشاعت، درس مدیث اور تصنیف و تالیف یم منهمک ہو گئے ۔ آپ کی طمت کی شہرت دوردورتک پہنچ چکتھی، اس لئے کئی تشنگان علم آپ کی خدمت میں ماضر ہو کرعلم کی روشنی مامس کرنے دوردورتک پہنچ چکتھی، اس لئے کئی تشنگان علم آپ کی خدمت میں ماضر ہو کرعلم کی روشنی مامس کرنے ۔ آپ کے کئی تلامذہ عالم، فامس فقید، محدث اور مفسر بن کرفارغ ہوئے ۔ تاریخی تذکروں میں آپ کے جن شاگردوں کے نام ملتے ہیں، ان میں سیسمیر شاہ منیاروی ( 16 )

مخدوم میڈن نصر پوری ( 17 )

آپ کے فرزند مخد دم عبدالرحمن اور مخد وم عبداللطیف میدمحد مسالح شاہ جیلانی کھونکی والے (18) مخد دم الدائر کی والے (21) مخد دم الوالحن مغیر مختصوی (19) شاہ فقیراللہ طوی شکار پور (20) مخد دم عبداللہ نزئی والے (21) مخد دم مبدالخالی مختصوی (22) مخد دم فور مؤرند میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں درویت اللہ میں دانے (25) ما فاقد آدم (26) فور محد شکا میں درویش المجھی انکی مید عبدالرحمن بن محد اسلم المحتفی انکی اور محد بن اشر و بن آدم الندی التحقید میں درویش المجھی انکی مید عبدالرحمن بن محمد اسلم المحتفی انکی اور محد بن اشر و بن آدم الندی التحقید میں درویش المجھی انکی مید عبدالرحمن بن محمد اسلم المحتفی انکی اور محمد بن اشر و بن آدم الندی انتخصید میں (28) وغیر و شامل ہیں ۔

# الريدام يان عيد العربية المريد المريد

مدد کے عکران غلام ٹاوکلہوڑ و آپ کی تعریف کن کرملا قات کے لئے تشریف لائے اور آپ کی شخصیت کے سے مدمتا ٹر ہوئے اور آپ کی تعریف کن مطاقت کے عہد و پر مقرد کردیا۔ جس کے سے مدمتا ٹر ہوئے اور آپ کو پورے مدھ کے لئے قاضی القنبا قائے عہد و پر مقرد کردیا۔ جس کے مبد آپ کے شرعی فیصلے اور فرآ و سے مدھ میں حرف آخر بھے جانے گئے ۔ (29)

ندوم ماحب کی دقت کے فرماز واؤل نادر شاہ اوراحمد شاہ ابدالی سے بھی خط و کتابت کاسلسہ جاری رہتا تھا۔ (30)

1135 ھے 1723ء میں مخدوم معاصب تج بیت اللہ کے لئے روانہ و ئے۔ بہال آپ نے علم مدیث میں جن بزرگوں سے استفادہ کی اور مندیں ماسل کیں ،ان میں شیخ عبد القادر حنی معدیتی مکی ،شیخ عبد بن ملی میں شیخ عبد بن ملی میں شیخ ابوطا ہر محد مدنی ، شیخ علی بن عبد الملک الدراوی المالکی اور شیخ محمد بن عبد الذم خربی مدنی مالئی شامل میں ۔(31)

سفرج سے واپسی پر 1136 ہیں رومانی تعلیم عامل کرنے کے لئے سورت بندر میں قادری طریقہ کے بڑگ سے ماہ بندر میں قادری طریقہ کے بزرگ مید معداللہ سورتی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا۔ 1137 ھیں واپس وطن پہنچ کر کھٹھ میں مند تدریس آرامتہ کی اور مدیث، فقہ اور علوم عربیہ کی تدریس میں مشغول ہو میں (32)

ندوم محدہاشم نے اسپنے دور میں فت و فجور اور محناہ کے کاموں کی طرف لوگوں کی رغبت اور دین کی طرف مرد کے اسپنے دور میں فت و فجور اور محناہ کہ کاموں کی طرف ہوئے کے جوانہوں نے فور سے پڑھی طرف ہے رہنتی دیکھ کو کھران وقت میاں غلام ثاہ کہ ہوڑ ہ کو درخواست بھیجی ۔ جوانہوں نے فور سے پڑھی اور افسران کو ایک حکمنا ندار سال کیا، تاکداس پرعمل کیا جائے، جس کے نتیجے میں مقیم اصلاحی انقلاب بریا ہوا۔ (33)

ندوم ماحب نے 6رجب 1174 ھے/9 فروری 1761 میں وفات پائی اور کلی میں دفن ہوئے۔ (34)

آپ کے دومیا جزاد سے مخدوم عبدالڑمن اور مخدوم عبداللطیف تھے۔ دونول مبلیل القدر عالم تھے اور

## الريد الحديد في حيد الله بالأنسليد كي المريد الحديد في حيد الله بالأنسليد كي المريد الحديد في حيد الله بالأنسليد

اسين والدك لائق جائشين ثابت بوسرة \_

بارہویں صدی ہجری کی سندھ کمی اور ادبی لحاظ سے سرسبز وشاد اب رہی ہے مخدوم محد ہاشم مخصوی کایہ زمان مندھ میں علم و ادب اور مندحی زبان کی آبیاری کا دور تھا۔ مندھ کے کونے کونے میں مدارس، مکاتب در رمکایں اور کتب خانے آباد تھے رہندھ کے ہر قرید، ہر بہتی میں عالم، فانسل ،ادیب، شاعرا بنی علمی خدمات اور روحانی مجالس کے ذریعے مشہور تھے۔ جولمی اور میاسی لحاظ سے بغداد ،قرطبہ اور مصر کے ہم پلہ بچھے ماتے تھے۔ تمکنن نامی انگریز میاح تفخہ کی عظمت کا عتر اف اس طرح کرتا ہے: " تحتی شہر میا ی تعلیم کیلئے مشہور تھا تی تین سے علم اور فقد کی تدریس کے لئے وہاں جارسوزیاد و مدارس

مخدوم ماحب کے اس کلمی دور میں آپ کے ہم عسر مجھی قلم وقر طاس کے معاحب مدارس کے شیوخ اور قین کے سرچھے تھے۔جنہوں نے مخدوم معاحب کے ساتھ مندجہ کی فضا کو روش ومعطر کیا۔ آپ کے نامور بم عصرين ميں ميال ابواكن سندحى تفحوى ابواكن كبير محد بن عبدالهادى تختصوى بخدوم عبدالرحن تحميرُ انَى ، غدوم محمد قاسم سندى مدنى ، غدوم محمه عين تقتصوى ، غدوم محمد حياست سندهى مدنى ، شاوعبد اللطيف بمثانى مخدوم غبدالرؤ ف بمجنى مخدوم عبدالله واعظفتيوي سيدموي ثاوجيلاني تحفونكي والمساير مخدوم محمد اسماعیل پریالوء والے بخدوم ابوالحن ڈاہری بخدوم محدز مان لوادی والے بخدوم عبدالرحیم گرہوڑی . میال محدمین چونماردی میدمحد بقاشاه شهید میرعل شیرقانع تشخیوی مخدوم روح الله بمحری مخدوم محدا برا بیم تجنی وغیروقابل ذکر میں ۔(36)

مخدوم محمد باشم کی لا تبریری دنیا کی بڑی لا تبریریوں میں سے ایک شمار کی جاتی تھی، جہال مختلف علوم و فنون کی مختابوں کا بیش بہا ذخیرہ موجود تھا۔ آپ نے اس سے بحر پور فائدہ اٹھایا اور لا تعداد مختاجیں۔ تصنیف کیں۔آپ کے بعد آپ لائن فرزندول نے اس کی بخوبی حفاظت کی۔ آھے ہل کرز ماند کی ردو بدل افراتفری اقتصادی بدمالی اور علم و ادب کی بے قدری میں مخدوم معاصب کا محتب خاریجی بیج نے

**%** 

تبعنا

بِ

تتيزا

اك

# الريد الحديد في هيد العلم بالانسلية

رؤ ۔ قدوم محد ہاشم کی لائبریری کا ایک حصد علامہ مید راشد الله شاہ جھنڈے والے نے شخصہ سے لا کر ہیر جھنڈ دیس ایسے مکتبہ کی زینت بنایا ۔ (37)

غدوم محد ہاشم نے دین اسلام کی تبلیغ ور ویج کے لئے جو ثاندار خدمات سرانجام دی ہیں وہ روز روثن کی غرح عیال ہیں۔

ميرملي شيرقانع محتصوى للصته بين:

"( مخدوم محمہ ہاشم ( الم السنتہ و الجماعتہ کے مذہب کی تقویت اور دین مین کی رسوم کو زندہ کرنے میں اپنے مثل آپ تھے ۔ ان ایام میں آپ کی کاوٹول سے ایسے بڑے کام سرانجام دیے جاتے تھے، جو سیح دین کی تائید کے اسباب ہوتے تھے مشر کین اور دین کے دشمنوں پر آپ کا کام اچھی طرح جاری تھا۔ ان کے وقت میں کم از کم مینکڑوں ذمی ( کافر ) ایمان سے مشرف ہوئے ۔ نادر شاہ باد شاہ اور احمد ثار بیسے وقت کے باد شاہوں سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذار شات بردین کی تقویت کے متعلق مطلوبہ احکام جاری جوتے اور بخونی عمل میں آتے تھے ۔ الغرض ان کا وجو د تغیمت تھا۔" کے متعلق مطلوبہ احکام جاری جوتے اور بخونی عمل میں آتے تھے ۔ الغرض ان کا وجو د تغیمت تھا۔"

تدوم ماحب کی عالمان اور مجاہدان خصوصیات کے عامل تھے ۔ مخدوم صاحب بیک وقت عربی، فاری اور مذہی زبانوں کے ماہر تھے ۔ آپ نے کی اور ویجید و ممائل کو نہایت و ضاحت اور دلائل سے پیش کیا ہے ۔ آپ کی تقریر اور عبارت انتہائی عام فہم اور دلائل سے پر ہے ۔ اس دور میں جو بھی ممائل در پیش ہوئے ، ان پر بھر پور نمون قلم جلا کا حق ادا کیا ۔ آپ نے ان تینوں زبانوں میں شاعری بھی کی ہاور تینوں زبانوں میں شاعری بھی کی ہادر تینوں زبانوں میں سینکر وں کتا بی تصنیف فرمائی میں ۔ مخدوم صاحب کی تصنیفات کے تعداد کے تینوں زبانوں میں سینکر وں کتا بی تصنیف فرمائی میں ۔ مخدوم صاحب کی تصنیفات کے تعداد کے بارے میں حتی طور پر کی خبیں کہا جاسکا، البتہ آپ کی 164 کتابوں کے نام دستیاب ہوسکے میں کئی المانیٹ کو شرکمنا می میں اور ہماری آنکھوں سے او جمل میں ۔ جو کتا بیں زمانہ کے انتقا بول سے بیس، ان میں سے کی بھی بی درکھی ہیں ۔ کی کتا بیں زمانہ کے انتقا بول سے بیس، ان میں سے کی بیم، بی اور ہماری آنکھوں سے او جمل میں ۔ کی کتا بیں کو نشرہ افغانتان بطب بیروت

## الرية المرية ألم يون هيد الله بالأنسلية

اورمكه مكرمه ومدينه منوره سيستثائع ہوئي جن يامندھ كے قوى اور ذاتى كتب خانوں كى زينت بنى ہوئى

## قرآتی علوم :

قرآن كريمتمام علوم كاسرچشمه ب، اس كي عندوم ماحب في قرآن علوم: تغيير ، فغمائل ، قرآن ، قرأت

مخدوم ماحب منده کے پہلے مفسر ہیں،جنہول نے قرآن شریف کا تر جمہ ورمفہوم بھنے اور اس پرممل كرنے كے كئے اس وقت كى مروح مندحى زبان ميں پارو عم كى مفسل تفير لكھ كرقر آن جى كاشعور پيدا

فضائل قرآن کریم پرآپ کی بہترین اور جامع عربی کتاب منته انتیم فی فضائل القرآن الکریم 'ہے جس میں مخدوم معاحب نے سورۃ فاتحہ سے سورۃ الناس تک 114 سورتوں کی ترتیب وارفہرست دے کر اكثرسورتول كيمكل اورمغصل ففيائل درج كئة بين،جو نبى اكرم تَكْتَفِيْظٍ كى احاديث مباركه اورآثار محارد تابعین میں آئے ہیں۔اس کے کمی نسخے مکتبہ مالمیہ ملمیہ درگاہ شریف پیرجھنڈ و اور مکتبہ راشدیہ آزاد پیر

وْ اكْثرْمُحْدِ مِحِيبِ النَّهُ منعوري ليجرارمُجِ بِمنت كالح حيدرآباد ني منته النعم " في تحقيق وتخريج كرك منده یونیورٹی مامنورہ سے بی ایج ڈی کی ڈھری مامل کی ہے۔

علم قرأت وتجويد بدآب نے كتابيل الشفاء في مسئلة الراء "اللولو المكنون في تحقيق مداسكون" "تحفة القاري تجمع المقاري''' كفاية القاري''' كثف الرمزعن وجووالوقف على لحمز '''' ماشيه ثاطبيه "اور" ماشه مقدمة الجزري' وغير وتحيل \_ان كےعلاو وتغيير مورة الملك و النون (عربي) بغيير مورة الكہف (عربي) اور تفسیریار و تبارک الذی کے نام بھی تذکروں میں ملتے ہیں۔

با

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

# الريد الديد الديد في هيد الله بالانساء المساود المريد المر

علوم حديث : شقين "زوريعة الوسول الى جناب الرسول"، فتح التوى فى نب النبى الني الني الني الني الني الني الني المدينة "زواة المحبوب" الباقيات السالحات فى ذكر الازواج الطاحرات" تحفة الراكيين الى جناب الاجن" ويلة الغريب الى جناب الجبيب "فتح العلى فى حوادث منى نبوة النبى "تحفة الراكيين الى جناب الاجن" ويلة الغريب الى جناب الجبيب "فتح العلى فى حوادث منى نبوة النبى ""تحفة المسلمين فى تقدير محور امهات المؤمنين "مديقة السفاء فى اسماء المسلفى" ويلة الفقرى فى شرح اسماء الرسول البيش "" ثمانية قصائد صغار فى مدح النبى" "النفات الباحرة فى جواز القول بالخمية الطاهرة" وغيرو-

ان کے علاوہ آپ نے عقائد تصوف، تاریخ ہوفس اور متفرقہ علوم پرکئ کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ (40)

## فقهی خدمات:

## 1-بياض ہاشمى:

خدوم محمر ہاشم محموی بارہویں صدی بجری میں حتی فقد کے سرخیل تھے۔آپ کے فتو کا کو ترف آخر بمجما ماتا تھا۔ آپ کے مکتبہ میں حتی فقد کی نادرو نایاب تنابول کا بڑا ذخیر و موجود رہتا تھا۔ بن کا ہمیشہ تحقیقی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ اس تدریس بقسنیت اور مطالعہ کے دوران اہم کمی نکات اور فقی جزئیات ایک یافن میں لکھتے ماتے تھے، جس کو ''بیاض ہاشی'' یا'' فناوی ہاشمید'' کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن، مدین مقت ماریخ اور تصوف کے مینکڑوں دینی مسائل مذکور ہیں۔ بیاض ہاشمی مندھ کی علمی دنیا میں مدین مرائل مذکور ہیں۔ بیاض ہاشمی مندھ کی علمی دنیا میں مدین مرائل مذکور ہیں۔ بیاض ہاشمی مندھ کی علمی دنیا میں

## الريد الحديد في حيد الله بالأفعلية

مانے : و ئے کمی ذخیر واور قبی انسائیکو پیڈیائی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کی ملی مندھ میں ہر مکتبہ فکر کے بال مسلم ہے۔ یکجا بڑا تلمی فزانہ ہے۔ جس میں آسانی کے لئے مواد کی تقسیم قبی ابواب وفسول کی طرز کہ کائی ہے۔ یہ محدوم معاحب کا تلمی دنیا پر بڑا احمال ہے۔ اس کے محق قلمی نسخے مندھ کے مختلف کتب فانوں میں موجو دیں۔

### 2 ظهرالانوار (عربي):

روز ول کے مناول پرایک متقل مامع اور تیم کتاب ہے ۔ (41)

مخدوم معاحب کی اوا کلی زندگی کی بہترین یادگارہے۔ مخدوم معاحب نے 21 برس کی عمر میں اسلام کے تیسر ہے۔ رکن روز و کے ممائل پر ایسی تیتی کتاب کی کو کلی دنیا میں اپنانام روشن کیا۔ روز و کے کمل مسائل پر آج تک مندھ میں عربی زبان میں ایسی جامع کتاب نہیں تھی محقی اگر چداس دور میں کتابیں صرف تعلی معورت میں ملتی تحییل بیکن مخدوم معاحب نے اس کتاب میں حوالہ کے طور تین موکتا بول کی فہرست دی ہے اور علی معیار برقر ارز کھا ہے۔ مقدمہ میں تھتے ہیں:

"جب یدرمالد ککور با تھا تو کتابوں کابڑا ذخیر و با تھ آیا۔ اس کتاب کے کھنے کے لئے میں نے ان سب کتب کا مطالعہ کیا اور ان سے فوا کہ مامل کر کے اس کتاب میں جمع کئے ۔"(42)

ملامہ غلام معطفی قاسمی کہتے جی کہ:"رمضان المبارک کے روز ول کے بابت یدایک متقل عربی کتاب

ے۔ آج تک اسلامی دنیا میں ایسی محاب بیں تھی می ۔ (43)

## 3-حيات الصائمين (فارس):

روز و کے ممائل پر مخدوم صاحب نے اپنی تھے یم کتاب ''مظہر الانوار'' کا فاری میں تر جمد کیا ہے۔اس کا مخطوطہ درگا وخیاری شریف نز دنواب شاومیں موجود ہے۔(44)

## الريدام ين حيد الع بالانعلية

#### 4-زادالفقير:

الام کے تیسرے کن روز و کے متعلق شرعی مسائل پر مندهی نظم میں جامع اور مفید کتاب ہے۔ مخدوم فیاں رمالہ میں رمضان المبارک کے جاند ویکھنے سے لے کر روز و کے بابت سب مسائل مختصر اور جامع انداز میں لکھنے میں اور ہرممنلہ کے مختلف ہبلو واضح کئے میں یہ مدھ میں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت زیاد و ہے۔ مندھی زبان میں یہ چھوٹی کتاب آپ کی تھیم عربی تصنیف منظم رالانواز کا خلا مسد معظم میوتی ہے۔ ردی زبان میں یہ چھوٹی کتاب آپ کی تھیم عربی تصنیف منظم رالانواز کا خلا مسد معظم میوتی ہے۔ (45)

نان بہادر محد مدیق میمن مندھی زبان کی او بی تاریخ '' میں لکھتے ہیں ۔'' زاد الفقیر کانظم نہایت پختہ ملاوت اور نزاکت سے معمور ہے ۔نظم کے قافیے با قائد ورپختہ اور عمد ورکھے گئے ہیں ۔''(46)

## 5- راحته المؤنين عرف ذبح وشكار (مندهي منظوم):

خدوم ماحب کے دور میں زیادہ آبادی زراعت پیشقی الیکن اس کے باوجود مندھ کے اکثر حصول میں شکار بھی عام لوگوں کا ذریعہ معاش اورخوراک کا اہم ذریعہ تھا۔ جانوروں کے ذک وشکار کے مسائل کی علومات کی ضرورت عوام الناس کو زیادہ پڑتی ہے۔ اس لئے خدوم صاحب نے دوزمرہ زندگی کے اس ضروری ہیلو کے متعلق محنت کر کے مسائل جمع کئے ہیں۔ جانوروں کو ذک کر نے اور شکار کے بابت کوئی بھی ایرا اہم اور ضروری ممثلہ ہیں جو اس کتاب میں موجود نہ جو گویا کہ آپ نے دریا رکوکوزہ میں نذکر دیا ہے۔ دریا رکوکوزہ میں نذکر دیا ہے۔ (47)

## 6-فا كھة البيتان (عربي):

ذی وشکار کے ممائل کے بابت محیم کتاب جب مخدوم صاحب نے بھی تو آپ کی عمر 24 برس تھی۔ ابتدا میں آپ نے تین سو کتابول کے نام دیئیے میں، جو اس کتاب کے لیجنے وقت آپ کے پیشی نظر تیں۔ اس وقت عام لوگوں کو شکار کے ممائل ، مجسلی کے اقسام، ملال وحرام جانوروں کا فرق اور ذیح وشکار کے وي الم يقد الحديد في حقيد العلم بالانصليد

بابت معلومات کی زیاد و ضرورت تھی۔ آپ نے ان سب باتوں کو مدنظر دکھتے ہوئے عربی زبان میں یا کتاب تعلیمات کی زیاد و ضرورت تھی۔ آپ نے ان کتاب کتاب تعلیمات کی در مدل کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کا یہ میں ہمیں تھی ۔ مندھ کے عربی دان طبقہ پر آپ کا یہ عظیم کمی احمان ہے۔ مندھ کے مشہور کتب فانوں میں اس کے کمی نیخے موجود ہیں۔ فانوں میں اس کے کمی نیخے موجود ہیں۔

ڈاکٹرانمداقبال قاسمی سالی معدر شعبہ ثقافت اسلامی سندھ یو نیورشی جامشورو نے ڈاکٹر عبدالوامد ہائے؛ پویۃ کے بڑانی میں' فاکھتہ البستان' برکھیق کر کے سندھ یو نیورش سے پی ایکے ڈی کی ڈیٹری حاصل کی؛ ہے۔(48)

7-حياة القلوب في زيارة المحبوب (فارس)

8-سفيئة السالكين الى بلدالله الأمين (فارسى)

9- تحفة المسكين الى جناب الإمين (فاري)

یتیوں کا بیل جی کے احکام دمائل پر تھی تھی ہیں۔ پہلی کتاب مفسل، دوسری متوسلا اور تیسری انتہاں مختصر ہے۔ بخد و مخصوی سا ب نے شاید طامہ مخدوم رحمت اللہ دربیلوی (التونی 1993ھ) کا تہج کیا ہے، جنہوں نے تج کے احکام دمائل پرعربی میں تین کتا ہیں منک بیر منک متوسلا اورمنک مغیر کتھی تھیں۔ جیاج القلوب مناسک جج اور زیارت پرعربی پر تین کتابیں منک بیر، منک متوسلا اور منک مندک میر منک متوسلا اور نیارت ترمین کے بارے میں بحر پور معلو مات با منک مغیر کھی تھیں۔ جیاج القلوب مناسک جج اور زیارت ترمین کے بارے میں بحر پور معلو مات با مشکل مبترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں مخدد مراحب نے 181 کتابوں کے جوالے دیے ہیں۔ مشکل بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں تج بیت اللہ سے متعلقہ سب ضروری ممائل اور تاریخی واقعات کتاب سے دکر کئے ہیں۔ تفسیل سے ذکر کئے ہیں۔ تفسیل سے ذکر کئے ہیں۔

مخدوم صاحب في حياة القوب الى زبيارة المحبوب كاخلامه فارى "سفينة السالكين الى بلدالله الأين

#### الريد المريد المريد المعيد العليد المريد الم

ئے نام سے کھا ہے ۔ لیکن آمے مل کر عام لوگوں ، حجاج اور طلبہ کی سبولت کی خافر اس کا اختصار "تحفة المالئین الی جناب الامین "کے نام سے فاری میں کھا۔ ان مختابوں کے کمی نسخے مخدوم محد باشم مختصوی لائبر یری دو ی معمی نز دسکرنڈ میں موجود میں ۔

10- سايەنامە (مندهى)

### 11-رشف الزلال في تحقيق في الزوال (فارس)

الذوم محد ہاشم نے یہ دونوں رمالے مندھ میں دو پہر کے وقت املی مایہ کے بابت لکھے ہیں یلوغ آفاب کے بعد بیسے بیسے میں مورخ او پر چوهتا ما تا ہے، دیسے ہر چیز کا مایہ کھٹا ما تا ہے ۔ جب مورخ اپنا آدھا سفر طے کرکے زوال کے وقت پر آتا ہے، تو ہر چیز کا مایہ چھوٹے سے چھوٹا ہو ما تا ہے ۔ جس کو فتی اصطلاح میں 'اسلی مایہ' یا'' فی الزوال' کہا ما تا ہے ۔

یر مایہ ہر ملک سے کا قاسے تم دہیش ہوتا ہے یظہر یا عصر کے وقت کے تعین کے لئے اس کا جانا نہایت نے وری ہوتا ہے۔

فدوم ما جب پہلے علماء نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا۔مثلاً مخدوم فتح محد بر ہانپوری سندی نے معتاح العملاء " میں اس کی مقدار تھی ہے لیکن مخدوم محد ہاشم تھنے عوں اس کے بارے میں کہتے بی اس کی مقدار تھی ہے لیکن مخدوم محد ہاشم تھنے عوں اس کے بارے میں کہتے بی کہ یہ بیانہ سندھ میں ماری نہیں ہوسکتا۔ سندھ میں اسلی سایہ کی ناپ مختلف موسموں میں تبدیل ہوتی رتب یہ بیانہ سندھ میں جو سندی کر تجمہ واکثر عبد الرسول قادری نے کیا ہے، جو سندی لینٹو نی اتفاد کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ (49)

## 12-جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت (فارس):

اس رمالہ میں نماز کے اوقات کا بیان اور تحقیق ہے۔ اس کے کمی نسنے مدرسہ مجد دیا تعمیہ ملیر کرا چی اور مولانا فلام معطفی قاسمی کی لائبر نیری حیدرآباد میں موجو دہیں ۔ العريقة الحدية في حية العلم بالأفعلية

13- فتح الكلام في كيفية اسقاط الصلوٰة والصيام (فارس):

اس رمال میں میت کی طرف سے فدیداد اکرنے کی کیفیت اور میت کی طرف سے روز سے اور نماز ملا معان کرانے یا اسقاط کا طریقہ بیان کیا تھیا ہے۔ اسل میں شرعی لحاظ سے میت پر جو الله تعالی کے حقوق، فرائض اور واجبات باتی میں، جیسے نماز، روز و، زکڑ ق، حج، ندر بحفار و، معدقہ فطر بحشر اور سجد و تلاد و فیر وال کے لئے میت کی طرف سے فدید دیاجاتا ہے۔ اس رمالد میں فدیداور اسقاط کا تفسیل ہے۔ رمالد 1300 ھیں مطبع محمد وزیر کلکت سے ثائع ہو چکا ہے۔

14- فيض الغني في تقدير صاع النبي مناطقة إلى فارسى):

مخدوم معاحب نے اس رمالہ میں دو باتوں پر بحث کی ہے:

- (1) نى ئىتۇلىرى مدنى تاپكاساخ
- (2) سدقته الفطراوراس كے متعلقه مسائل

اس رسالہ میں مخدوم صاحب کی صرف ایک مسئلہ پر آئی وسیع جمبتوا ورجد و جہد کا ثبوت ملتا ہے۔آپ یہ اس رسالہ میں دائج وزن سے لے کرمکدا ورمد بینہ کے مداور صاح کی ناپ کے ساتھ واپس مختلد آ کرم میں دائج وزن سے لے کرمکدا ورمد بینہ کے مداور صاح کی ناپ کے ساتھ واپس مختلد آ کرم وزن سامنے رکھ کرمسئلہ کو مل کیا ہے۔ جس سے آپ کی ملمی تھیں کا بلند معیار ظاہر ہوتا ہے۔

آپ سنے اس رسالہ کا دوسرا نام 'کشف السرعن تقدیم صدقة الفطر' رکھا ہے۔ اس کامخطوطہ مکتبہ عالمیۃ کم درگاہ شریف ہیرجھنڈ و میں موجو د ہے۔

15-اصلاح مقدمة الصلؤة (مندهي)

16- اصلاح مقدمة الصلؤة (فارسي)

يه د ونول اصلاح ابوالحن مختصوى كي مشهو فقهي درس مبتاب مقدمة العلوة "كي اصلاح يس تحص عظم من

### الريد المريد في هيد الله بالانسليد

الوالحن مخصوی نے بختاب مقدمة العلوة "مندهی تحقی جوقر آن مجید مکل کرنے کے بعد بجول کو مکتب میں ابتدائی دری بختاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی ۔ اور الوالحن کی مندهی "کے نام سے مشہورتھی ۔ اس میں ابتدائی دری بختاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی ۔ اور الوالحن کی مندهی "کے نام سے مشہورتھی داس کے مداور معمد باشم شخصوی نے ان تحقیق طلب مائل اور مقامات پر اسپنے اصلاحی بیت شامل کئے ، جن سے مقدمة العلوج" کے ان ممائل کو سمجھنے ممائل اور مقامات پر امائل ایس اسلامی بیت شامل کئے ، جن سے مقدمة العلوج" کے ان ممائل کو سمجھنے میں آمانی ہوئی ، یہ اضافی ابیات" مقدمة العلوج" کے موجود و مطبور نیخوں میں 21 مقامات پر شامل

خدوم ماحب کی اس ابتدائی اصلا تی تنقید کے بعد آپ کے ہم عصر مخد وائم مختر قائم مخصوی نے ابوالحن سندی کی جمایت اور تائید میں اور مخد وم محد ہاشم کے جواب میں الرد علی اصلاح مقدمة العسلوة "انکھا۔ اس طرح مختر تائید میں اور مخدوم محد ہاشم نے جواب میں الرد علی اصلاح مقدمة العسلوة "انکھا اور اس مختر الله من ایک عربی رسال کھا اور اس کے دو نام رکھے (1) : "الشفاء الدائم عن اعتراض القائم" (2) "تؤیر الاصباح علی مسالک الاصلاح"۔

ندد کے ناموراسکالر ڈاکٹر نبی بخش بلوج مخدوم صاحب کی اصلاح تنقیداور کیفیق کے بابت لکھتے ہیں ۔
"خدوم ابو انحن مخصوی کی سندھی میں لکھی گئی کتاب" مقدمة الصلاق" اس اعلی درجہ کی ثابت ہوئی کہ سندھ کے دو چوٹی کے علما ومخدوم محمد ہاشم اور مخدوم محمد قائم نے اس پر قلم المحایا۔ مخدوم محمد ہاشم نے ابنی طرف سے اصلاح کرکے تیم تی کا دراز وکھولا مخدوم محمد قائم نے اس پر اعتراضات کئے ۔ جن کے مخدوم محمد ہاشم نے جوابات دستے اس طرح تحقیق و تنقید کا سلسلہ جاری ہوا۔" (50)

#### 17-الجة الحلية في مسئلة سو رالاجنبية ( عربي):

خدوم محد ہاشم محصوی نے اس رسالہ میں اجنبی مرد یا عورت کا حجونا پانی وغیرہ اجنبی عورت اور مرد کے اخدم محد ہالائی سے متلہ پر بحث کی ہے۔ اس رسالہ کا خطی نسخہ قاضی غلام محد ہالائی کے متلہ پر بحث کی ہے۔ اس رسالہ کا خطی نسخہ قاضی غلام محد ہالائی کے متلب خانہ میں موجود

الريعة المرية في هيئة الله بالانعلية

18-مؤهبة العظيم في ارث في مجاور الشعر الكريم (عربي):

اس رساله مين اس فقى موال كا جواب ب كدرمول الله تأثير في فرف منموب موسرة مبارك، جو مختلف

مقامات مرزیارت گاو عام و خاص یں ،ان کاحق مجاورت کس کو ماسل ہے؟

19-رفع النصب لتكثر التشهدات في صلوٰة المغرب (عربي)

20-القول المعجب في تكثر التنصدات فيالمغرب (عربي)

21-هزالمنكب في تكثر التشهدات في المغرب (عربي):

مغرب کی نماز میں تشہد کتنی بار پڑھا ماسکتا ہے؟ اورایسی فقمی مورتیں سہووغیرہ کی و جہ سے کتنی ہوستی میں؟ یہ تینوں رسا ہے اس مسئلہ پر مشمل میں ۔ میں؟ یہ تینوں رسا ہے اس مسئلہ پر مشمل میں ۔

22- تنبيه نامه مندهي:

عدوم محد ہاشم کے اس رسال میں دوسائل کے بابت تنبیدوارد ہے۔

(1) بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی تاکیداور نہ پڑھنے والوں کے لئے عذاب اور تنبید کاؤکر ہے۔

(2) فحرم اور ما اثور و میں ماتم کرنے اور تابوت بنانے سے منع کی تئی ہے۔ یہ رسالہ 1312 ھ میں مطبع مصطفائی لا ہورسے جیپ جائے۔

23- شدالنطاق فيما يلحق من الطلاق:

فقہ اورمعاملات میں نکاح وطلاق کویڑی اہمیت مامل ہے۔ مخدوم معاصب نے اس رمالہ میں طلاق کے بارے میں محققی انداز میں بحث کی ہے۔ یہ رمالہ 1300 حدیث مطبع مصطفائی لا ہور سے میع ہوجا

## على العربية المحدية في حقيقة العلى بالافعلية المحديد في حقيقة العلى بالافعلية المحديدة في حقيقة العلى بالافعلية المعربية المعرب

ال رمال میں اس مسئلہ بر بحث ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم رمول اکرم تائیز کو گالیاں دے یا کوئی سنگدل مسلمان بھی مر دار دو جہال بن تی بیائی سے شان میں گتا فی کرے تو اس کی شرعی طور پر سز ااور حکم کیا جونا چاہیے ۔ فندوم معاصب نے کافی شافی روایات اور عبارات لا کر ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم نی و کے شان میں گتا فی کرے تو و و و اجب افتش ہے ۔ اس اہم اور نازک مسئلہ کے بابت دین کی فیلی بڑی بڑی کتا بول کے حوالے بیش کر کے کئی نکات بیان کتے ہیں ، تا کہ کوئی غیر مسلم یا ہے اد ب کتا ن مسلمان گتا فی کرنے کی جرائے ۔

## 25-ردرسالة والعين في البركاء على الحبين:

اندوم محمد ہاشم محمد معین مختصوی کے چند رسائل کاردائھا ہے، جن میں سے یہ رسالہ بھی ایک ہے۔ مخدوم محمد ہاشم محمد ہاشم محمد معین مختصوی المی سنت کے موقف کے برخلاف محرم میں ماتم کرنے کو جائز قرار دسیتے تھے یہ دم محمد ہاشم نے خدوم محمد ہاشم کے خدوم محمد ہاش کے درسالہ کاردائھا اور دوسر سے علما رکو بھی اس کے خدوم محمد معین کے ادب و احترام کے باوجود ان کے رسالہ کاردائھا اور دوسر سے علما رکو بھی اس فرف متو جدیا۔ دلائل سے مزین یہ مختصر تحریر محمد دم معاصب کی جرأت جمت اور کی محتمد کی نشانی ہے۔

#### 26-درهم الصرة في وضع البيدين تحت السرة:

یہ سالہ شخ محد حیات سندھی مدنی کے رویس لکھا میں ہے جنہوں نے نمازیس سینہ پر ہاتھ باندھنے کے جو رہالت محد میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کے جو رہائی میں میں ہے ہوں ہے میاری میں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں کے انہائی میں ہے ہوں ہو

### 27-معيارالنقاد في تمييزالمغشوش عن الحياد:

شج فحد حمات سندهى سنے مخدوم محمد باشم كے رسالہ درجم السرق كا جواب الدرق في انتها مُشن نقد السرق

الريد المريد الم

تھا۔ مخددم محد ہاشم نے پردقت معیار النقاد 'ککھ کرشنے محد حیات مندمی کے اعتراضات کے جواہات دستے اوراسیے نکتہ نظر کو دانعے کر کے حتی مسلک کو ثابت اورواضح کیا ہے۔

عدد م محد ہاشم کے دوسرے ہم مصر عالم مخدوم ابوالحن کبیر محصوی مدنی جوشنے محد حیات سندمی کے انتہا تھے، وہ ثاید ای مسئلہ میں شنخ محد حیات کے ہم خیال تھے، اس لئے مخدوم محمد ہاشم نے اس رمالہ یہا۔ مخدوم محد حیات کے ماتھ ان کے استاد شنخ ابوالحن کبیر کا بھی اشار تأذ کر کیا ہے۔

#### 28-ترصيح الدرة على درهم الصرة:

یہ رمالہ بھی شیخ محد حیات مندمی کے رویس کھا محیا ہے۔ مخدوم صاحب نے اس رمالہ میں دومریہ رمائل کی طرح حنی مسلک کی تائید میں شیخ محد حیات مندمی کو تمی جواب دے کران کو قائل کرنے لیا کومششش کی ہے۔

## 29-نورالعينين في اثبات الاثارة في التثهدين:

نمازیس تشیدی حالت میں اشہدائی سے اٹارہ کرنے کے ممتلہ پر عدد مراحب کی تعنیف ہے۔ اگریہ فقیا داختان کے درمیان بھی اس محدیث اختان ہے لیکن امام ابو منیفہ کے ٹاگر دامام محمد بن اگریم موطامیں اثارہ کو مدیث سے ٹابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھی امام ابو منیفہ کا قول ہے۔ آیہ کئے اکثراحتان کا ای قول پر فتوی ہے اور ان کا ممل بھی ای پر دہاہے می دوم ماحب نے احادیث اسے معتلی فتلی دلائل اور فقیا داختان کے اقوال جمع کئے ہیں، تاکداس پر ممل محیا جائے۔ محترم ڈاکٹر مولا بخش سکندری نے 'فور العینین ''کواٹیٹ کرکے اس پر مندھ یونے در کی جامشوروے پائے دی کی ڈکری مامل کی ہے۔

#### 30-رفع الغطاء من مسئلة جعل العمامة تحت الرداء:

مخدوم ماحب کے وقت میں یہ بات مشہورتھی کہ نماز کی مالت میں چھڑی کے اوپر چادر بیننا منت ،

## الريدام يانعلي الفلية

اور کاندھوں پر چادراوڑ ہنامکروہ ہے۔ بیسے نمازیس نگاسر کرنامکروہ ہے۔ آگر کسی نے نمازیس پھڑی پر جاری ہے۔ آگر کسی نے نمازیس پھڑی پر چادر نہ بہتی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں ان با تول کا روکر کے بیجے راسة کی رہنمائی کی ہے کہ پھڑی کے او پر چادراوڑ صنایا کاندھوں پر چادراوڑ منا جائز ہے اور مکروہ نہیں۔ اور مکروہ نہیں۔

#### 31- كثف الرين عن مسئلة رفع الدين:

خدوم ما حب نے رسالہ عربی میں دفع الیدین کے ردیس تحریر کیا ہے۔ حنی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے موانماز میں ،رکوع میں جاتے وقت رفع سے المحتے وقت رفع الیدین ہیں ،رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین ہیں کی موقت کو قابت کیا الیدین ہیں کی جاتی ہے موقت کو قابت کیا الیدین ہیں کی جاتی ہے موقت کو قابت کیا

. یکتاب مولانا عبدالعلیم عددی کے اردوز جمہ کے ساتھ مدرسہ مدینۃ العلوم بھینڈوشریف کی المرت سے اور مولانا عبدالرزاق مہران کے مندمی تر جمہ کے ساتھ کمتبہ جنب الاحتاف سانکھڑسے شائع ہو چکی ہے۔

#### 32- تمام العناية في الفرق بين صريح الطلاق ولكناية:

اس رمالہ میں مخدوم صاحب نے فلاق کے صریح الفاظ کے ساتھ یا اثافہ کنایہ سے دسینے کے ممثلہ ہم جھتے تی بحث کی ہے۔ اپنی تھیں کی تائید میں مخدوم محد جعفر بوبکائی کی دو کتابوں" مل العقود فی فلاق المنو ذ"اور" المتاند فی مرمة الخزائة" کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ یہ رسالہ 1300 هزیں مطبع مصطفائی لاہورے جہب جگاہے۔

#### 33-القول الانور في حكم بس الاحمر:

ید مالہ مخدوم معاجب نے مردول کے لئے سرخ کیڑے پیننے کی ممانعت کے بارے میں لکھا ہے۔ جس میں قرآن بقیر، مدیث، امول مدیث، فقہ، امول فقہ، علم کلام وغیرہ کے ایک سوسے زیادہ وکتب

#### العريقة المحدية في حقيقة العلم بالانسلية

کے حواملے دستیے بیل یحریر کا انداز مالمانہ اور محققانہ ہے، جس سے ان کی قرآن نبی اور علم تقیر، مدیث اور فقہ کی مہارت کا ثبوت ملتا ہے۔

#### 34-الجة القوية في حقيقة القطع بالافضلية :

یدرمال مخدوم ماحب کی دو کتابول النة النبویة فی حقیقة القطع بالافسلیة او را اطریق الاحمدیة فی حقیقة القطع بالافسلیة او را اطریق الاحمدیة فی حقیقة القطع بالافسلیة کا خلاصه ہے مخدوم ماحب نے اسے ہم عصر عالم مخدوم محد معین تحصوی کی کتاب الحجة الحبلیة فی ردمن قطع بالافسلیة کا دلاک سے چارول نفاء کی تر تیب اور فضیلت ثابت کی ہے۔

#### 35-التحفة المرغوبة في افضلية الدعاء بعد المكتوبة:

مخدوم صاحب نے یہ رسالہ اسپنے دور کے کئی علما و کے جواب میں انحیا ہے جنہوں نے یہ فتوی دیا تھا کہ فرض ماز کے بعد دیا ما تکنے کو دلائل سے فرض نماز کے بعد دیا ما تکنے کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ثابت کیا ہے۔

## 36- منتيح الكلام في النحى عن قرأة الفاتحة خلف الامام:

مخدوم ما حب نے یہ سال فرض نمازیں امام کے بیچے مقتدی کے لئے سورۃ فاتحہ نہ ہؤ جنے کے بارے مل گھا ہے ۔ مخدوم صاحب سے ان کے دور کے بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا نمازیس مقتدی کے لئے امام کے بیچے سورۃ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ سالہ اس سوال کے جواب میں کے لئے امام کے بیچے سورۃ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ سالہ اس سوال کے جواب میں اسمام کے بیچے سے سارکہ، تابعین اور فقہا م کے اقوال لاکر حنی مذہب کی تائیدیں ثابت کیا ہے کہ امام کے بیچے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی جائے۔

## 85 \ الطريقة المحدية في هيئة القطع بالانعلية \ الطريقة المعينية : 37-رد الرسالة المعينية :

تذوم معاحب کاید رساله مخد و مجمع معین تختی وی کے ردیں لکھا محیا ہے ۔ مخدوم معاحب نلافت میں الجسنت کے مقید سے کے قائل تھے ۔ مخدوم محم معین تختی وی نے خلفا و راشدین کے بابت مدیث ، رجال اور تاریخ کے مطابق سحیح ترتیب کے خلاف حضرت کلی رضی اللہ عند کی تمین نلفا و پر افضلیت کے جوازیس ربالہ کھا تھا۔ مخدوم معاصب نے اس ربالہ میں یہ بحث لا سرحوالہ جات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت کل ربی اللہ عند قابل احترام سحانی میں لیکن خلافت کی ترتیب مشہور روایات اور تاریخ کی روشنی میں آئے تک بوینتی آئی ہے ، و محیح اور تی ہے۔

#### 38- كثف الغطاء عما يحل ويحرم كن النوح والبكاء:

تدوم میا جب نے یہ رسالہ مشہور عالم مخدوم محرفت موی کے ردیس کھا ہے ۔ مخدوم محمد عین نے ایک رسالہ تر قالعین فی البکا ، علی الحمین انتھا تھا جس میں کھا تھا کہ ماتم کرنا ، مجاس عرامنعقد کرنا ، محرم کے ایام میں سیاد مجبورے بیننا ایجھے کام میں ۔ مخدوم معاصب نے اس رسالہ میں قرآن ، مدیث ، فقہ ، لغت اور مدین مقل نظر نہ میں مدین معموری ہے ایس دسالہ میں قرآن ، مدین ، فقہ ، لغت اور مدین مقل نظر نہ میں مدین معموری ہے ایس میں ایک استان میں ایک استان میں تر آن مدین ، فقہ ، لغت اور مدین معموری ہے اس

تاریخی دالوں اور علی دلائل سے خدوم محم معین کارد کیا ہے۔ 29- تحقیق المسلک فی شہوت اسلام الذمی بقولہ سلم انام شکک ۔

فدوم ماحب نے یدرسالداس فتی مستد کے معلق انھا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر مسلمان کو تھے کہ میں آپ جیما ہول تو و دذمی ان الفاظ کینے سے مسلمان ہوجائے گا۔ اور اس پر اسلام کا حکم نافذہ وگا۔ آپ نے تھی ت سے یہ مستد ثابت میا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کے فصل جوابات دہتے ہیں۔

40- مصحيح المدرك في ثبوت اسلام الذمي بقوله انام ثلك:

يه ربالد مخدوم معاحب في المنك المسلك في ثبوت اسلام الذمي بقولد ملم انام شلك "كا خلاصه

ہے۔آپ نے 51 دلائل سے یہ متلدواضح کیا ہے۔

#### 41-خطبات ہاشمیہ:

عدوم محد ہاشم محصوی صاحب جمعداور عیدین بدجو خطبے ارثاد فرماتے تھے، ان کو آپ کے ثا کردرثید عدوم محد ہاشم محدوث مات بھی۔ ان کو آپ کے ثا کردرثید عدوم عبداللہ بن محدوث الدعلیہ نے اپنی کتاب ماسم الکلام فی منافع الانام " میں الخطبات الحاشمیة فی العیدین والجمعة "کے عنوان سے نقل کئے ہیں مفتی محد جان نیمی مدرسہ مجدد یہ نعیمید ملیر کرا ہی نے یہ خطبات الگ کتا بی مورت میں اخطبات ہاشمیہ "کے نام سے ثائع میں ۔

#### 42-الجية القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيميه:

عدوم محمعین مخصوی نے تی این تیمید کی تناب منحاج النة النبویة "پراعتراضات کے تھے اور انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مخدوم ماحب نے اس رمالہ میں مخدوم محمعین کے ان اعتراضات کے کا فی وشافی جوابات دے کرایل سنت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ رمالہ ڈاکٹر عبدالقیوم سندھی نے ایدٹ کرکے مطبع العسفامکتہ المکرمہ سے ٹائع کیا ہے۔

## 43-الطراز المذهب في ترجيع الصحيح من المذهب:

مخدوم صاحب نے حنفی مذہب کے کچھ اختلائی مسائل میں محقد مین اور متاخرین کے اختلات کو سمجھنے کے لئے موجود و دور کے علما و وفلیا ء کے لئے رہنمائی فرمائی ہے اور اس اختلات کو قواعد کے مطالع اصول و فروع کو واضح کر کے کافی و ثانی جوابات دئے ہیں یکتاب ،منت ،اجماع اور قیاس کے رد سے اختلات کو کا کی اس کے دو سے اختلات کو کا کی اس کے دو سے اختلات کو کا کی اس کے دو سے اختلات کو کا کی اے د

#### 44- تحفة الاخوان في منع شرب الدخان:

مخدوم صاحب نے اس درمالہ میں تمبا کو استعمال کرنے کی مما نعت کے بابت دلائل دے کراسے وام

اللريقة الحمدية في حقيقة العلم بالافعلية المراكزة المحرية في حقيقة العلم بالافعلية الدمكروه ثابت كياب يركزين، بينرى مثين اورآفيم كي شرى اور فبى نقط نظر سے نقسانات واضح كئے م

#### 45-نتيجة الفكر في تحقيق صدقة الفطر:

قددم ما حب نے مدقہ فلر کے مسائل اور مسائ نبوی کاٹیٹنے کی تاپ کے بارے میں ایک کتاب "فیض الغنی فی تقدیر مسائل النبی کاٹیٹیٹی "مھی تھی۔ یہ رسالہ بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے۔

#### 46-فضائل نمازو دعاءعا شوره:

خدوم ما ب نے اس مخترر سالہ میں اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے عاشور و کے دنول میں معربی الرام کے عاشور مالہ میں اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے عاشور و اضح محیا ہے، تاکہ لوگ غلا اور غیر شرعی رموم سے بجنس ۔ اس سے اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے ۔ (51)

تدوم می اشم کی فقی خدمات کی یہ ایک مختصر جھلک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخدوم معاحب نے ہر ایک فقی متلہ پر دو دور تین تین رسالے اور تنابیل تصنیف کی ہیں۔ ایک فقی متلہ پر دو دور تین تین رسالے اور تنابیل تصنیف کی ہیں۔

المارنده مین محدوم ماحب فعنی مسائل میں مند کی جیٹیت رکھتے ہیں۔ امریکی کلی اور فہنی مسئلہ میں اختلاف بوتا ہے اور کسی کی تائید میں مخدوم معاحب کی غیر مہم اور واضح قول یا فتوی پیش ہوتا ہے تو اسی وقت نواع ختم ہوجا تا ہے۔ مشاؤ مولانا غلام مسطفی قاسمی مقالات قاسمی میں لکھتے ہیں :

"ای دوریس ذیخ فوق العقده پر سدهی مفتیول کے فتو دل کی ہے دی ہوئی۔ ہمایول فکر کے علماء دونول کی مطب کے قائل تھے اور مولا تا میدمحمد شاہ ایک کو طلال اور دوسرے کو حرام کہدرہ تھے۔ دونول کی حلات کے قائل تھے اور مولا تا میدمحمد شاہ ایک کو طلال اور دوسرے کو حرام کہدرہ تھے۔ دونول کی تحریروں کا مسلم چلا ہمایوں میں مناظرہ رکھا محیا۔ اس وقت مولا نامحمد قاسم یا سینی کی طرت مصلت کے لئے مخدوم محمد باشم شخصوی کے اپیاض باشی "کی ایک عبارت دکھائی می جس نے سبک خاموش کردیا۔"(52)

مال بن میں مغتی رشد احمد لد صیانوی دیو بندی نے ماع کی تحقیق کرتے ہوئے مخد دم محمد ہا شم مخصون کے اس میں مغتی رشد احمد لد صیانوی دیو بندی نے ماع کی تحقیق کرتے ہوئے مخد دم محمد ہا شم مخصوی کی سے قبل اور فتوی کو سامنے رکھا ہے۔ بلکہ الن کی کوسٹسٹس ہوتی تھی کہ اس مسئلہ کی بابت مخد وم مخصوی کی سامنے معلوم کی جائے اور اس کو ترجیح دی جائے ہے جنائے کھتے ہیں :

"بار بوس صدی کے مشہور فقیہ حضرت مولانا محد باشم مخصوی رحمتدان علیہ کافضل و کمال کسی الم علم سے تی اللہ میں ۔ بند و نے سب سے پہلے مبہوق فلت المسافر سے متعلق موسوف کا فتوی دیکھا تو آپ کی قبت استدلال تعمق نظراوراختمار کے ساتھ فیصلا کن اور تقی کشی جواب نے مجمعے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد سندلال تعمق نظراوراختمار کے ساتھ فیصلا کن اور تقی کا میں علامہ موسوف کی تیقیق معلوم ہو جائے ہے سے میری ہمیٹ یہ کو سٹ ش ری ہے کہ ہرا کچھے ہوئے مئلا میں علامہ موسوف کی تیقیق معلوم ہو جائے ہے جائے مئلاز یہ بحث میں بھی نے اس کی کوسٹ ش کی جو بحمد اللہ تعالیٰ بار آور دوئی ۔" (53)

الغرض مخدوم محمد بالشم مخصوی کی فقی خدمات ہمارے نے تاقیامت مشعس راور میں تی۔ جب سک فقہ او فتو کی نویسی ہے بمخدوم مخصوی کا نام روش رہے کا اور ان کی کی جونی نفیجی خدمات سے فیض عاسل محیاما ہما رہے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ

#### الرية المرية في هيئة الله بالانسلية

حواشي وحوالمجات

|     |                             | - , , , , ,                                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| -1  | عبدالمحى انحسنى             | " زبسة الخواطر"1/35                           |
| b   | قاننی اظهرمیار مچوری        | (الف) "رجال الندوالبند"237                    |
|     |                             | (ب) "القعدالمين "224                          |
|     | محداسحاق مجثى               | (الف) "برمنغيرياك ومبنديس علم فقة 15          |
|     |                             | (ب) "فقبائے ہند"متعلقہ منحات                  |
|     |                             | (ت) ''فقهائے پاک و ہند'متعلقه مفحات           |
|     | يشمس الدين الذببي           | (الن) "تَرَكَرةِ الْحِفَاءُ"1/107             |
|     |                             | ( ب ) "سيراعلام النبيلا نه 7/387              |
| -2  | حبدالكريم ممعاني            | "الانساب" متعاقب معلت                         |
| -3  | بشاری مقدی                  | "احن المتعاسيم 363                            |
| -4  | نلامدغلام مصطفى قاسمى       | مقاله مندحه مين فتوئ كافن مقالات قاسمي 120 نس |
| -5  | قانسي اطهرمبار كيوري        | "رجال الندوالبند 49°                          |
| -6  | ابنالنديم                   | "الغبريت 373                                  |
| -7  | بزرگ بن شهر یا دالرامهرمز د | ) "عجايب البند" 3-4                           |
| -8  | غلام صطفى قاسمى             | "مقالات قاسمی"121                             |
| .9  | ذائنرقانني يارممه           | " سندهه مین مجتمعیق کی ارتقاء 6-7             |
| -10 | ميدمبدالحي الحسني           | " زبية الخواطر"2/166                          |
| -11 | ذائئرقانني يارممد           | " سنده مين فقيم محقيق كى ارتقاء:8-9-10        |
|     | ذائترعيدالرزاق محيانكممرو   | " قر آن مجید کے سندھی تر اجم و تفاسیر' 25-30  |

|                                                   |                     |                                | _   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| 90 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\           | بحة أعلع بالاضلية   | الاينة الحدية في ه             |     |
| ) دینی در سام می استعلق صفحات                     | "شدح                | واكثر محدجن تاليور             |     |
| الاسلام مترجم عبدالعليم ندوى مقدمص 14             | "فرأتض              | مخدوم محمد باشتم مخصوى         | -12 |
| شدھ عہدگلہوڑ ا''2/288                             | "تاریخ              | غلام رسول مهر                  | -13 |
| زادنمبر"مس33                                      | "مندهآ              | روز نامهالوحید                 | -14 |
| ملام متدمه 34                                     | "بنامالا"           | فقيرمحداسماعيل مختصوك          | -15 |
| نليف" <b>م 9</b> 1                                | ''لخت ا             | مولانادين محدوفاتي             | -16 |
| گرام "ص 242                                       | "تحفته ال           | ميرعلى شيرقانع                 | -17 |
| اني سيد منده من مقالات قاسمي"                     | مقاله جيلا          | مولا ناغلام مسطعى قاسمى        |     |
| رل القوة "م 47                                    | مقدمه با            | مخدوم اميراحمد                 | -19 |
| ندھ کے اسلامی درسکا، مس 256                       | مقدمه               | ذاكثرمحدجمن ثالير              | -20 |
| تنزالعبرت'ص5                                      | مقدمه               | مولاناغلام مسطغى قاسمى         | -21 |
| ندمی زبان وادب کی تاریخ "مس43                     | مقدمه               | ڈاکٹر نبی سخش بلوش<br>ڈاکٹر بی | -22 |
| نیر ہو یں مدی ہجری کے مثانیر مندھ نمبر " ص 30     | مقدمه               | مولا ناغلام مصطفى قاسمى        | -23 |
| مثا تدرمنده 2/252                                 | Sz"                 | مولانادين محمدو قائي           | -24 |
| : چونمار یول 'مقاله ما منامه بیغام کراچی احست میم | Ls"                 | ڈائٹر نبی بخش بلوش             | -25 |
|                                                   |                     | .1                             | 980 |
| ، مخدوم محمد ہاشم' فاری محمی ص 2                  | دی <sup>مناقب</sup> | مخدوم عبداللطيف مختم           | -26 |
| وشعرا فمكهو بن 18                                 |                     | اسدانندشا وكصواتي              | -27 |
| للولو المنكنون في تحقيق مدالسكون "مس18            | ا مقدمه ا           | ڈ اکٹر عبدالقیوم سندحی         | -28 |
| مِنْ فَتِي عِينَ كَيَّارِتَقَاءُ ''ص66            | "مندها              | واحثرقانني يارمحد              | -29 |
|                                                   |                     |                                |     |

| 91 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          |                   | الفريقة الحدية في حيقة          |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
| "من 565<br>"                                                      | " تخغدانگرام      | ميرعلى شيرقانع                  | -30  |
| فتى تحقيق كى ارتقاء 67-68                                         | و<br>"سنده يس     | ڈاکٹرقامی <u>با</u> رمحد        | -31  |
| ,                                                                 | "مندحآزاه         | روزنامهالوحيد                   | -32  |
| و بی تاریخ "1/152°<br>-                                           | "شدهگا            | محدمد التيمين                   | -33  |
| زوم محد باشم ( قلمی فارس ) 1-4<br>ندوم محد باشم ( قلمی فارس ) 1-4 | "مناقب            | تخددم عبداللطيف مختحوى          | -34  |
| بندهوماتمري ميں بسنے والي قومين مس 327                            |                   | ريرڈيرٹن                        |      |
| ر باشم مختصوی مواخ حیات اور علمی خدمات'                           | "مخدوم محج        | ڈا <i>کٹر عبدا لرسول قادر</i> ی |      |
|                                                                   |                   |                                 | -178 |
| ريى ما منامەنئى زىدىمى جولائى 1959 بىس 28-92                      | مقاله بإشميدلاتير | مولاتاغلام مسطغي قاسمي          | -37  |
| ام"مل 565                                                         |                   | ميرملي شيرقانع                  |      |
| عالية العلمية                                                     | المكتبت ال        | فبرسة المخطو لحات               |      |
| عالبية العلمية                                                    | المكتميت ال       | فهرسة أمخطو لحات                | -40  |
| شمی مخطوط                                                         | "بياض إ           | مخدوم محمد بالشم محموى          | -41  |
| نواز <sup>د</sup>                                                 | "مظهرالا          | مخدوم محمد باشتم محسوى          |      |
| إهم مخصوى سوانح حيات 246                                          | عدوم محد          | ڈاکٹر عبدالرسول قادر ک          |      |
|                                                                   | "حیات             | مخدوم محدياشم                   |      |
| <u>ن</u> ر:                                                       | " زادالفج         | مخدوم محمد باشم                 |      |
| ياد بي تاريخ "780-78"                                             | من "شدھۇ          | فان بهادرمحد سدين               |      |
| _                                                                 | "راحتدا           | مخدوم محمر باشم                 |      |
| التان"                                                            | " فانحهجه         | مخدوم محمد باشم                 |      |
|                                                                   |                   | , - ,                           |      |

## الريقة الحدية في حقيقة العلم بالافعلية

| いんない ノーラッド                               | יייעניין אנייט ייבין     | 18.17 |
|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| ترجمه أرثف الزلال في تحقيق في الزوال     | ذائم مبدالرمول قادري     | -49   |
| مقدمه مسلح المنتاح "حس 27-28             | ذائم نبى تنش بلوج        | -50   |
| " مخدوم محمد باشمُ مُحسوي "متعلقه منفحات | ذائئر عبدالرسول قادري    | -51   |
| "مقالات قاسمی"س 121                      | معطفي قاسمي معطفي قاسمي  | -52   |
| "احن الق <b>تا</b> ويٰ"4/400             | مفتى رشيدا ممدلد حسيانوي | -53   |



#### العريقة الحدية في هيئة القطع بالافعلية

#### فهرسالمراجع والمصادر

ين ريز دُ منده داور منده ما تحري مين بينے والي قومين

بلوق نبی بخش ڈاکٹر (الف) "مندھی زبان وادب کی تاریخ" پاکستان امندی سینئر، مندحہ بایغ بنی جامشورو 1990ء ۔ اپنیور بنی جامشورو 1990ء

(ب) "درسگاه چونماریول مقاله ما منامه پیغام کراچی اکست

.1970

تجنى محمداسحاق مولانا "برمنغيرياك ومبندعلم فقة داراحياء التراث العربي بيروت 1987.

نالپر محمر بمن دُاکٹر "منده کی دین درمای بمنکمه ثقافت دسیاست «کومت منده 1982 ،

" تذكر وشعرا ملهم "مندحى ادنى بور دُ 1959 **.** 

تختفوي فقيرُ مداسماعيل مقدمه بناءالاسلام وفائي پرنتنگ بديس كرا چي 1975 .

مناقب مخدوم عبداللغيف مناقب مخدوم محد باشم فاري ( تلمي )

لخنحوى مخدوم محمد باشم

تلحزاني امدالغهثاه

(1) "فرائش اسلام مترجم مدرسه محيندُ وشريف حيدرآباد 1986 م

(2) "بيانس باشي بمخطوط عندوم محمد باشم شموي لا سَريري وزي معني سكرند

(3) مظهرالانوازايضا

(4) "حيات الصالمين ايضا

(5) أزاد الفقير بمجتبائي يريس لا بور 1312.

(6) أراحته المؤمنين ايضاً

#### الريد المريد في هيد الله بالفعلية

- (8) "حيات القوب في زيارة المحبوب بمطبع كريمي بمبئي 1880 م
- (9) "سغينته الساهين الى بلدالله الله الأعن المخلوط مخدوم ممه باشم لا تبريري وري معنى مكرثر
  - (10) "تخف المسكين الى جناب الامين" ايناً
  - (11) "مايەنامە"ىندى مىلىيع ہرى بالنگو بمبى <u>128</u>0ھے
  - (12) "رشف الزلال في تحقيق في الزوال "مذهى لينكو تج اتحار في حيد آباد "1994م م
- (13) "جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت "مخلوط" محدوم ممه بالشخصوي لا بريري وري معى مكرفم
  - (14) " فتح الكلام في كيفية اسقاط العلوة واليعام "مطبوع محدوز يركلكة 1300 هـ
- (15) " "فيض الغني في تقدير مهاع النبي" مخلوط والمكتبته العالية العلميه در كاوشريف پير جهند وحيد رآباد
  - (16) "املاح مقدمة العلوة "مندى تخطوط" مولاناغلام معطفي قاسى لا تبريري وحيدرآباد
  - (17) "املاح مقدمة السلوة" (فارى) مخلوط" مخدوم محد باشم لا تبريري" در ي محتى سكر ثد
    - (18) "الجته الحلية في مسئلة سورالاجتبية" اينمأ
- (19) "موہبته العظیم فی ارث حق مجاورة الشعر الكريمُ "مخلوط" مخدوم محمد ہا شم مخصوی لا تبریری "درُی عَمْ
  - عرثه
  - (20) "رفع النعب المحكم التخر التخر التافي ملؤة المغرب الينمأ
    - (21) "القول المعجب في تكفيه شبر ات في المغرب اينا
      - (22) "بنرالمنكب في تكثر التصيد ات في المغرب ايضاً
      - (23) "تنبيه تامه مندحي مطبع معطفائي لا بور 1312 حد
  - (24) "ش النطاق فيما يمحق من الطلاق بمطبع مصطفائي لاجور 1300 هـ
- (25) "البين الحي على ساب النبي مليَّة فيزير "مخلوط" مخدوم محمد بالشم محموى لا تبريري" وزي محلى سكرة إ
- (26) "ردرسالة قرْ العين في البكا على أتحيين بمخلوط مخدوم محمد بالشم محموى لا ئبريري وري معنى مكنه ا

## والريد المريد ال

- (27) " درجم الصرة في وضع البيدين تحت السرة "مخلوط" أنمكتبته الراشديد آزاد پير جيندُو" يُوسِكُنيَّهُ أ
  - (28) "معيارالنقاد في تميز المغثوش عن الجياد" اينماً
    - (29) "تركيح الدرة على دريم السرة" ايشاً
- (30) "نور العيمين في احبات الامثارة في التحبد بن مخطوط" المينيوث آت مندها لاجي لا تبريري

مامتورو"

- (31) "رفع الغطاء عن مسكة جعل العمامة تحت الرداءُ مخلوطٌ مخدوم محد بالشمخصوى لا سَريري ' دِيْسِك. معي مكر ثمر
  - (32) "كثف الرين عن مستلة رفع اليدين "مطبوع مدرسدمدينة العلوم بحيندٌ وشريف 1408 ه
    - - (34) "التول الانور في حكميس الاحر"، كما بع محدا برابيم ياميني رفاه عام يريس للتجور -
  - (35) "المجته التوية في حقيقة القلع بالافصلية "مخلوط" عدوم ممه بالشخص كالأبريري" در ي عني مكرند
    - (36) "التحفة المرغوب في النبيلة الدماء بعد المكتوبة "مطبوع مدرسه بحدد يعميه مليركرا في
  - (37) "تنقيح الكلام في النبي عن قرأة الفاتحة خلف الامام مطبوع مدرسه مدينة العلوم بحيندُ وشريف
    - (38) "رد الرمالة المعينية "مخلوط مخدوم محد بالشم محموى لا سَريري" در ي معنى سريد
      - (39) "كشف الغطاء عما يحل ويحرم ن النوح وإليكا أايناً
- (40) بتحقیق المسلک فی ثبوت اسلام الذی بقوله سلم انامطلک بمخطوط المکتبته العالبه العلمیه درگاه

شريف بيرجمندو

- (41) يتصحيح المدرك في ثبوت اسلام الذي بقولدانام فلك ايضاً
- (42) "خلبات باشميه مطبوع مامع نعيميه ملير كرا جي 1990م
- (43) الجته التوية في الرد كل من قدح في الحافظ ابن تيميه طبع الصفامكته المكرمة 1423هـ

الرية الحدية في هيد الله بالافعلية

(44) "الطراز المذبب في ترجيح الصحيح من المذبب بمخلوط المكتبته العاليه العنميه درگاو شريف بير

حبشد و

(45) " تخفة الاخوان في منع شرب الدخان بمخلوط عندوم محد بالشم تحسوى لا مَريري دوي معنى سكرند

(46) ستجة الفرقي تحقيق معدقة الفطر الينمأ

(47) "فضائل نماز ووماء ما شورو" ايضاً

حسنى عبدالحى سيد

" نز بهتة الخواطرو بجنته المسامع والنواعز" دائرة المعارف العثمّا نيه دكن 1947 م الذبيئ مس الدين محد بن احمد بن عثمان

(الن) "تذكرة الحفاظ وارَة المعارف العثمانيه 1958 م

(ب) "بيراعلام النبلاء "موسسته الرسالة البيروت 1982 .

الرامهرمزي بزرك بن شهريار

" عجائب البندير و وبحرو و بزائر و ليدن 1886 .

أسمعانى ابوسعد عبدائريم

"الإنساب" دائرة المعارف العثمانيه دكن 1963 م

مندحى عبدالقيوم ذاكثر

"اللواو المكنون في تحقيق مداسكون مقدمه مكتبه جامعه بنوريه كرا بي 1999 م قاسمی غلام معطفی مولانا قاسمی غلام معطفی مولانا

(۱) مقالات قاسمي مرتبه دُ اکثر منجهرالدين مومرونفيس پريس حيدرآباد 2000 م

(۲)متدمه مخزانعبرت

(۳) تیر ہوں سدی ہجری کے مشانیر مندحهٔ نمبر شاوولی الله انحیدُ می حیدرآباد

## والريد الديد الديد المديد في حيد الله بالأفعلية

(۴)مقال إشميه لائبريرى ما منامنى زند فى "حيدرآباد 1959م

قادرى عبدالرسول وانحشر

"مخدوم محد باشم مختصوی سوانح حیات اور علمی مندمات ' مقاله پی اینچ وی سندهی ادبی بورو جامشورو 2006ء

قانبي يارمحد ڈاکٹر

"منده من فقي تحقيق كى ارتقاء مندمى لينكونج اتفار في حيدرآباد 1992 م

قانع ميرعلى شير

"تحنته انكرام مندحي ادني بورد عامشورو

محانكمروعبدالرزاق ذاكثر

"قرآن مجید کے مندھی تر اجم و تفاسیر "مہران احیدی شکار پور

لدهيانوى رشيداحمد مفتى

"احن الفتاوي"

مبارىءرى قامنى اظهر

(الت) ربال الندووالبند وارالانسارمسر 1398هـ

(ب) 'العقد الخمين في فتوح الهندومن ورد فيهامن الصحلبة والتابعين طبع ابنا ممولوي محدسورتي بمبئي

,1968

مبرغلام رمول مولانا

" تاریخ منده عبدکلهوز ا" محکمه نقافت حکومت منده

فذوم اميراحمد

مقدمه بنل القوة في حوادث سني النبوة "مندهي اد في بوردُ

العريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية

ميمن خان بهارمحدمدين

" سندهه کی ادبی تاریخ "مهراز ایمیدمی شکار پور

اين النديم

"الفهرست"نورمحد كتب خانه كراحي

المكتبة العالية العلميه درگاه شريف بيرجيندُ و ( فهرسة المخطو طات )

المكتبة الراثدية آزاد پيرجيندُو (فهرسة المخطو لمات)

وفائي دين محدمولانا

(الن) اللف اللليف وفائي پيٽنگ باؤس كراجي 1978 .

(ب) "تذكرة مثاتير منده "مندهي ادني بوردُ 1986م

الوحيدروز نامه

" سندهه آزادنمبر" حيدرآباد <u>197</u>9 طبع دوم

الريد المريد في هيد الله بالانساء المسلم الانساء المريد المريد المريد في هيد الله المسلم المس

عكسيات

# الرية المرية في هية العلية الفعلية الطريقة المحدية في هية القطع بالافعلية - نا تيمل صفحه كاعمكس الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية - نا تيمل صفحه كاعمكس

الطريقة المحاية في حقيقة القطع بالافضلية

#### العريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية - آخري صفحه كاعكس الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية - آخري صفحه كاعكس

الليمة إمرناالحق منا واريزونا وتباعدوا وناالماطل اطلأوارزة فالجنابه الخدامة والصافية والسلام على من السنيخا بعدة وعلى الدواصحا ببروين نخابي وبوى فينتي بالعبد المفتقة والى رجمة مربله الغنى يحد يصاحبه بمعد للغفوى بن عدل الهجار الساري المتوجع كان الله معالى إروب ومعرف ل وقت وحن المن عانه كنهالة عنقرج حديثالا كمينكت من ال ائ دليل من القران العظيم والعاديث المنبي الكريم صلى الله الميروالرف لاحل اسة والجماء ترعلى قولهم بالترتيب المعروف ، في الافضلية بن الخلة الوالوريقتراء بي ان افضل المستركل يعد الأساعيم

ترجيح الخسن على لحسين الأوقال العلامة العارف بالله ومذوت السالكين الشيخ أحدالسرهندي نفعنا الله نتح ببري المكنوب السابع والستين من كايب المحلل الثاني مالغظه وحيفرت امام حسن افغنل است ازحفرت الممهين رضي الله نعالج عضرا انتمى والجدلله سيحانه وبعالي بالختام والضادته والسلام على سيدنا كمحتل سيد الانام وعلى لدالعظامر وصحبه البريخ الكوامرما شرق شابرق وهطل غيامر ولاحول ولافوته الابالله العلى للعظيم وصلايمة على خلاخلقه وافرع وشه سنينا يجدح االهر واصحاده والتابعين إلى يومرادين و بازگ دسل می کار

## الرية الدية الدية المية المنابة المناب

#### مقدمهازمصنف

#### بالنالجة الخالفة

اللهم ادنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وادنا الباطل بأطلا وارزقنا الجنابه الحمد لله والصافحة والسلام على من لا نبى بعدة وعلى آله واصحابه ومن نما نموة وبعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة ربه الغنى همد هاشم بن عبد الغور بن عبد الرحمن السندى التتوى كأن الله تعالى له وبه ومعه في كل

اے الذہ ومل جمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کی تو فیق عطافر ما۔ باطل کی پیجان دے اور اس سے بیخے کی بہت عطافر ما سب خوبیال الذہ کیلئے جمل اور درو دوسلام سب سے آخری بنی کی آئی اور ان کی آل داسی اس اللہ کیلئے جمل اور درو دوسلام سب سے آخری بنی کی آئی اور ان کی آل داسی اس سے نیاز کی رحمت کا محتاج بندو داسی اور ان کے متبعین رضوان الله علیم اجمعین پر اما بعد اسپ رب بے نیاز کی رحمت کا محتاج بندو محمد المحتاج مندو محمد الرحمن مندمی مخمولی (جمیشدالله تعالیٰ کی نصرت و رحمت اور عافیت کا طباکار کی کہتا ہے۔

هذة رسالة عنتصرة جمعتها لها سئلت من ان اى دليل من القرآن العظيم واحاديث النبى الكريم ﷺ لاهل السنة والجماعة على قولهم بالترتيب المعروف في الافضلية بين الخلفاء الاربعة يعنى ان افضل البشر كلهم بعد الانبياء عليهم الصلوة والسلام ابوبكر ثم عمر ثم عنمان ثم على دض الله عنهم بان لهم على ذلك دلائل كثيرة واسانيد غزيرة قد جمعتها ههنا بعدما كنت جمعتها اولاً في الرسالة الكبيرة الهسمات بالسنة النبوية في حقيقة

القطع بالافضلية وقد الفت هاتين الرسالتين ردا على من قال من بعض المعتظهرين في رسالته بافضلية على رضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم وادعى فيها امورا ثلثة الاول انه لا دليل لاهل السنة والجماعة على ما ادعوا من هذا الترتيب المتعارف الثانى انه لو سلم دليلاً على ذلك فهو معارض بما ورد في فضائل على رضى الله عنه الثالث انه لو سلم عدم معارضته فلا اقل من ان مسئلة هذا الترتيب المتعارف ظنية لا قطعية فأجبته من هذا الايرادات الثلثة مفصلاً مع الرد على اصل مدعاه في اصل فأجبته من هذا الرسالة مفصلاً ثم في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجدة وستين الرسالة المختصرة في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجدة وستين ومائة والف من هجرة سيد الانام عليه افضل صلؤة والسلام وسميتها بالطريقة الاحدية في حقيقة قطع بالافضلية وباالله تعالى استعين وهر الموفق والمعين.

" یمختم رساله میں نے اس وقت جمع نمیا جب مجھ سے سوال نمیا نمیا کرقر آن عقیم اور ا مادیث نبویہ ہے۔ ماسل و دکون تی دلیل ہے جواحلست و جماعت کے اس موقف کو ثابت کرے کہ!

نظا اربعہ کے درمیان درجہ انسلت اس مشہور تیب کے مطابی ہے کہ انہیا میسیم اللام کے بعد تمام انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت میدنا ابو بحر صدیلی دائی کا ہے ان کے بعد حضرت میدنا ابو بحر صدیلی دائی کا ہے ان کے بعد حضرت میدنا عثمان غنی دائی اوران کے بعد حضرت میدنا عثمان غنی دائی اوران کے بعد حضرت میدنا علی المرتفی دائی کا ہے۔'

(توسنیے) بے شک الل سنت وجماعت کے پاس اس موقف پر کثیر دلائل اور روشن مند مند موجود بیں ۔ جن کو میں نے بیال جمع کردیا ہے۔ اس سے پہلے میں ان دلائل کو اسپنے ایک نتیم رہ ہے

## الريد الحديد في هيد الله بالانسليد

بنام السنة النبويه في حقيقة القطع بألا فضلية "ملى بحى جمع كرجكا بول ين في ينام السنة النبويه في حقيقة القطع بألا فضلية "من بحى جمع كرجكا بول ين دونول رما له معين محموى) كرد مي لحم بي كرجس في البين ايك رمالي من منافا عرائد إن من خلفا مثلاث برحضرت على المرضى والفي المرضى والمنافرة في المرضى والمنافرة والمن

ا المنت وجماعت کے پاس ان کے تیب معرون والے موقف پرکوئی دلیل نہیں۔ ۲ بربیل لیم اگر دلیل ہو بھی تو روحضرت علی ڈیٹٹرڈ کے فضائل میں وار دروایات کے معارض ہے۔ ۳ یا گریہ بھی لیم کرلیا مبائے کے معارضہ پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ تیب معروف والا ممئلہ منی ہے قبی نہیں ۔ منی ہے فعی نہیں ۔

یں نے ان بینوں اعتراضوں کے اسپیغیم رسائے میں باتنعیں اور اس مختصر رسائے میں التعمیل اور اس مختصر رسائے میں اجمالا اجواب دسینے کے نباتھ ساتھ اس کے اسلی مدعا کا بھی رذکر دیا ہے مختصر یہ کہ میں نے یہ مختصر رسالہ 7 ذک التعمدة الحرام 1161 موقعنا شروع کیا اور اس کا نام

"الطريقة المعمديه في حقيقته القطع بالا فضلية "ركما-من الله ي سعمد د كالحالب بول اوروبي حقيقت توفيق دسين والا مدد فرمان والاسم

فأكره: ولينبغى ان يعلم ان مدعى اهل السنة والجماعة بهذه الافضلية ليس الفضل الكلى يمعنى عمود وجه الافضلية من كل وجه كما فهمه بعض المقام بن غلطا بل اداد وابه الفضل الكلى يمعنى اكمل وجوة الافضلية وعظمها الذى هو بانفرادة كأنه يقوم مقام الكلى وفستروة بأكثرية الثواب عند الله تعالى واكملية القرب الزلفى لدى الله تعالى وارفعية درجة الجنة والرضوان فى حضرت الله تعالى وزادوا ايضاً أن مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المضفلة من كل وجه كما

زعه ذلك البعض اذريما توجد فضيلة في المفضل عيله ولا توجد في المفضل وريما يوجد في المفضل وريما يوجد في المفضل وريما يوجد فيه المستسمس في فضيلة لكن مجموع فضائل هذا يفوق على فضائل ذاك فتدبر فانه ينفعك-

فافده: یه وبان ایا وات که افتیات کے والے سالمنت و جماعت کے فتیات کلی کے دو ساله ایسی کوئی کا او جو دیشی ہر ہر بات میں افتیات مراد ہو ہیں کہ ہو گول نے لیکی سے جو رکھا ہے کہ مراد نسل کلی سے وجو وافتیات میں جو سب سے کامل اور عظیم و جہ ہو و ہے کہ جو ایک ہی کل کے برابر ہے اور طماء الممنت نے اس و جو فتیات کی تقییر ایول کی ہے کہ حضرت الو بر مدلی جو ایک ہی کل کے برابر ہے اور طماء الممنت نے اس و جو فتیات کی تقییر ایول کی ہے کہ حضرت الو بر مدلی جو گوئی اللہ ہو ہو ہے کہ موٹوں بھرید میں ) سب سے زیاد و اوالے میں ۔ وائے میں ۔ وہ ت میں سب سے بلند درج والے میں ۔ الله تعالیٰ کی برائی میں ۔ وہ اللہ جو گوئی والے میں ۔ وہ ت میں سب سے بلند درج والے میں ۔ الله تعالیٰ کی برائی میں سب نے یاد وہ برند یو وہ میں علماء کی موٹوں فتیا ت مامل ہے ) اس کے فتما تل ہموئی فور پر مفتل علیہ ( جس پر فتیات مامل ہے ) کے جموی فتما تل ہم فائل ہموئی طور پر اس کے فتما تل ہو فائل ہو وہ نہیں جیما کہ بھی نیس کی براہ وات کوئی ناص فتیات مفتل علیہ بیائی جاتی ہو گوئی اتی ہو گوئیں گئی وہ تی براہ وات کوئی ناص فتیات مفتل علیہ میں بیائی جاتی ہو اس میں جمی تو بیائی جاتی ہوئی بیائی جاتی ہوئی گئی ہاتی ہے کہی نیس کی بیائی جاتی ہوئی خور پر اس کے فتما تل پر خالب دہتے میں ( فتد پر ) خور کے تھے ۔ بین گئی جاتی گئی وہ تی کوئی گئی دو ایک میں گئی دفتا تل پر خالب دہتے میں ( فتد پر ) خور کی ہے ۔ بین گئی جین آپ کو فائد وہ دے گئی۔

فائهة اخرى وهما ينبغى ان يعلم انه قد ذكر فى الكتاب المسمى بألعطبة العلية فى مسئلة الافضلية انه قد قال الشيخ ابو الحسن الاشعرى امام اهل السنة والجماعة ان الافضلية للخلفاء الاربعة على الترتيب اهل السنة والجماعة قطعية قال وترتيبهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة انتهى كلامه دوسرا فانده: ينجى بان ليا بائك كتاب "العطية العلية فى مسئلة الافضيلته "

## الريد المريد الم

یں امام اطل سنت کے شیخ ابو الحن اشعری علیہ الرحمہ کایہ فرمان مذکور ہے ' نلفا ، اربعہ کی انسیلت، املست و جماعت کی ترتیب معروف کے مطابق تطعی ہے یہ بھی فرمایا کہ ان کی ترتیب انسیلت ایسی ' ی ہے ہیں ان کی ترتیب نلافت ہے۔ (ان کا کلام ختم ہوا) '

وقال الإمام ابو منصور البغدادى اصمابنا يجبعون على ان افضل الصحابة خلفاء الاربعة على الترتيب المذكور انتهي ما في العطية.

امام ایومنسور بغدادی علیه دحمته الله الحادی نے فرمایا" آنسل ترین محابه خلفائے ادبعه میں اورخود ال میں انسیست ترتیب مذکور کے مطابق ہے (العطمیة العلمیہ کی عبارت ختم ہوئی)۔ میں انسیست ترتیب مذکور کے مطابق ہے (العطمیة العلمیہ کی عبارت ختم ہوئی)۔

(امول الدين ص ١٠٠٣)

وقال الحافظ ابن جمر في فتح البارى ان الحافظ البيهقي نقل في كتأب الاعتقادله ان الإمام الشافعي قال اجمع الصحابة واتباعهم على افضلية ابي بكر ثم عمر ثم علمان ثم علي دضي الله تعالى عنهم

مافظ ابن مجررتمه الله في البارى من فرمایا كه حافظ بهتی عید الرحم نے ابنی "كتاب الاحتقاد" من صفرت امام ثافعی رحمه الله كاید فرمان تل كیا ہے" كرمحابه اوران كے تابعین كاس بات براجم ہے كہد منان عنی الموسل بات براجم الله كاید فرمان تل محمد الله بحرصد لي مجرحضرت عمر فاروق مجرحضرت عثمان عنی اور مجرحضرت مولی علی رضوان الله علیم میں "(الاعتقادش ۱۹۲)

وقال ابن جمر فيه ايضاً ان الاجماع انعقد بالأخرة بين اهل السنة والجماعة على

(رسالة الأشعرى بني أحل البنعر بس ٢٣٩)

المام المي سنت المام المعرى دحدالله ايناعقيده لكعت بس-

واجعوا على ان عير العشر آلائمة الاربعة أبو يكو تعد عمر تعد عنمان تعد على دينوان فنه عليه هـ إنماع امت سيكوشر ومبشرو مين بهترايو يكر بيم عمران ويم على رينوان النظيم .

ان ترتيبهم في الخلفاء كترتيبهم في الخلافة انتهى

مانؤ آئن جر بینید نے اس میں ایک مگہ یہ بھی فرمایا کہ بعد میں اہمنت وجماعت کے زد یک اس پر اجماع ہوئی ایک میں ایک میں ایک میں ایک اس پر اجماع ہوئی کے منطقاء اربعہ کی ترتیب انسیلت ان کی ترتیب نظافت ہی کی طرح ہے۔ (ان کا کلام ختم شد) یفتح الباری رقم ۳۹۷۸

وقد قال العلامة الشيخ عبد الحق الدهلوى في تكميل الإيمان له انه قال الامأم الشافعي رحمه الله لم يختلف احدمن الصحابة والتابعين في تفضيل الى بكر و عمر على سأئر الصحابة انتهى

فأن قلت قد ذكرت انت اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل الى بكر وعمر على سأثر الصحابة كلهم ولكن اختلف بعض عمن بعدهم في تفضيل من بعدهما فقد نقل عن ذلك انه توفق في التفضيل بين عنمان و على فكيف يكون الترتيب المذكور بتمامه قطعيا

اعتراض اگرآپ کہیں کہ آپ نے صحابہ و تابعین کااس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ شیخین (بدنا مدین البر وسیدنا عمر فاروق مائی نئے تمام صحابہ پر بالتر تیب افغل میں مالا نکه صحابہ و تابعین کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کا معنی میں مالا نکہ عثمان غنی وسیدنا علی المرتفی جن المین افغین میں اختلاف اوران سے مناس بابت تو تعند منقول ہے تو پھر تر تیب مذکور کی طور پر کمیے قلعی ہو محتی ہے؟

قلنا قدعرفت انفأ أنه قدانعقد الإجماع بالأخرة على تفضيل عثمان على على

## الريد المريد الم يت المعالمة ا

وقده تقرر في الاصول ان الاختلاف المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم.

جواب : بم بین کے کہ آپ انجی انجی جان میکے میں کہ بعد میں حضرت عثمان عنی کے مولی علی بڑا گئیم سے افغیل ہونے پر اجماع منعقد ہو محیا تھا اور اصول میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعد والوں کا اختلاف بہنے والوں کے اتفاق کو نہیں اٹھا مکتا۔

وایضاً قد قال فی الصواعق لابن حجر المکی ان ما روی عن الامام مالک انه توقف فی تفضیل عثمان علی علی فان مالکا قد ثبت رجوعه عنه الی تفضیل عثمان علی مانتهی

مزیدید کا العواعق میں اس جمر می علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے امام مالک سے مردی ہے کہ صفرت مثمان عنی طابع مولی علی طابع فی دانشند پر افضیلت میں جوتو قف منقول تھا آپ نے اس سے دجوع فرما کے یہ موقف اختیار فرمالیا تھا کہ حضرت عثمان غنی ،حضرت مولی علی جہائی ہے افضل میں ۔ (تو اختلاف تی مدراً) ۔!

وصرح القاضي عياض بذلك ايضا اى بأن مالكارجع في الضرعمرة عن التوقف

المام المدين المهالمنارين منبل في المام ما لك كي والدي محا:

اىالناساقشلىعدنىيەم ققال ابويكر ثمَّ عمر ثم قال أو فى ذلك شك.

تر قور : " نبی کریم کانائیز کے بعد سب انسل کون ہے۔ آپ نے فرمایا (مغرت اوپکر بھر مغرت بمر بھرفرمایا نمیان میں تنگ ہے ۔" (اوامع الافوار البہینة ۲۰۱۲)

امام ما لک کے بین کی افسنیت کے قرل کو امام زین الدین عراقی ' نے شرح التبسر ، والنذکر ہمنی دا ا. امام مخادی نے فتح المعیت بلب معرف السحابة ۳/۱۳۷ اورامام ایرا جیم بن موی نے النذ الغیات ۲/۲ ۵۰ پرنقل محیا ہے۔

## الرية الحرية ل هيد الله بالأفعلية

الى القول بتفضيل عثمان على على انتهى-

قانی عیاض عیدالرحمہ نے بھی اس کی تعبریج کی ہے کہ امام مالک نے آخر عمر میں تو تعد والے موقف سے رجوع فرما کرتفعیل عثمان غنی والا موقف اختیار فرمالیا تھا یکلام ختم شد۔

وقال البلا على قارى فى شرحه الفقه الاكبر له ان الحق ان الفضل اى فطل الخلفاء الاربعة رضى الله تعالى عنهم على الترتيب المتعارف بين المل السنة والجماعة قطعى انتهى-

ملائلی قاری حنی علید الرحمہ نے اپنی "شرح فقد اکبر" میں فرمایا "حق یہ ہے کہ خلفا ماربد جن انتہا کی افغیلت الممنت و جماعت کے درمیان معروف ترتیب کے مطابق قطعی ہے۔ ختم شد۔

(شرح فقد الاکبرص ۱۳)

وقال العلامة اللاقاني في عمدة المديد شرح جوهرة التوحيد الحق ال هذا الترتيب قطعي انتهى

علامدلا قانى عليد الرحمد في عمدة المديد شرح جوهرة التوحيد عن فرمايا" حن يه بهك يرتب الأ ب يكلم ختم شد.

وقال الشيخ محمد بن الطيب المغربي في دسالته ان الجزم بذلك والقطع به لا الذي يميل اليه الاشياخ كالبرهان اللقائي في شرح الجوهرة والامام الالعباس المنجور في حواشي الكبرى وشرح المحصل وغيرهما والقول بكون ظنيا غير معتدبه عند المحققين انتهى-

شیخ محد بن طیب مغربی نے اسپے رسالے میں فرمایا: "اس تر تیب پرجزم ہے اور یہ طعی ہے۔ اثباً،
مثلاً برحان لا قانی کا" شرح جوحرہ" اور امام ابوالعباس مبحور نے "حواثی الکبری" اور" شرح الحسل"
غیر میں ای طرف میلان ہے۔ اور اس کولئی کہنا تھتھین کے نز دیک کسی شمار میں نہیں ۔ کلام ختم شد۔

#### الريد الحرية في هيد الله بالانسارة

وعلامه فهامه قطب كأمل عارف واصل معروف به حضرت ايشان سرهندى قلىسىرەدرمكاتىبخوددرمكتوبىسىوھشتىرازجلىوثألثفرمودهكه تفضيل شيخين بأجماع صحابه وتأبعين ثابت شده است چنانچه نقل كرده اند أنرااكأبرائمة كهيكے از ايشأن امأم شأفعي است وشيخ ابو الحسن اشعرى مي فرمایه که تفضیل ابوبکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بر باقی امت قطعی است وازحضرت اميرعلى رضى الله تعالى عنه نيز بتواتر ثأبت شده است كه درزمان خلافت و اوان مملکت خود در حضور جم غفیر از گروه خود میفر مود که ابویکر و عمر بهترین این امت اند چنآنچه امام ذهبی گفته است و امام بخاری در صحیح خود که اصح الکتب بعد کتاب الله است روایت کرده که حضرت امير على رضى الله عنه فرموده است كه بهترين مردم بعد از پيغمبر عليه الصلؤة والسلام حضرت ابوبكر است يستر حضرت عمر يستر حضرت مردی دیگر پس گفت پسر او محمد بن الحنفیه که پستر تونی فرمود نیستم من یکمردی از مسلمانان وبالجمله تفضیل شیخین .....روات ثقات بحد خرورت و تواتر رسيده است انكار آن از راه جهل است يأ از راه ..... انتهي.

علام فعام قطب کامل عارف واصل معروف برحضرت شیخ سرحندی دیمه الله نے اپنے مکتوب شریف کی تیسری جلد مکتوب خریف کی افسیلت اجماع صحاب و تابعین سے خریف کی تیسری جلد مکتوب خرا کابرامت میں سے امام ثافعی اورامام ابوائحن اشعری سے نقل فرمایا ہے کہ شین کی افسیلت تمام امت پہلی ہے اورمولی ملی جائز کے بہتری نیز یہ تواتر سے ثابت ہے کہ ذمان خلافت اوران مملکت میں اپنے جم خفیر کے مامنے حضرت مولی علی دی تیز نی قرمایا کہ حضرت ابو برکر وحضرت عمر شائن کے اس امت کے بہترین افراد میں ۔ اس کو امام ذھبی نے تقل فرمایا ہے اورامام بخاری نے قرآن کے اس امت کے بہترین افراد میں ۔ اس کو امام ذھبی نے تقل فرمایا ہے اورامام بخاری نے قرآن کے

الريد المريد الم

بعد سی تا کتاب سی بخاری میں روایت فرمایا ہے کہ صفرت مولیٰ علی دائیڈ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلوۃ والسلام کے بعداس اُمت کے بہترین شخص حضرت ابو بحر پھر حضرت عمریں ۔اس گفتگو کے بعد آپ کے شہزاد ہے حضرت محمد بن حنید دائیڈ نے کہا پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا: میں تو دیگر مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان مرد ہول ۔ بالجملہ افسلیت شیخین کثیر ثقہ راویوں کی روایات متواتر و سے ثابت کی طرح ایک مسلمان مرد ہول ۔ بالجملہ افسلیت شیخین کثیر ثقہ راویوں کی روایات متواتر و سے ثابت ہے ۔اس کا انکاریا تو جہالت کی و جہ سے یا پھر تعصب کی بنا پر ۔ ( کلام ختم شد۔ )

وكذا اوردة العلامة العارف المذكور مثل هذا في المكتوب السادس والثلاثين بعد المأتين من مكاتبيه من الجلد الاول ايضاً وقال ايضاً في المكتوب الثانى بعد المأتين من الجلد الاول ما لفظه هكذا كيے كه حضرت على را افضل از حضرت صديق رضى الله تعالى عنهما كويد از جركه و مسلكه اهل سنت مي بر آيد اجماع سلف بر افضلية حضرت صديق بر جميع بشر بعد انبياء عليهم الصلوة والتسليم منعقد گشته است احمقي بأشد كه توهم خرق اين اجماع نمايد . انتهى

ای طرح آپ رحمداللہ نے جلداول کے مکتوب نمبر 22 میں فرمایا کہ جوشخص حضرت فل فرن اس کے مکتوب نمبر 22 میں فرمایا کہ جوشخص حضرت فل بڑا تھڑ کو حضرت صدیات الجر دلی تھڑ سے افضل جانے وہ احلمت و جماعت سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس بات یہ اسلاف کا اجماع منعقد ہے کہ حضرت صدیات الجرانبیاء عیمم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل بیں ۔اس اجماع کا مخالف بڑ اہمتی ہے۔ (کلام ختم شد۔)

وقال ایضاً فی المکتوب السادس والستین بعد المأتین من الجلد الاول و آنکه خلفاء اربعه را برابر داند و فضل یکی بر دیگری فضولی انگارد بو الفضولی است عجب بو الفضولی که اجماع اهل حق را فضولی داند وآنچه صاحب فتوحات مکیه گفته که سبب ترتیب خلافتهم مدت اعمارهم

#### الريدام يان عيد الله بالأفعار ١١٥

دلالت بر مساوات در فضیلت ندارد چه امر خلافت دیگر است و مبعث افضلیت دیگر ولو سلم پس این وامثال این از شطحیات شیخ این عربی است که شایان تمسک نیست اکثر معارف کشفیه او که از علوم اهل سنت و جماعت جدا افتاده است از صواب دور است انتهی

ای طرح ملداول کے مکتوب نمبر 266 میں فرمایا" بوتخص طفاء اربعہ کو ہدارہ بانے اور الن کے ماہین ایک کو دوسرے پر نفسیلت دینے کو فضول سمجھے وہ فود بڑا فضول اور اتمق ہے کتنا مجیب الا افضول ہے وہ فود بڑا فضول اور اتمق ہے کتنا مجیب الا افضول ہے وہ فود بڑا فضول اور اتمق ہے کتنا مجیب اللہ افضول ہے وہ شخص جو احل تن کے اجماع کو فضول مجھتا ہے۔ اوریہ جو صاحب فتو حات مکید نے کہا کہ طفاء اربعہ کی ترتیب خلافت کا سبب ال کی عمرول کی مدت ہے یہ فضیلت و مساوات بر دلیل نہیں کی کو کھواور ہے اور افضیلت کی حادر ہے۔ یہ قول مجی نہیں بھرا گراسے مان بھی لیا جائے تو یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں ما حب فتو حات مکید شخ این عربی کی شطحیات کی قسم سے ہیں۔ جو قابل جمت اس طرح کی دیگر باتیں ما حب فتو حات مکید شخ این عربی کی شطحیات کی قسم سے ہیں۔ جو قابل جمت نہیں یا ران کا کلام ختم شد۔ )

ولاخفاء انه اذا كأن من يعتق مساتهم على رضى الله تعالى عنه الى الى بكر فضوليا ومبتدعا واحمق وخارجا من الفرقة الناجية من اهل السنة والجماعة فلا شك ان من فضله عليه يكون اولى بنسبة الفضول والابتداع والاحمق والخروج من الفرقة الناجية ولهذا قال في الخلاصة والاشباة والتطائر و ذخيرة الناظر ونور العين ان من فضل عليا على الشيغين فهو مبتدع انتهى منت فرمات ين اوراس من كوكى خفاه أيس كرجب مولى على اورضرت الوبر مدل فرائدة من الرمان المنتقاد ركمن والانفول بئتى، المن اورفرة نابيد العلمنت وجماعت على الرمان المنتفت وجماعت على الرمان على المتقاد ركمند الوبر مدل على الفول بئتى، المن اورفرة نابيد العلمنت وجماعت على المنتفيد كي برابري كا احتقاد ركمند إلى في المنتفول بئتى، المن اورفرة نابيد العلمنت وجماعت عناري عبوب المنتفول بئتى، المن المنتفول بئتى المنتفول بئتى المنتفول بئتى المنتفول بؤل بنائول بحل على المنتفول بئتى المنتفول بغير المنتفول بئتى المنتفول بغير المنتفول بنائي بنائول بنائول

بھی ہے اتمق بھی ہے اور فرقہ ناجیہ اصل منت و جماعت سے فارج بھی ہے۔ بنا پریک الاشتباہ والنظائر ، ذخیر ہ الناظراور نورالعین الخ میں فرمایا جس نے حضرت علی کوشیخین پرنسیلت دی و و بدعتی ہے (اتمی) ۔ (الاشاہ و انظائرس ۲۱۵)

ومثله في شرح الموافق السيد الشريف الجرجاني وقال في المنتقى للعنيفية سئل ابو حنيفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والجماعة فقال ان تفضل الشيخين وتحب الختنين انتهى وفي كلامه دلالة على ان من فضل عليا على الشيخين فهو خارج عن اهل السنة والجماعة في تفضيله هذا.

ای کی شن سیرشریف بر مانی رحمه الله کی شرح مواقف میں ہے امنتی لگھنفیہ میں فرمایا که امام اعظم ابو منیفہ رحمه الله سے مذهب احملات و جماعت کی بیجان سے متعلق موال ہوا تو آپ نے فرمایا شخین کو افضل قرار دینافتنین سے مجت کرنا ۔ (انحی) ۔

آپ رحمہ اللہ کے کلام میں اس بات پر دلالت ہے کہ مولیٰ کلی کوٹینین پرنفسیلت دسینے والااسپینے اس اعتقاد کی و جہ سے مذھب احلسنت و جماعت سے فارج ہے ۔!

وقال العلامة المحقق ذين الدين ابن نجيم الحنفي صأحب البحر الرائق في

ا شرح تسیده امالی می سب من انکو دیوشت آن فی ایمانه خطر الشرح بد مالامالی تحت بیت ۳۴) جو محص تغنیل شخین سے انکار کرے قریب سے کہ اس کے ایمان میں نظرہ ہو۔

شمس آبستانی کی شرح تغاید میں ہے۔ یکو دامامة من فضل علیاعلی العمویین دعنی الله تعالی عنهد میں موسال علیا علی العمویین دعنی الله تعالی عنهد جومولا علی کونفرت ابو بکرو تمریز فضیلت دے اس کی امامت بکروو (حمری) ہے۔
(جامع الرموز لتقبیعاتی فسل کجل الامام بلد اسفحہ ۱۲۲)

ر با ۱۰ ار ایم ملی استهای شرح مدیة المصلی ۴۰ می فرمات دید ؟ ملامه ایرا ایم ملی نفتیة استملی شرح مدیة المصلی ۴۰ میں فرماتے دیں ؟

<sup>·</sup> من فضل علياً فحسب فهو من العبين عة ، ( غيث التملى أمل في الامامة مِنْح. ٣٣٣)

جومولی علی كرم الله تعالى و جبه كومرف انسل بناتا يا ب و والل بدعت سے ب

#### الرية المرية الم يالفلية

رسألة له في الكبائر والصغائر ان تفضيل على على الشيخين من الذنوب الكبائر انتهى-

ئلار مختن زین الدین ابن نجیم حنی معاحب بحرالرائق نے اسپینے رمالے 'الحیارّ و الصغایر' میں فرمایا مولی فلی تونین پرفضیلت دینا کبیر و محنا ہوں میں سے ہے (انحی) ۔ (البحرالرائق ج ص ۱۱۲)

ففي هذه العبارات تصريح بان من فضل عليا على الشيخين فهو مبتدع فاسق صاحب كبيرة وفساد عقيدة فلا ينبغي لاحد الاقتداء به ولا الاخذ بقوله وقد قال النبي على من بدعة ضلالة الضال لا متابعة له ولا يقتدى به وسيا تكلام ردة و تقبح ما قوله ايضاً بقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه من فضلني على الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما جلدته جلد المفترى فسماة سيدنا على كرم الله وجهه مفتريا ولا قول للمفترى ولا متابعة له وايضاً فيها قدمنا من العبارات السابقات عن اللاقاني و الملا على قارى وامثالهما رد عظيم على من قال بأن مسئلة الافضلية اجتهادية ظنية مستندا بامور ثلثة -

ان عبارات میں تصریح ہے کہ حضرت کلی کو تینین پر فسیلت دسینے والا بہتی، فائ ، مرتکب کیے وادر مفدالعقیدہ ہے یکوئی بھی اس کی بیروی نہ کرے اور نہ بی اس کی بات کوئی اختیار کرے۔
رول الله تاہی نے فرمایا "ہر وہ نئی بات جو کسی گراہ کی گرابی ہواس کی کوئی ا تباع ہیں اس کے قبل کے قبل کی قباعت حضرت میدنا مولی علی کرم اللہ و بہد الکریم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جمعے حضرت الوبر کو وضرت محری اُن اُن کی میں اس کو سزایس است کوڑے ان کا فرن کا مبتنے بہتان تر اش کو لگتے ہیں تو میدنا علی ہیں تباعث تر اس کو مجربتان تر اش کا نہ تو کوئی قبل معتبر ہوتا ہے اور نہتان تر اش کا نہ تو کوئی قبل معتبر ہوتا ہے اور نہتان تر اش کی بیروی دوا۔ اور یوں بھی ہم نے بیچھے جوعلا مدلا قانی اور علامہ علی قاری وغیر حمالی عبارتیں نقل ناس کی بیروی دوا۔ اور یوں بھی ہم نے بیچھے جوعلا مدلا قانی اور علامہ علی قاری وغیر حمالی عبارتیں نقل ناس کی بیروی دوا۔ اور یوں بھی ہم نے بیچھے جوعلا مدلا قانی اور علامہ علی قاری وغیر حمالی عبارتیں نقل

العريقة الحدية في حيد العلم بالافعلية كالمراقة الحديد في حيد العلم بالافعلية كالمراقة الحديد في المراقة الحديد في المراقة الم

الاول ان الاحاديث الواردة في اثباتها آحاد المتن

والثانى لهاظنية الدلالة

والثألث انها متعارضة فينفسها

ادل بدكه اس كے اثبات میں وارد ہونے والی امادیث باعتبار من اخبار واحدہ ہیں۔

دوم پیکرخبروامد کی دلالت طنی ہوتی ہے۔!

سوم پیکهاس بارے میں وار دہونے والی روایات خود آپس میں متعارض ہیں۔

وكل من هذه الامور الثلثة باطل قطعاً اما بطلان الاول فلما ذكرنا من قبل ونذكرة من بعدان الاحاديث الواردة في هذا الهاب متواترة المتن لا احادها وسنردلك اسانيد الموصلة الى حد التواتر مع تفصيل تأم يحصل منه شفاء

له علامه بنتینی فرماتے ہیں۔

اورای اصول سے امامرازی (انحصول ج من ۴۰۲)، امام کی (الا میماج فی شرح المعماج ، ج من ۳۱۲)، امام ترانی (شرح شقیع الفسول من ۳۵۴) وغیرهم مجی متنفق بی ۔

#### الريدائدية في هيد الله بالأنسلية

فلها ثبت قطعية هذه المسئلة بالاحاديث المتواترة ثبت قطعية متن تلك الاحاديث وقطعية دلالتها وذلك لان قطعية الحكم لا يتصور الابعدان يكون دليله قطعيا متنا ودلالة قطعية بهذا

تو بب اس مستد کی قطعیت امادیث متواتر و سے ثابت ہوگئ توان امادیث کے بین کی قطعیت ادران کی دلالت کی قطعیت ہوگئ اور یہ اس کئے کہ حکم کی قطعیت ای وقت ثابت ہوتی ہے دران کی دلالت کی قطعیت اور دلالت کی قطعیت پہلے سے ثابت ہو چکی ہو۔ بب اس کی دلیل کی قطعیت اور دلالت کی قطعیت پہلے سے ثابت ہو چکی ہو۔

ايضاً ان ماذكرة صاحب الرسالة المردودة من كونها ظنية الدلالة ما هو قول مقابل للحق ومقابل الحق بأطل فلا يكون هو المعول عليه

مزیریکاس مردودرسالے والے نے جویہ کہا ہے کہان امادیث کی دلالت بیخی ہے (اس و جہ سے متلہ انتظامی ہے کہا ہے اور ج انتیات بھی تنی ہے) یہ قول جی کے مقابل ہے اور جی کے مقابل باطل ہو تا ہے لہذایہ بھی باطل ہے اور بالاک عن شمار میں نہیں ہوتا۔

واماً بطلان الثالث فلان ما نقل في مناقب سيدناً على رضى الله تعالىٰ عنه فذلك كله من يأب الفضيلة وليس فيها شىء مذ كور بلفظ الافضل بخلاف ری تیسری بات و و و باطل اس کے ہے کہ سیدنا کل بڑھ تی جو بھی منا قب منتول میں و و مارے کے مارے باب فنسیلت سے میں ان میں سے و کی بھی شی انھ افسیلت سے مذکور نہیں بخلات ان احادیث کے کہ جو حضرت ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثم ان جائی کی فنسیلت میں میں و و افقا افسل انقو ، فیر اور ان کی مثل دیگر الفاظی تفسیل کی وضوع می اس لئے مثل دیگر الفاظی تفسیل کی وضوع می اس لئے ہے کہ و و مفسل کی مفسل علیہ پر فوقیت بیان کرے لہذا کوئی تعارض نہیں تعارض کا قائل کھی فلمی بہ ہے کہ و و مفسل کی مفسل علیہ پر فوقیت بیان کرے لہذا کوئی تعارض نہیں تعارض کی جائی کے مناقب کی اس کے کہ و جہ سے علامہ معدالد بن تکناز انی مختلف نے شرح مقاصد میں فرمایا کہ مولی می جائی ہے مناقب کی محرصیت ، آپ کے فضائل کی کھڑت اور کمالات سے متعمن ہونے میں کوئی اختلات نہیں مگریک یہ افسیلت پر دلالت نہیں کرتے کہ جس سے زیاد تی تواب اور اللہ کی بارگاہ میں زیاد و عوت کا معنی ثابت ہو بعد اس کے کہ اس بات پر اجتماع ثابت ہے کہ سب سے افسل حضرت ابو بکر صد اس بات کا اعتراف موجود ہے ( آتی )۔

مضرت عمر می تھی تیں اور خود حضرت کی بھی تھی تھی تھی تھی تو و دے ( آتی )۔

مضرت عمر میں تو دی اور دخترت کی بھی تھی تھی تا ہو دور دے ( آتی )۔

مضرت عمر میں تیں اور خود حضرت کی بھی تھی تا ہے کہ سب سے افسل حضرت ابو بکر صد ابن بھی تا ہے کہ سب سے افسل حضرت ابو بکر صد ابن بی تا تا ہے کہ اس بات کا اعتراف موجود ہے ( آتی )۔

اقول قد ذكر صاحب الرسالة المردودة في رسالته ثلاثة امور الاول انه

### العرية الحدية في هيجة العلم بالافعلية

لادليل لاهل السنة والجهاعة على منعاهم لان منعاهم العبوم والنصوص الواردة في الافضلية مطلقة لاعامة الثانى انه لو سلم ان لهم دليلا فهو معارض بحديث الهنزلة الواردة في شأن على رضى الله تعالى عنه وهو قوله على الله عيله وآله وسلم انت منى بمنزلة هارون من موسى واذا تعارضا تساقطاً فهذان القولان منه بإطلان قطعاً لها تقدم من قبل وسياتي من بعد ايضاً ان منعاهم الاطلاق دون العبوم فنلائلهم مطابقة لدعواهم ولها متعرفه من الدلائل الكثيرة الآتي ذكرها من غير معارض ولها سياتي في اواسط هذه الرسالة من الاجوبة الكثيرة عن حديث الهنزلة الثالث لوسلم بعدم المعارفته فالافضلية على الترتيب المتعارف بين اهل السنة والجهاعة ظنية لا قطعية وهذا القول الثالث وان كأن قال به بعض العلماء قبله كالقاضي الي بكر الباقلاني والأمدى ومن تبعهها كأمام الحرمين اليبكني-

یں کہا ہوں اس مردودرسالے والے نے اپنے رسالے یس تین باتوں کوذکر کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اعلیٰ سے کہ اس سے کہ ان کا دعویٰ عمومیت کا اعلیٰ سے کہ ان کا دعویٰ عمومیت کا ہوار افغیلت کے بارے میں وارد ہونے والی نفوص عام نہیں ہیں بلکہ طلق ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر تعلیم کربھی لیا جائے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ حضرت کلی بلکہ طلق ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر تعلیم کربھی لیا جائے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ حضرت کلی بلکہ طلق ہی حاد دو وہ اس کے بارک کوئی دلیل ہے تو وہ حضرت کلی بلکہ طلق ہی جائے یہ فرمان ہے مدیث "مذللة "کے معارض ہے۔ وہ رسول اللہ کا تین ہی تحضرت کی براٹھ نوائے کے لئے یہ فرمان ہے انت منی ہمذللة ھا دون من موسیٰ "کہ اے کی آپ کو مجھ سے ایس بی نی نبیت ہے ہیں مزید تا بال استدلال حضرت حادون کو حضرت مونی علیہ السلام سے تھی اور جب دو دلائل آپس میں بھر اجائے ہیں تو قابل استدلال نبیس دیتے مالا نکہ اس کی یہ دونوں باتیں یقینی طور پر باطل ہیں وجھم ہیلے بیان کر میکے ہیں مزید آگ

# الطریقة المحدیة فی حقیقة العلی بالافسلیة کی الفسلیة کی دوائل ان کے دو ہے کے مطالق آئے گا کہ احساست کا دوی اطلاق می کا ہے موم کا نہیں لہذا الن کے دلائل ان کے دو ہے کے مطالق میں ۔ آکے مزید کثیر دلائل آرہے میں جن کا کوئی معارض نہیں ،ان سے بھی آپ مذکور و موقف کا جان جائیں گئے اور اس رمانے کے درمیان میں مدیث منزلة 'کے بھی کثیر جواب آئیں گے۔ بیسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر دلائل کے درمیان عدم تعارض تلیم کر بھی لیا جائے مخد افسلیت ترتیب معروف کے مطابق بھی ہی کہ آگر دلائل کے درمیان عدم تعارض تلیم کر بھی لیا جائے مخد افسلیت ترتیب معروف کے مطابق بھی ہی کہ آفسلیت ترتیب معروف کے مطابق بھی ہی ہے آفسلیت ترتیب کے بیسے قانی الو بحر با تعانی آمدی اور و و جنہوں نے ان کی اتباع کی جیسے مام الحرین ۔ اِ

النظام آمدی این کتاب غایة المرام نفیه ۳۲۳ بر همت یک که تعارض التدلال کوما تلاکردیتا ب اور ممل مرف اجماع مملین اله مجتبدین به به بین به به بینا مراست که البه برصد این کو انسل ماست کو واجب انحاب علامر آمدی فرمات یک.
و بجب مع خالف ان یعتقد ان آباد کو أفضل من عمرو أن عمر أفضل من عنمان و أن عنمان أفضل من علی و أن الاربعة أفضل من باقی العشر آ ( فایة المرام ۱۳۳۳)

قران الاربعة أفضل من باقی العشر آ ( فایة المرام ۱۳۳۳)

تر می عقد می کون در مرک جند به الدیم می این مورد المی می در در مرک جند به مشاله شده می در الم می در المیکند و المیکند و

تر جمد أيه عقيده ركھنا وا جب ہے كہ حضرت ابو بحرصد التي مضرت عمرٌ ہے افغل يل اور صفرت عمرٌ مضرت مثمان ہے اور مضرت عمرٌ مضرت عمرٌ مضرت عمرٌ مضرت عمرُ المنظن ہے ۔ مضرت عثمان مضرت عمرُ المنظن ہے ۔ مضرت عثمان مضرت عمرُ المنظن ہے ۔ افغل بن ۔ اور یہ جاروں پزرگ عشره مبشره ہے و پیج نفوی قدیب افغل بن ۔ افغل بن ۔ افغل بن کے اس قول ( کرمند افغلیت تنی ہے ) کو مان لیا جائے تو اس سے تابت : و تاہے کہ ان کے ذور کے اس کے در ہے ہیں ہے ۔ اور یہ جائے تقیمین برخفی نبیس کہ منظمین کا ذور یک واجب کا بھیا مطلب ، و تاہے ۔ امام الحرجین کا قول کتاب الار شاوم نحمہ اس المرجین کے اس کے ۔ اور یہ بات کو اللہ ہوتا ہے ۔ امام الحرجین کا قول کتاب الارشاوم نحمہ اس المرجین ہوں ہے ۔

"اوران کی شان میں وار د ہونے والی امادیث باہم متعارض میں لیکن فالے ممان میں ہے کہ او بڑا نفسل میں ہے جمڑی بجے
مثمان اور طی محتمل خیالات باہم متعارض میں ہمارے نے مختصر ایسی کا بی ہے کہ اگر میں اور است کے طابہ
کی اکثریت ای پرمتفق جوئی اور ان کے ساتھ ہمارا کن ٹن ای بات کا متعانی ہے کہ اگر وہ ای ترتیب کے ولائل او
طلامات کو خطاعت تواس پرمتفق نے ہوئے اور تفصیلا علامات ہے ہیں قرآن بہنت آثار اور علامات محالاً۔"
اس والہ سے معنوم ہوا کہ اس متلہ بیفتی دلیل نے ہوئے ہو دو امام الحریمن نے کی دوسرے سمانی کو افضل کہنے کا کو نُ ساد نیس کیا بلگہ تمہ و کے آل کو محتبر مان کرممل کیا۔
فتری ساد نیس کیا بلگہ تمہ و رکے آل کو محتبر مان کرممل کیا۔

#### الريد الحريد الحريد المعادة ال

الدالين على الترتيب المذكور لما قالوا بظنيتها اصلاً ولما قروا بقطعيتها حما وها اذكر بعون الله تعالى شيئا من تلك الاحاديث مما وجدته في الكتب الموجودة عندى واضم اليها بعض الآية الثّلة على ذلك فاقول فاما الأيات فمنها قوله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى

لیمن میں اس کے جواب میں پر کہتا ہوں کہ اگر مذکور علما ماس مئلہ پر دلالت کرنے والی مدتوا تر کو پہنچی ہوئی کثیرِامادیث اوراجماع پر مطلع ہوماتے تو بھی بھی اس تر تیب کے تنی ہونے کا قول نہ کرتے بلکہ یقینی اور پراس کے قطعی ہونے کو پر قرار رکھتے۔

ادراب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسپنے پاس موجود کتب میں تلاش کی ہوئی امادیث کاذکر کروں گااور ماتھ ی ساتھ اس موقف پر دلالت کرنے والی بعض آیات طیبات کو بی بیان کروں گا۔ان آیات میں سے ایک آیت کر بمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

" وَسَيُجَنَّهُ الْآتُقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكَى "

"اور بهت اس جعنم سے دور رکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر بینر گار جواپنامال دیتا ہے کہ ستھرا ہو" تر جمر کنزالا یمان

قال العلامة محمد اكرم النصر پورى فى كتابه احراق الروافض انه قال اكثر المفسرين واعتمد عليها العلماء انها نزلت فى الى بكر فهو اتقى ومن هو اتقى فهو اكرم عند الله تعالى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم والاكرم عند الله مو الافضل فابوبكر افضل من عداة من الامة وايضاً فقوله وما لاحد عنده من نعمة تجزى يصرفه عن الحمل على على اذعندة نعمة التربية فأن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربى عليا وهى نعمة تجزى واذا لم يحمل على على تعين ابوبكر للاجماع على ان ذلك الاتقى احدهما ونحو ذلك فى شرح

## الغرية المرية ال

المقاصدوالطوالع وشرحه الطوالع -

علامہ محمدا کرم نصر پوری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب 'احراق الروض 'بایس فرمایا کہ اکثر مضرین کا یہ قول ہے اور اس پرعلماء نے اعتماد کیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکرصد الی دلیلیڈ کی ثان میں نازل ہوئی ہے لہذاوہ سے بڑے دائد عروبال کے نزد کی ہے لہذاوہ سے بڑا پر زیزگار ہے وہ اللہ عروبال کے نزد کی ب سے زیادہ معزز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مال ہے

#### "إِنَّا كُرُمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقْدَكُمْ "

تر جمه کنزالایمان سبے شک اللہ کے بیبال تم میں زیاد وعزت دالا و و ہے جوتم میں زیاد و پر بیز گار ہے اوراللہ کے نز دیک جوزیاد وعزت والا ہے دوزیاد وافضل ہے۔

تو حضرت ابو بحرصد ملت دیمانی اماری اُمت سے انعمل ہوئے کے حضرت کلی دیمانواں آیت میں مراہ نہیں میں اور یونبی اللہ تعالیٰ کا فرمان

#### ومَالِاحَدِعِنْدَهُمِنُ يِغْمَةٍ تُجُزَّى "

"اورسى كااس بر كجها حمال أبيس جس كابدله ديا ماستے" ترجمه كنزالا يمان

بچی مذکورہ آیت او سیکجنی الاتقی "کو صرت علی دی ان کان پر محمول کرنے سے پھیر، اِ ہے۔

اس کا تھی نسخہ جناب عطاء اللہ نعی معادب کے پاس موجود ہے۔ - اس مسئلہ پر اعلی مصرت کی کتاب الزلال التی کا مطالعہ کریں۔

## اللريقة المدية في هيئة العلم بالافعلية كالشرح اللريقة المدية في هيئة العلم بالافعلية كالشرح مقامعة الموالع اورشرح فوالع مين مجى ب

وقد صنف السيوطى فى ان هذه الآية نزلت فى انى بكر رسالة سماها الحبل
الوثيق فى نصرة الصديق ذكر فيها عن البغوى انها نزلت فى ابى بكر فى قول
الجميع وقال ابن الجوزى اجمعوا على ان هذه الآية نزلت فى ابى بكر ويؤيدة ان
صدر السورة نزلت فيه ايضاً اخرج ابن ابى حاتم عن ابن مسعود ان ابا بكر
اشترى بلالاً من امية بن خلف وابى بن خلف ببردة وعشرة اواق فاعتقه لله
فأنزل الله قوله والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان
سعيكم لشتى اى ان سعى ابى بكر وامية وابى لمفترق فرقا عظيماً فشتان ما
بينهما انتهى كلام النصر بورى-

لار میولی شافعی علید الرحمہ نے اس آیت کے حضرت ابو بحر دی شؤی شان میں نازل ہونے کے بارے میں ایک رسالہ بنام المجبل الوثیق فی نصرۃ العدیات ، بھی تعیف فرمایا ہے۔ اس میں آپ نے الار بغوی بیز شید کی طرف سے ذکر کیا ہے کہ جمیع علماء کا قول ہے کہ بیر آیت حضرت میدنا صدیق الجر بی شؤی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تائید مورت کی ابتدائی آیات بھی کرتی میں ۔ کیونکدوہ بھی جن جنرت ابو بکر صدیات بی شؤی شان میں نازل ہوئی میں ۔ ابن ابی ماتم بڑی شؤ نے ابو معود بھی جنرت ابو بکر صدیات بی شؤی شان میں نازل ہوئی میں ۔ ابن ابی ماتم بڑی شؤ نے ابو معود بھی جنرت ابو بکر صدیات میں شان میں نازل ہوئی میں ۔ ابن ابی ماتم بڑی شؤ نے ابو معود بھی جن خارت بال بی شؤی کو امید بن خان اور ابی بن خان ہوئی میں ایک جادر اور دی اوقیہ جاندی کے بد لے خرید کر اللہ کی رضا کے لئے آز اد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ''و الّذیل اِذَا یَغْشُنی وَ النّقادِ اِذَا تَجَلّی 'وَ مَا خَلَقَ اللّهَ کُرَ وَ الْانْ فَیْ اللّهَ کُرُ وَ الْانْ فَیْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُ وَ مَا خَلَقَى اللّهُ کُرُونُ الْانْ فَیْ اللّهُ کُرُونْ الْانْ فَیْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونُ اللّهُ کُرُونْ اللّهُ کُرُونُ اللّهُ کُرُونُ اللّهُ کُرُونُ اللّهُ کُرُونُ اللّهُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرُونُ کُرونُ کُرون

ر جر کنزالایمان یا اور ذات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس نے زومادہ بنائے بے تنگ تمہاری کوسٹسٹ مختلف ہے یا' یعنی حضرت ابو بحر دناننز اوراُمیداورانی کی کوسٹش بہت زیاد دنختلف ہے۔ یہ آپس میں مدامدایں (نعبر بوری کا کلام ختم جوا)۔

قلت وهكذا نقل الإجماع على نزول الآية في ابي بكر قاله ابن جر المكى في صواعقه فهاتان الآيتان وان كأنتا وافقتين على صورة الشكل الثانى لكنها تنتجان بالمرد الى الشكل الاول ان ابا بكر هو الاكرم عند الله تعالى لان ابا بكر هو الاتقى والاتقى هو الاكرم عند الله كما لا يخفى وهو المطلوب ومنها قوله تعالى ثأنى اثنين اذهما في الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الآية قال صاحب احراق الروافض قد اجمع المسلمون على ان هذه الآية نزلت في الناد كما المسلمون على ان هذه الآية نزلت

یس کہا ہوں اس آیت کے میدنا ابو بحرصد اس دی نی نان میں نازل ہونے پر جوا جماع ہا ابن جرمکی علیہ الرحمد نے اپنی محاب "السواعی" میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں آیم اوسجین بھا الا تقی اور ان اکر مکم عندالله ) شکل ٹانی کی سورت بدا کر چددونوں موالی کی مورت بدا کر چددونوں موالی کی کی شکل ٹانی کی سورت بدا کر چددونوں موالی کی کی شکل اول کی فرون لو نانے سے یہ آیم اس فرح نیجدد س کی "ان ابا بکر هوالا کو معند الله کمالا یمنی وهو اللہ کو مدعند الله کمالا یمنی وهو اللہ کو مدعند الله کمالا یمنی وهو اللہ مدے۔

یعنی حضرت ابو بحر بڑائٹڈ الند کے ہال زیاد و معزز میں کیونکہ آپ زیاد و پر تینرگار میں اور جوزیاد و پر تینرگار و واللہ کے ہال زیاد و معزز ہے (تو حضرت ابو بحرزیاد و معزز ہوئے ) بیما کہ میخفی نہیں اور بہی مقود

ان آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا پیفر مان بھی ہے!

" ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصْحِبِهِ لَا تَخْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

#### الريد الديد الديد المديد في الأنساء

تر جمر کنزالایمان: مرف دوجان سے جب وہ دونوں فاریس تھے جب اسپنے یارے فرماتے تھے تم کا بے تک اللہ ہمارے ماتھ ہے''

ماحب احراق الروافض (علامدا كرم نصر يورى مينية) في ماياس آيت كے حضرت ابوبكرمدلى الله الله عن نازل ہونے براجماع مسلمين ہے۔

وقال صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخارى انه قد اجمع المسلمون على ان المراد بالصاحب ههذا ابوبكر و من ثم من انكر صحبته كفر اجماعا وهكذا نقل الاجماع عليه العلامة ابن حجر المكى فى الصواعق والحافظ محب الدين الطبرى فى الرياض النضرة فيما لا يدرك بالراى والاجتهاد كالمرفوع ولان اكثر الموقوفات مروية عن على رضى الله تعالى عنه وهو معصوم عند الشيعة وعند صاحب هذه الرسالة المردودة كما صرح به فى بعض رسائله فيكون اقوى حجة عليهم واعلم انى اوردت هذه الاحاديث فى قسمين -

مامب تذكرة القارى بحل رجال البخارى في فرمايا" مسلمانون كااس بداجماع بهك يبال العاجد" من ماحب سے مراد حضرت الوبكر وفق في اى وجہ سے آپ كى سحابيت كامنكر اجماعاً كافر ہے۔ اسى طرح علامدا بن جرم كى عيد الرحمہ في العواعق" ميں اور حافظ محب الدين طبرى رحمتدالله في الرياض النفرة" ميں اس بداجماع نقل كيا ہے۔

مزید یدائش موقون روایتی حضرت علی دانش سے مروی میں اور آپ برانش شیعول کے زدیک معصوم میں اور آپ برانش شیعول کے زدیک معصوم میں جیما کداس نے اسپے بعض رسائل میں ای طرح اس مردو درسا ہے والے کے زدیک مجمی معصوم میں جیما کداس نے اسپے بعض رسائل میں اس کی صراحت کی ہے۔ (تو آپ کی مرویات بھی مکما مرفوع ہو بھی) لہٰذا آگے آنے والی روایات مخالفول پرقوی اور مضبوط دلائل ثابت ہو بھی۔ یہ جان لیجئے کہ میں نے ان احادیث کو دو ممول میں تقریم کیا ہے۔

#### الرية المرية الم يو المعلود ال

القسم الاول: فيما روى عن على رضى الله تعالى عنه في تفضيل اني بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على نفسه-

القسم الثانى: فيما روى عن غيرة من الصحابة والتابعين من اهل البيت المكرم وغيرهم دضى الله تعالى عنهم فى ذلك الباب دوسرى قتم ميل وه دوايات مذكور ميل جوآب كالاوه دير محاب يا آب كالل بيت تابعين بالن كالاوه حدول ميل دوسرى قيل مدوى ميل د



#### <u>اماديث قسم اول:</u>

• افضلیت سیرناا بوبکرصد یل ضی الله عنه

• افضلیت شیخین کریمین ضی الند تعما • افضلیت شیخین کریمین رسی الند تعما

•افضليت حضرت عثمان غنى رضى النّدعنه

بروايت

سيدناحضرت على كرم النّدوجهدالكريم

#### الغرية الحدية في هيئة العلم بالانسلية

الحدیث الاول عن محمد بن الحنفیة قال قلت لابی بکر ای الناس خیر بعد النبی صلی الله علیه وأله وسلم قال ابو بکر قلت ثمر من قال عمر و خشیت ان بقول ثمر عنمان قلت ثمر انت قال ما انا الا رجل من المسلمین اخرجه الامام البغادی فی صحیحه فی باب فضل سیدنا الصدیق الا کبر دضی الله تعالی عنه مدیث 1 یضرت محمد بن منفید سے روایت بخرمات یی یمی نے اپنے والد محرم مضرت بدنائل مریث این کریم کائی این کے بعد لوگوں میں سب سے بہترکون یمی فرمایا "منمرت ابو بحر" میں نے مرش کی ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بحر" میں فرمایا الله میں کے بعد کون ہے؟ فرمایا حضرت عمرااب مجمعاند یشر بواکدان کے بعد آپ حضرت مثنان کانام کیس کے تو یمی نود می کہد دیاان کے بعد آپ یمی ؟ فرمایا" میں تو دیگر معمانوں کی مثنان کانام کیس کے تو یمی نود می کہد دیاان کے بعد آپ یمی ؟ فرمایا" میں تو دیگر معمانوں کی مثنان کانام کیس کے تو یمی دوری اس مدیث کوامام بخاری علید الرحمد نے اپنی کتاب "سمیح البخاری" باب منظن تدیدنامد کی اکبریمی روایت کیا ہے۔ (سمیح بخاری ، قم: ۱۲۵ میں)

الحديث الثأنى: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ اما اخرجه الحافظ ابو داؤد في سنته -

مدیث2۔ائی مدیث کوامام ابوداؤ د نے اپنی 'منن انی داؤ د' بیس روایت کیا ہے۔ (منن انی داؤ د :۱۳۲۰)

الحديث الثالث: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ ايضاً وزاد فيه بعد قوله انا رجل من المسلمين لى حسنات و سيأت يفعل الله فيها ما يشاً م اخرجه ابن بشر مع ان هذه الزيادة -

مدیث 3۔ ای مدیث کو ابن بشر نے مجی روایت کیا ہے اس روایت میں 'میں تو ایک مسلمان مردی اول کے مسلمان مردی اول کے بعد انساف ہے اول کے بعد انساف ہے بیال بھی بیل اول کے بعد انساف ہے بیال بھی بیل کو تابیال بھی بیل اندان میں جو جا ہے گافیعل فرمائے گا۔ (اُمالی ابن بشران رقم ۲۵۴)

الحديث الرابع عن محمد بن الحنفية قال قلت لابى من خير الناس بعدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ابا بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ثم عر قال ثم بدرته فقلت يا ابت ثم انت الثالث قال فقال لى يا بنى ابوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم اخرجه اللالكانى فى اصول اعتقاد اهل

مدیث 4 محمد بن حفیہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے اسپنے والد محترم سے عرض کی " رسول الد سنتے ؟ میں سب سے بہتر کون بیل ؟ فرمایا "اے میرے بیٹے! آپ نہیں باسنتے ؟ میں نے عرض کی نہیں فرمایا " حضرت ابو بکر میں نے عرض کی ان کے بعد کون؟ فرمایا اے میرے بیٹے کیا آپ نہیں فرمایا " حضرت ابو بکر میں نے عرض کی ان کے بعد کون؟ فرمایا اے میرے بیٹے کیا آپ نہیں باسنتے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں ۔ فرمایا " حضرت ممر" بحر میں نے بلدی کی اور خود بی کہ یا والد محترم بھیر تیسرے نہیں ہیں ہوئے اس کی نہیں ۔ فرمایا " اے میرے بیٹے! تمارا باپ تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہے اس کے لئے بھی وہی جزائے بومسلمانوں کے لئے ہے اور اس بر بھی وہی جزائے بومسلمانوں کے لئے ہے اور اس بر بھی وہی سرا ہے بومسلمانوں بد ہے ۔ اس روایت کو اسول اختیاد اعمل النت " میں علامہ لاکا کی جمہانہ نے روایت کیا۔

(شرح اسول الاختیاد اعمل النت ایس علامہ لاکا کی جمہانہ کے امام احمد بن تنہل)

الحديث الخامس: عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الدار قطنى -

مدیث5 راس روایت کوامام دارگنی رحمه الله نے بھی روایت کیاہے ۔

(العل لدارطنی: ۴۳ م ج مه نس ۱۱۲۸

الحديث السادس: عن محمد بن الحنفية عن على دخى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن ابي عاصم -

#### العريقة المحدية في هيقة العلم بالانسلية

مدیث6۔ ای روایت کو ابن انی عاصم رخمداللہ نے بھی روایت کیا ہے۔

(السنة لا بن اني ناللم: ١٠٠٦)

الحديث السابع: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه خشيش -

بدیث 7 یاس روایت کوعلامه شیش رخمه الله نے بھی روایت کیا ہے ۔ ( کنزالاعمال: ۴۹۰۹۳)

الحديث الثامن : عن محمد بن المحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو حذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو نعيم في المحلية -

مدیث 8 راس روایت کوابوعیم نبی الندنے الحلیم ' میں روایت کیاہے ۔

( ملية الأوليارج ٥ نس ٧٨)

الحديث التاسع: عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الثقفى الاصبهائي واوردة المحب الطبرى في الرياض النخه قر

مدیث 9 ماس روایت کو علامه تنتی اسبحانی نے بھی روایت کیا ہے اور محب طبری نے اسے ریانس انتنر تامین تال کیا ہے ۔ (الریانس انتشر تاج اس ۸۵)

الحديث العاشر: عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احمد و اوردة المحب الطبرى في دياض النضرة ايضاً -

مدیث 10 یاس روایت کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور محب طبری نے اسے ریانس النسم ق میں نقل کیا ہے۔ ر(فضائل سحابہ: ۱۳۳۹)

الحديث الحادى عشر : عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابو حأتم مديث 11 مام ابوماتم في ال كوردايت كياب رامعم الاوسد: ٣٥٨)

الحديث الثانى عشر عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ لكن فيه ان عليا قال بعد ذكر عمر ثم الناس مستوون اخرجه خيثم بن سليمان-

مدیث 12 منیشمہ بن سیمان رحمہ مند نے بھی اس کوروایت کیا ہے لیکن اس میں یے فرق ہے کہ حضرت کل نے حضرت عمر کاذکر کر سنے کے بعد فر مایا" اُن کے بعد لوگ برابر ہیں"۔

( تاریخ دمثق ج۵ ص ۱۴۸)

الحديث الثالث عشر : عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بمثل لفظ خيثمة المذ كود اخرجه ابن الفطريف-

مدیث 13 مذکور وفتیمه والی روایت کوابن فطریف نے بھی روایت کیا ہے۔

(تاریخ دمثق ج۰۳ ص ۲۲۷)

الحديث الرابع عشر: عن مجمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ماكن فيه ان علياً قال بعد ذكر عمر ثمر احدثنا احداثاً يفعل الله ما يشاء اخرجه خيثمة بن سليمان-

الحديث الخامس عشر:عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بلفظ خيثمة هذا اخرجه ابن الفطريف -

## العريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية

مدیث15 مذکوروروایت کوابن فطریف نے بھی روایت کیا ہے۔

( جامع الاماديث: ٣٣٢٨٩)

الحديث السادس عشر: عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه قال غير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر خرجه ابو عمر بن عبد البرو اوردهذه الاحاديث الستة المحب الطبرى في دياض النضرة ايضاً -

مدیث 16 دخرت محد بن حفید حضرت علی دان نظر است کرتے یں ۔ آپ نے فرمایا "اس امت کے بی علیدالسلام کے بعداس امت کے سب سے بہتر فرد حضرت الوبکر وعمر بی اُنڈیم یک اس کو ابوعمر بی علیدالسلام کے بعداس امت کے سب سے بہتر فرد حضرت الوبکر وعمر بی اُنڈیم یک اس کو ابوعمر بی معبد اللہ نے دوایت کیا ہے اور آخری چھ احادیث کو محب طبری نے ریاض النظر ہیں و کرکیا ہے ۔ (الریاض النظر ہی اس ۲۲)

الحديث السابع عشر: عن عامر الشعبى عن الى جحيفة وهب بن عبد الله السواد قال قال لى على رضى الله تعالىٰ عنه يا ابا جحيفة الا اخبركم افضل هذه الامة بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم اكن امر في ان احد افضل منه قال افضل هذه لامة بعد نبيها صلى الله تعالىٰ عليه وأله وسلم ابو بكر و بعد ابو بكر عمر و بعدها آخر ثالث ولم يسهه اخرجه الامام احد في مستده -

مدیث 17 یضرت عامر معیی حضرت ابو جحید وصب بن عبدالله الموار سے دوایت کرتے ہیں۔ انبول نے کہا کہ مجھے حضرت علی دفائی اسے ابو جحید اکیا ہیں تمعیں نبی علیہ السلام کے بعدای امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ۔ ابو جحید فرماتے ہیں ہلے میں حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ''نبی مکرم علیہ السلام کے بعدای امت میں سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر دلی تو ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر میں اور ان کے بعد تیسرے میں سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر دلی تو ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر میں اور ان کے بعد تیسرے ایک اور میں ۔ آپ نے ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مند میں روایت

الحديث الثامن عشر: عن عامر الشعبى عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بمثل عذا اللفظ اخرجه عبد الله بن احمد في زواند المسند الآان فيه الا اخبر كبلفظ الافراد في ضمير المخاطب

یدیث18 مالی روایت کو عبدالله بن اتمد نے زوائد المیند میں روایت کیا ہے مگر اس میں اعجبر کھر "کی جگہ الحدیوک" ہے رمخاطب مفرد کی تنمیر ہے۔

(زوائدمندامام احمد:۸۳۹)

الحديث التاسع عشر: عن عامر الشعبى و عون بن ابى جحيفة فلاهما عن ابى جحيفة عن ابى جحيفة عن ابى جحيفة عن ابك جحيفة عن الله تعالى عنه انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت سميت الثالث اخرجه الامام احمد في مسنده ايضا

مدیث 19 یضرت عامر تعبی اور حضرت عوان بن انی تجیف دونول ابو تجیف سے روایت کرتے میں اور وہ حضرت علی سے راوی ۔ آپ نے فرمایا ''نبی علید السلام کے بعد اس امت کے بہترین فرد حضرت ابو بحراور حضرت عمر شائع میں اور اگریس جا بول تو تیسر سے معاصب کا نام بھی بیان کر دول ۔ اس کو بھی امام احمد نے ابنی مندیس روایت کیا ہے ۔ (مندامام احمد : ۸۷۹)

الحديث العشرون: عن عامر الشعبى عن ابى جميفة قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت لحدثتكم بالثالث اخرجه الامام احمد في مسنده -

مدیث 20 مضرت عامر شعبی حضرت ابو جیند سے رادی ابو جیند فرماتے ہیں میں نے حضرت کی جدیث 20 میں ہے۔ خضرت کی جنرت کی جنرت کی جنرت ابو بھر کے بعد اس است کے سب سے بہترین فرد حضرت ابو بھر بھر ہیں گئے ہوں اس کے بعد اس است کے سب سے بہترین فرد حضرت ابو بھر وعمر ہی انتظام میں جا جو اس تو تیسر سے صاحب کا بھی تمہیں بتادوں اس کو بھی امام احمد نے اپنی مند

یں روایت کیاہے۔ (مندامام احمد: ۸۸۰)

الحديث الحادى والعشرون: عن الى اسحق عن الى جحيفة قال قال على دضى الله تعالى عنه خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و بعد الى بكر عمر ولو شنت اخبرتكم بالثالث لفعلت اخرجه الامام احمد في مسندة ايضاً -

الحديث الثانى والعشرون: عن إلى اسحق عن إلى بحيفة عن على دضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن احمد فى ذوائد مسندابيه - مديث 22 مذكورود يث كوعبدالله بن المدنز وا مدمند ميل روايت كيا ب

( زوائدمنداماماماهمد:۹۳۶ )

الحديث الثالث والعشرون: عن حصين بن عبد الرحن عن ابى جحيفة قال كنت ارى عليا رضى الله تعالى عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فن كر الحديث قلت لا والله يا امير المؤمنين اتى لم اكن ادى احدا من المسلمين بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل منك قال افلا لمعدتك بافضل الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت بلى قال فابو بكر فقال الا اخبرك بخير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم قال فابو بكر فقال الا اخبرك بخير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابى بكر قلت بلى قال عمر اخرجه الامام احد في مسنده ايضاً -

#### العريقة الحدية في هيئة العلية الفعلية الموافعلية المواف

مدیث 23 حسین بن عبد الرحمان الوجید سے رادی آپ نے فرمایا میں رمول الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ کا سے افضل حضرت کل ہے ہا۔

"اے امیر المومین اقسم بخدا! میں رمول الله کا الله کا الله کا بعد کی بھی مسلمان کو آپ سے افضل نہیں مجمعتا فرمایا" کیا میں تجھے اللہ محفظ سے بارے دبتاؤں جو رمول الله کے بعد (حقیقة) لوگوں میں سب افضل دو میں نے عرض کی بیول نہیں فرمایا و وحضرت الو بحر میں یہ بحرفر مایا کیا تجھے رمول الله او رحضرت الو بحر کے بعد سب سے بہتر فرد کا نہ بتاؤں میں نے کہا کیول نہیں فرمایا و وحضرت عمر میں ۔ اس کو بی اس کو بی اس کو بی اس کے بارے۔ (مندامام احمد: ۱۰۵۴)

الحديث الرابع والعشرون: عن عامر الشعبى عن الى جحيفة قال قال على رض الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعدنبيها ابوبكر ثم عمر ثم رجل أخر اخرجه الامأم احمد في مسندة ايضاً -

مدیث 24 یونسرت عامر تعبی حضرت ابو جمید سے راوی آپ نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے فرمایا ہو، میں تعمیل حضور تلید السلام کے بعداس امت کے بہترین اشخاص نہ بتاد وکد و وحضرت ابو بحر مجرحضرت عمر پھرایک اور شخص میں ۔ (منداحمد:۸۷۹)

الحديث الخامس والعشرون: عن عامر الشعبى عن ابي جحيفة قال خطبنا على رضى الله تعالى عنه فقال من خير هذه الامة بعد نبيها قلت الت يا اليو المومنين قال لا خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وما نبعداله المومنين قال لا خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وما نبعداله السكينة تنطق على لسأن عمر اخرجه عبدالله بن احمد في ذواند مسندابيه مديث 25 رضرت عام مجى في ضرت الوجيد عدوايت كى انهول في فرمايا كرضرت كل التي من غيدالها م كي بعدب عدم بتركون من عن على في المناه على المناه المناه على المناه المناه على المنا

#### الريد المريد في هيد العلية

حفرت ابو بکرصد این طائفی ان کے بعد حضرت عمر فارد ق دین نیزی اور بهماس بات کو بعید نبیس جاسنے تھے کہ حضرت عمر دین نو کی زبان پرسکیت جاری جوتا تھا اس کو عبد اللہ بن احمد نے زوائد المسندیں روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد: ۸۳۳)

الحديث السادس والعشرون: عن الشعبى عن جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال على رضى الله تعالى عنه قال غير هنه الامة بعد نبيها ابو بكر و خيرها بعد الى بكر عمر ولو شنت ميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوانده -

مدیث26 یونسرت معی حضرت الوجیف سے داوی کد حضرت علی طاق نے فرمایا ہی کے بعداس امت کے سب سے بہتر فر دحضرت الو بحریں ۔ ان کے بعد حضرت عمریں اگریس جا ہول تو تیسر سے ساحب کانام بھی بیان کر دول ۔ ایضا ۔ (مندامام احمد: ۸۳۳)

الحديث السابع والعشرون: عن عون بن ابي بحيفة عن ابيه عن على دخى الله تعالى عنه على دخى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن احمد فى ذوائدة - مديث 27 رائعاً) ر (مندامام اتمد: ٥٧٩)

الحديث الثامن والعشرون: عن زربن جيش عن الى جحيفة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد الى بكر عمر اخرجه عبد الله بن احمد فى زوانده الطأ

مدیث 28 یرضرت زربی بیش حضرت ابو تجیفه سے داوی که حضرت علی نے فرمایا سمایی تمہیں ہی علیه المام کے بعداس امت میں سب سے بہترین شخص کے بارے نہ بتاؤں ۔ ووحضرت ابو بحری سے المام کے بعد سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں وو مضرت ابو بحری کا نہ بتاؤں وو میں تہیں حضرت نبی کرمیم کا نہ بتاؤں وو مضرت بی کرمیم کا نہ بتاؤں وو مضرت عمریں بالنہ اس کو بھی عبداللہ بن احمد نے زوائد میں تیسری سندے دوایت کیا ہے ۔ ( زوائد

منداماماتمد ۸۳۳)

الحديث التأسع والعشرون: عن زربن جيش عن ابي جحيفة قال خطبنا على
رضى الله تعالى عنه فقال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم
قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها و بعد ابى بكر فقال عمر اخرجه عبد
الله بن احمد في زواندا يضاً بسند ثالث.

مدیث 29 مند تازین بیش جندت ابوجھیفہ بڑائیے سے راوی میں کہ حضرت کی کرم اللہ و جہدائر ہے نے بمیں خطبہ دیااور فر مایا بمیا میں تہیں نبی کر میں ترقیق کے بعداس امت کے سب سے بہترین شخص ا نہ بہاؤں ، ، ، خدرت ابو بکر صدیات بڑائی میں تہیں حضرت نبی کر میں ترقیق اور حضرت ابو بائر سمیات بڑائی کے بعد سب سے بہترین شخص کا نہ بہاؤں و وجضرت عمر فاروق جڑائی میں رز وائد مند امام احمد: ۸۷۱)

الحديث الثلاثون: عن عون بن الى جحيفة عن ابيه قال عون كأن لى من شرط على رضى الله تعالى عنه وكأن تحت المنبر فحدثنى الى انه صعد المنبر يعنى عليا فحد الله واثنى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وأله وسلم وقال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و الثانى عمر و قال يجعل الله الخير حيث احب اخرجه عبد الله بن احد في زواندايضاً -

مدیث 30 یشہ ت مون بن ابو جیند اسپنے والدے روایت کرتے میں فرماتے میں میرے والد منہ ت کل کے میابیوں میں سے تھے منبر کے قریب آپ نے مجھے مدیث بیان کی کے حضرت منی منبر با بند سے مجھے مدیث بیان کی کہ حضرت منی منبر با بند سے الله کی محمد و جنا می رمول اللہ اللہ بند ہی درو و بھیجا بھر فرمایا نبی علید السلام کے بعد اس امت نے بند سے الله بند کرے کا خیر رکی وے اس سے بہترین م و حضرت ابو بکر میں بھر حضرت مم میں یہر اللہ جہاں پرند کرے کا خیر رکی و بار زوا مرمندامام احمد : عربی ا

الحديث الحادى والبُلاثون : عن الاعمش عن ابي بحيفة عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ اور ده الدار قطنى فى العلل -

مدیث 31 دامام دارطنی سنے مذکور وردایت کی مثل العلل میں جنہ ت المش بنی تنظیم سے روایت کی پیر ( نتماب العلل نے سنس ۱۲۳) پیر ( نتماب العلل نے سنس ۱۲۳)

الحديث الثانى والثلاثون: عن ابى الضحر عن ابى جحيفة عن على دضى الله تعالى عنه بنعوهذا اللفظ اور ده الدار قطنى في العلل ايضاً -

یہ یٹ32 یاتی کی مثل ابوائنحر سے بھی امام مذکو ۔ نے کتاب مذکو رمیں روایت کی ہے ۔ ( نتاب انعل نے ۳ س ۲۰۹ )

الحديث الثالث والثلاثون: عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اوردة الدار قطنى فى العلل ايضاً - معنا اللفظ اوردة الدار قطنى فى العلل ايضاً - معنا اللفظ وردة الدارة وايت كى بروايت كى ب

(ستماب أعلمان سونس ۱۲۹)

الحديث الرابع والثلاثون: عن الحكم بن عينية عن الى جحيفة عن على دخى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً -

مديث 34 يحكم بن عينيد سيجي يهي روايت ب (ايناً) راستاب العلل خاص ١٢٣)

الحديث الخامس والثلاثون: عن سلمة بن كهيل عن ابي جحيفة عن على دضى الله تعالى عنه المحيفة عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اوردهما الدار قطنى فى العلل ايضاً - مديث 35 سيروايت مدين تيل سيجى بايضا ـ ( كتاب أعمل في سم ١٢٣)

الحديث السادس والثلاثون: عن الحكم بن ابي جحيفة قال سمعت ابا جحيفة وكأن سيد الناس استعمله على رضى الله تعالىٰ عنه على الكوفة زمن الجهل

#### العريقة الحدية في هيئة العلمية المعانية المحديثة في هيئة العلمية المعانية المحديثة المعانية المحديثة المعانية المحديثة ا

فقال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر الا اخبركم بخيرها بعد ابى بكر عمر ثم سكت اخرجه اللالكالى فى اصول اعتقاداهل السنة والجماعة -

مدیث 36 یکم بن ابو جیند نے کہا میں نے ابو جیند کو سنا ابو جیند زمانہ جاهلیت میں لوگول کے مردار تھے ۔ اب حضرت کل نے انہیں کو فہ کا عامل مقرد کیا ہوا تھا آپ نے فرمایا میں نے حضرت کلی بڑائنڈ کو فرمایا جی نے درمایا کیا میں تعدین بنی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد کے بارے نہ بتاؤں ۔ ووحضرت ابو بکر بی کہا میں تعدین حضرت ابو بکر کے بعد بہترین شخص کے بارے نہ بتاؤں ووحضرت عمر جڑائنڈ میں ۔ پھر فاموش ہو گئے اس کو لاکائی نے اصول اعتقاد احمل السند میں روایت کیا ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد احمل السند میں روایت کیا ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد : ۲۰۲۳)

الحديث السابع والثلاثون: عن عون بن الى جحيفة عن ابيه قال عون كأن الى على شرط على رضى الله تعالى عنه فكان تحت منبرة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه اللالكائى فى اصوله الناء أ

مدیث 37 یون بن انی جیف اپنے والدگرای سے داویت کرتے ہوئے فرمایا کرمیر سے والد حضرت علی بڑائیڈ کی طرف سے سپائی مقرر تھے۔ آپ حضرت علی کے منبر کے قریب تھے تو فرمایا کہ میں نے حضرت علی جونٹ کی کے منبر کے قریب تھے تو فرمایا کہ میں نے حضرت علی کو یدفر ماتے ہوئے منا نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتر فرد حضرت ابو بحرد عمر جہا آئی میں (ایضاً)۔ (شرح اسول الاعتقاد: ۲۱۳۵)

الحديث الثامن والثلاثون: عن عامر الشعبى عن ابي جحيفة قال قال على بن ابا طالب رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة ابو بكر و عمر و رجل اخرجه اللالكائى فى اصوله ايضاً -

#### الريد المريد المريد الم يتدام يا الفناية

مدیث 38 ینامر معبی حضرت ابو جمیفه سے راوی فرمایا حضرت علی نے فرمایا کیا یس تعمیل اس امت کے سب سے بہترین افراد کے بارے خبرید دول و وحضرت ابو بحروحضرت عمر بنی بیمرایک اور مرد جنافظ بی (ایضاً) ر(شرح اصول الاعتقاد: ۲۱۳۷)

الحديث التأسع والثلاثون: عن إلى الضعى عن إلى يحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنعوهذا الحديث وزاد فيه وان شئتم اخبر تكم بخير الناس بعد عمر فلا

ان ین کو نفسہ الحدیث اور دہ الدار قطنی فی الفضائل۔ مدیث 39 یروائٹ کی سے دوایت کی اس میں بیزیاد و ہے اگرتم مدیث 39 یروائٹ کی سے دوایت کی اس میں بیزیاد و ہے اگرتم چاہوتو میں معلوم کہ کیا آپ چاہوتو میں معلوم کہ کیا آپ خابوتو میں معلوم کہ کیا آپ نے ایک تاری کے بعد بہترین معلوم کہ کیا آپ نے ایک تاریخ کی کی العوائق المحرق س 20)

الحديث الاربعون: عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ وزاد فيه ان علياً رضى الله تعالى عنه قال ان الثالث عثمان رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر في ترجمة عثمان من طرق -

مدیث 40 مائن عما کرنے حضرت عثمان کے تعارف میں ای کی مثل کوئی طرق سے روایت کیا اور ای میں یہ زیاد و کیا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالگریم نے فرمایا: بے شک و و تیسرے ماحب حضرت عثمان دیجنؤی یہ (تاریخ دمثق ج اساس ۱۵۶)

الحديث الحادى والاربعون: عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ وفى أخرة ان اباً جحيفة قال فرجعت الموالى يقولون كنى عن عثمان والعرب تقول كنى عن نفسه اخرجه ابن عساكر ايضاً -

مدین 41 ما این عما کرنے ابو جمیع سے ای کی مثل روایت کی اس میں یہ زیاد و ہے کہ حضرت ابو جمیع انگرز نے فرمایا کہ میں موالی یعنی حکام کے پاس آیا توانہوں نے کہا کی تیسر سے معاحب سے حضرت کل

#### العريقة المحدية في هيئة العلم بالافعلية

نے حضر ت عثمان کومرادلیا ہے اور عرب کہتے تھے اس سے آپ نے اپنی ذات کومرادلیا۔ (تاریخ دمثق ن ۳۹س ۱۵۵)

الحديث الثانى والاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال خبر هن الثانى والاربعون عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال خبر هن الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه ابو عمر بن عبد البر اور دد في رياض النضرة -

مدیث 42 را بوئم بن عبدالند نے حضرت ابو جیف سے روایت کی حضرت کلی بڑناؤ نے مایاای امن میں بنی کریم تابیج کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر جوائیم میں ۔ اس کوریانساند ، میں بیان کیا حمیا ہے۔ (الاستیعاب نے اس ۲۹۷)

الحديث الثالث والاربعون: عن الى جميفة قال سمعت عليا رضى الله تعالى ت على منبر الكوفة ما يقول ان خير هذه الامة بعدنيها ابو بكر ثم خيرهم ع اخرجه ابو بكر الأجرى وارودة صاحب الصواعق المحرقة -

مدیث 43 ما او جیف نے فرمایا میں نے حضرت علی دائیڈ کوکوف کے مغیر پرفرماتے ہوئے مناکب ثک اس امت میں نبی علیدالسلام کے بعدسب سے بہتر عفورت ابو بحرمعہ بان میں بجرحضہ ت مم یک اس کو ابو بحرآ جری نے اور معاجب معواعق المحرقہ نے روایت کیا ہے۔

(الصواعق المحرقه ج انس ١٠٪

الحديث الرابع والاربعون: عن الى جحيفة عن على دضى الله تعالى عنه بنعوط اللفظ اخرجه في كتاب خيثمة للإظرابني -

مدیث 44 رای کوحضرت الطرابلس نے تناب فیٹمہ میں روایت کیا ہے ۔ ( کتاب الفوالد: ۲۲)

الحديث الخامس والاربعون: عن الى جحيفة قال دخلت على على رضى الله تعام عنه في بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسله

#### الرية الحمية في هيد الله بالانسلية

فقال مهلا یا ایا بحیفة الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابو بکر و عمر ویمک یا ایا بحیفة قال لا پیتبع حی و بغض الی بکر و عمر فی قلب مؤمن اخرجه الحافظ ابو ذر الهروی من طرق متنوعة.

الحديث السادس والاربعون: عن ابي جميفة انه كأن يرى ان عليا رضى الله تعالى عنه افضل الامة فسمع اقواما يخالفونه فحزن حزنا شديدا فقال له على رضى الله تعالى عنه بعدان اخذ بيدة وادخله بيته ما احزنك يا ابا جميفة فذكر له الخير فقال لا اخبرك بخير هذه الامة خيرها ابو بكر ثم عمر ثم قال جميفة فاعطيت الله عهدا انى لا اكتم هذا الحديث بعدان شافهنى به على دضى الله تعالى عنه ما بقيت واخرجه الدار قطنى ايضاً -

مدیث 46 یوخرت الوجید رضی الله عند سے روایت ہے کہ آپ حضرت کی جن تو کو افغال الامت بمجعا کرتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو منا کہ و واس کے خلاف کہتے ہیں تو آپ بہت غمز د و ہو جھے حضرت کلی ان کا ہاتھ پکو کر اپنے گھر لے جھے اور فر مایا: اے الوجید وجھے کس چیز نے تم دیا ہے آپ نے سارا معاملہ عرض کیا۔ حضرت کلی جائے نے فر مایا کہ کیا ہیں جھے اس امت کے سب سے افغال شخص کے بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں بارے نہ بتاؤں و وحضرت الوجید نے کہا کہ میں ال

نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرلیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گااس بات کو بھی بھی نہیں چھپاؤں گا کیونکہ میں یہ بات حضرت علی دیکٹنڈ سے راہِ راست من جانتھا۔

( دارهنی ) \_ ( العواعق المحرقة ص ١٧٩)

الحديث السأبع والاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه الدار قطنى -

مدیث47 یاس کی مثل دار تکفی نے ایک اورروایت کی ہے۔(العوائق المحرقہ س ۱۷۹)

الحديث الثامن والادبعون: عن الى جيفة قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه فى بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهلا يا ابا جيفة الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما يا ابا جيفة لا يجتمع حبى و بغض الى بكر و عمر رضى الله عنهما ولا يجتمع بغضى وحب الى بكر و عمر فى قلب مؤمن اخرجه الطبراني فى الاوسط -

مدیث 48 حضرت ابو تجیف سے دوایت ہے میں حضرت کی کے پاس ان کے تھر میں ماضر ہوااور کہا
"یا خیبو الناس بعد دسول الله کائی ہے اس رسول الله کے بعد سب سے بہتر! تو آپ نے
فرمایا اے ابو جیفہ تحمیر و کیا میں تہمیں رسول الله کے بعد سب افغیل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں
و وحضرت ابو بکریں ان کے بعد حضرت عمر ہیں اور ابو تجیفہ! (یاد رکھو) میری مجبت اور ابو بکر وعمر با
بغض سینہ مومن میں مجمی جمع نہیں ہو سکتے اور میر ابغض اور شینین کی مجت مجمی دل مومن میں کیجا نہیں
بغض سینہ مومن میں مجمی جمع نہیں ہو سکتے اور میر ابغض اور شینین کی مجت مجمی دل مومن میں کیجا نہیں
ہو سکتے اس کو طبر انی نے اوسو میں دوایت کیا۔ (انجم الاوسو: ۳۹۲)

الحديث التأسع والاربعون عن الى يحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر في التاريخ.

# اللريقة الحدية في هيقة العلى بالانسلية في المائسية في المائسية المحديثة في هيقة العلى بالانسلية في من روايت في بيد 49 ما كان عما كرنے الباريخ ميں روايت في بيد 49 ماى کي شل ابن عما كرنے الباريخ ميں روايت في بيد 49 ماى کي شل ابن عما كرنے الباريخ ميں روايت في بيد

(تاریخ دمثق ج.۳ ص ۳۵۹)

الحديث الخمسون: عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الصابوني في المأتين واورد هذاة الاحاديث الثلاثة الاخيرة الحافظ السيوطى في جمع الجوامع ايضاً -

مدیث 50 ماس کی مثل معابونی فی مائتین میں روایت کیااور آخری تین مدیثوں کو مافؤییو فی سنے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے ۔ ( جامع الا مادیث: ۳۳۳۲۲)

الحديث الحادى والخمسون: عن ابي جحيفة قال قال على رضى الله تعالى عنه يأ فلان الا اخبرك بأفضل هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم دجل أخر اخرجه ابن السماك ابو عمر و اورده في دياض النضرة -

مدیث 51 حضرت الوجیف سے روایت ہے حضرت کل فے رمایا اے فلال ایکیایں تجھے ای امت کے بسب سے افضل فرد کی خبر نددول و وضرت الو بحریس ان کے بعد حضرت عمریں مجران کے بعد ایک اور مرد ہے اس کو ابن سماک الوعم نے روایت کیا اور یہ ریاض النظر ق میں منقول ہے۔ (الریاض النظر ق ج اس ۸۵)

الحديث الثانى والخبسون: عن عبد خير الهبدانى عن على دضى الله تعالى عنه
انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر و لو شئت سميت الثالث
اخرجه الامام احمد فى مسنده -

مدیث 52 عبدخیرهمدانی حضرت علی والفن سے راوی آپ نے فرمایااس است میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افغل حضرت ابو بحران کے بعد حضرت عمر جلفن میں اگر میں جا ہوں تو تیسرے درجے والے صاحب کا نام بھی بیان کر دول اس کو امام احمد نے اپنی ممند میں روایت کیا۔ (ممند امام احمد: ١٩٣٣ ، امناد ومنعيف بل متن يجيع بالمتابعت مندامام احمد مديث: ٩٣٢)

الحديث الثالث والخبسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه صاحب الدرر -

مدیث53 راس کیمثل معاحب الدورر نے روایت کی ہے۔ (العل للدار تلی : ۲۲۳)

الحديث الرابع والخبسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو يعلى -

مدیث54 ای کیمثل ابویعلیٰ نے روایت کی ہے۔ (مندانی یعلیٰ ج اص ۱۰م)

الحديث الخامس والخبسون : عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو نعيم -

مدیث55 راس کی مثل ابعیم نے روایت کی ہے ۔ (فضائل فلفا مراشدین:۱۹۸)

الحديث السادس والخبسون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ----

مدیث56 رای کیمثل ایک اورروایت ہے۔ (العواعق المحرق ص ۱۷۸)

الحديث السابع والخبسون: عن عبد خير عن على دضى الله تعالىٰ عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر اخرجه الامام احمد في مسنده

مدیث 57 یضرت عبد خیر حضرت علی دلاننز سے راوی فرمایا : کہا میں تعمیں نبی علیہ السلام کے بعدال امت میں سب سے بہتر شخص کانہ بتاؤں و وحضرت ابو بحر میں ان کے بعد حضرت عمر میں اس کوامام احمد نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے ۔ (ممندامام احمد: ۹۳۳)

الحديث الثأمن والخمسون: عن عيد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال خير

### الريد الدية المدية في هيد العلية المديد في هيد العلية المديد في هيد العلية المديد في العليد في العليد في العليد في العليد المديد في العليد ف

هنه الامة بعدن نبيها ابو بكروعمر اخرجه الامام احدد في مسنده ايضاً -مديث 58 ء عبد فير حضرت على سراوى فرمايا بني عليه السلام كے بعداس امت كے بسب سے افسل شخص حضرت ابو بحر جس ان كے بعد حضرت عمر جس جنائيم (ايضاً) \_(مندامام احمد: ٩٠٩)

الحديث التاسع والخمسون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد مسندابيه -

مدیت 59 یمبدخیر نے بہامیں نے حضرت کلی کو فرماتے ہوئے سنافر مایا کیا میں تہمیں رسول اللہ کے بعد اس کے بعد حضرت میں اس کے بعد حضرت عمر است کے سب سے افغل شخص کا مدبتاؤں وہ حضرت ابو بحریمیں ان کے بعد حضرت عمر بہتی میں اس کے بعد اللہ بن احمد نے زوائد مندمیں روایت کیا ہے۔ ( زوائد مندامام احمد : ۹۲۲)

الحديث الستون: عن عبد خير رواة عنه حبيب بن اني ثابت قال عبد خير معت عليا رضى الله تعالى عنه يقول على المنبر الا اخبركم بخير هذة الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ابابكر ثم قال الا اخبركم بالثانى قال فذكر عر ثم قال لو شئت لانبأتكم بالثالث قال فسكت فراينا انه يعف نفسه قال حبيب فقلت انت سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول هذا قال نعم ورب الكعبة ولا صمتاً اخرجه عبد الله بن احمد في ذواندة ايضاً -

مدیث 60 میب بن انی ثابت حضرت عبد خیر سے داوی انہوں نے کہا میں نے حضرت کل دی تھ کا منہ کا منہ کہا ہیں ہے جو کے سنافر ما یا کیا میں تعمیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے افسل شخص کے بارے نہ بتاؤں پھر آپ حضرت ابو بکر کاذکر کیا پھر فر ما یا کیا میں تعمیں کیا دوسرے درجے والے ماحب کانہ بتاؤں پھر حضرت عمر کاذکر کیا پھر فر ما یا اگر میں چا ہوں تو تیسرے درجے والے تیسرے ماحب کانہ بتاؤں پھر حضرت عمر کاذکر کیا بھر فر ما یا اگر میں چا ہوں تو تیسرے درجے والے تیسرے کے بارے بھی بتادوں داوی نے بہا بھر آپ خاموش ہو گئے ۔ ہم نے کمان کیا کہ اس سے آپ خود کو

مراد ك رہے يں يہيب بن اني ثابت نے عبد خير سے كہا كيا آپ نے يہ بات حضرت كلى سے نى ہے تو انہوں نے فرمايا بال رب كعبہ كی قسم و كريزمير سے كان بہر سے ، و جائيں \_ (ايغمأ) \_ (مندامام انمد: ٩٠٨)

الحديث الحادى والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعدنبيها ابوبكر والثانى عمر ولو شئت سميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوانده ايضاً -

مدیث 61 عبد خیر حضرت علی سے راوی آپ نے فرمایا کیا میں تعمیں نبی علید السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد کانہ بتاؤل وہ حضرت ابو بحر میں دوسرے حضرت عمریں اور اگر جا بول تو تیسرے صاحب کانام بھی بیان کردول (ایضاً) ۔ (زوائد ممندامام احمد: ۹۳۳)

الحديث الثانى والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول على المنبر خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت ان اسمى الثالث لسميت اخرجه عبدالله بن احمد في زوانده ايضاً -

مدیث 62 عبد خیر نے حضرت علی کو منبر بدفر ماتے سنافر مایا اس امت میں نبی علیہ السام کے بعد سب کے اللہ میں نبی علیہ السام کے بعد سب سے افغیل حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر بیں اور اگر میں تیرے ساحب کا نام بیان کرہ چا ہوں تو کر دول (ایضاً) ۔ (زوائد ممند امام احمد: ۱۰۷۰)

الحديث الثالث والستون : عبد عبد خير قال قال على لها فزع من اهل البصرة ان خير هذا الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرها بعد ابى بكر عمر دض البحرة ان خير هذا الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرها بعد ابى بكر عمر دض البه تعالى عنه واحدثنا احداثا يصنع الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ايضاً -

مدیث 63 ءعبدخیر نے فرمایا: جب حضرت علی کرم الله و جہدالگریم کو المل بصر و کی طرف سے مزاحمت کا

الحديث الرابع والستون: عن عبد خير قال قام على دضى الله تعالى عنه فقال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر وانا قد احدث بعد احداثاً يقضى الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في ذوانده-

مدیث 64ء عبد خیر نے کہا حضرت کلی خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اس امت میں نبی کریم انڈیٹن کے بعد سب سے افغل حضرت ابو بحران کے بعد حضرت عمر بیں اور اس کے بعد حم او کول نے گجیزئی ہاتیں بنالی بیں اللہ ان میں جو جا ہے گافیعل فرمادے گا (ایغال)۔

الحديث الخامس والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً دضى الله تعالىٰ عنه يقول ان خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائده ايضاً -

مدیث 65 یمبدخیر نے کہا کہ میں نے حضرت کلی کو فرماتے ہوئے منا کہ بلاشباس امت میں ہی تلیہ السلام کے بعدسب سے افعل حضرت ابو بحران کے بعد حضرت عمر میں بڑی آئیم (ایضاً)۔

( زوا ئدممندامام احمد:۹۲۹)

الحديث السادس والستون: عن عبد خير عن على دضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة بعدن نبيها ابو بكر و خيرها بعد الى بكر عمر ولو شئت سميت الثالث اخرجه عبد الله بن احد في زوانده ايضاً -

مدیث 66ء عبدخیر نے حضرت کل سے روایت کیا آپ نے فرمایا اس است میں بعد نبی کے حضرت ابو بحرافعل میں ان کے بعد حضرت عمر میں اور احر میں جا ہوں تو تیسر سے معاصب کا نام بھی بیان کر دول

## الغريقة الحمية في هيئة العلم بالانسلية كالمريقة العمية في هيئة العلم بالانسلية كالمريقة العمية في العلم المدامام المدام

الحديث السابع والستون: عن الى اسحق عن .....عن على دضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر والثانى عمر ولو شئت سميت الثالث قال ابو اسحاق فتهجا ما عبد خير لكيلا تمتروا فيما كما على دضى الله تعالى عنه اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده -

مدیث 67 حضرت ابواسحاق عبدخیر سے اور و وحضرت علی سے رادی آپ نے فرمایا کیا میں تہمیں بعد

ہی علیہ اسلام کے اس امت کے سب سے بہتر فر دکی خبر ند دول و وحضرت ابو بحر میں دوسر سے فہر پر
حضرت عمر میں اور اگر میں جا ہول تو تیسر سے صاحب کا نام بھی بیان کر دول ابواسحاق نے فرمایا بچر
حضرت عبد خیر نے قسم کھائی تاکہ تم لوگ حضرت علی کے فرمان میں شک نہ کرو۔ (زوائد ممندامام
احمد: ۸۳۹)

الحديث الثامن والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا اخبركم بخير هنه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرها بعد ابى بكر عمر ثم يحصل الله الخير حيث اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائده -

مدیث 68 منسرت عبد خیر حضرت علی المنافظ سے راوی آپ نے فرمایا کیا میں تعمیں نبی کے بعدال امت کے سب سے افغل شخص کا مذبتاؤل و وحضرت ابو بحریں ۔ ان کے بعد حضرت عمریں پیراللہ تعالیٰ جہال چاہے انسان جائے ہے۔ کا (اینماً)۔ (زوائد مندامام احمد: ۱۰۳۰)

الحديث التأسع والستون: عن عبد خير قال قلت لعلى دضى الله تعالىٰ عنه من اول الناس دخولاً الجنة بعدد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر وعمر اخرجه ابن عساكر في التأريخ -

مدیث 69 د حضرت عبدخیر فرماتے میں میں نے حضرت علی سے عرض کی رمول اللہ کا تنظیم کے بعد ب

## الريد المريد في هيد العليد المواهدية في الانسليد المواهدية في الانسليد المواهدية في المواهد في المواهدية في المواهد في

ے پہلے بنت میں کون مائے گا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمراس کو ابن عما کر نے تاریخ میں روایت کیا۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۳ ص ۱۵۹)

الحديث السبعون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ الحرجة العشاري -

ر بن70 من امر مثاری نے اس کی مثل روایت کی ہے ۔ (فضائل ابی بحر صد مان : ۳۳)

الحديث الحادى والسبعون: عن عبى خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحوهذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصفهائي في الحجة واوردهن الآحاديث الثلاثة الاخيرة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

مدیث اُ 7 یا مدامنها نی نے الجمۃ 'میں ای کیمٹل روایت کی ہے آخری تین مدیثوں کو مافظ سیولی نے جمع الجوامع میں بیان کیا ہے۔ ( طبقات المحدثین ج ۲ میں ۳۰۱۱ جمع الجوامع: ۸۰۱۱)

الحديث الثانى والسبعون: عن خالدين علقمة عن عبد خير قال قال على دضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر وقد كأن ما يشاء فأن يعفى الله برحمته وان يعذب فبذنوبنا اخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشته

الحنيث الثألث والسبعون: عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن على رضى

الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق إيضاً مدیث73 ۔ اسی روایت کوعن عبدالملک بن سلع عن عبدخیر عن علی کی سند سے ابن عما کرنے روایت سيا(اينهأ) ـ (تاريخ ومثق ج٠٣ س٣٩٢)

الحديث الرابع والسبعون: عن نصر بن خارجة عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ايضاً-مدیث۔ 74۔ ای کوعن نصر بن خارجہ عن عبد خیر عن علی کی سند سے ابن عما کرنے روایت ب (ایساً) [ تاریخ دمثق ج ۲۰ س ۳۹۲)

الحديث الخامس والسبعون: عن عبد خير قال خطب على رضى الله تعالى عنه فقأل افضل الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعدان بكر عمر ولو شلت أن أسمى الثألث لسبيته قال فوقع في نفسي من قوله ولو شئت ان اسمى الثألث لسبيت فلقيت الحسن بن على رضى الله تعالىٰ عنه فقلت ان امير المؤمنين خطب فقال ان افضل الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعد الى بكر عمر ولو شئت أن اسمى الثالة سلبيته فوقع في نفسي من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيته فقال فوقع فى نفسى *فمأ* وقع فى نفسك فسئلته ي**أ** امير البومنين من الذين لو شئت ال تسميه قال منبوح كما تنايح البقرة او كما قال اخرجه ابو داؤد في كتاب

مدیث 75 مضرت عبدخیر سے روایت ہے حضرت ملی اٹٹائنڈ نے خطبہ دیاار شاد فر مایا بعد نبی التیائیے کے لو و اسب سے افغل حضرت ابو بحریں ۔ان کے بعد حضرت عمریں اور اگریس تیسرے ماحبا نام بیان کرنا چاہوں تو کردول عبدخیر نے کہا آپ کے فرمان اگریس چاہول الح سے میرے دل الريد المرية المعيد العمية العلم بالانتلية

مى تجس پيدا جواميں حضرت من بن على ولائن سے ملا اور سارا معاملاع فس ميا تو آپ نے فرما يا جيے توارے دل ميں بحى آئی تھی تو پھر ميں نے بو چوليا تحاكہ اے اسے المونين! ووكون ہے جس كانام اگر آپ چاہيں تو بيان كردس فرمايا: صفح كہا تذبيح البقر قد وومذ بوح ميں جن كو كائے كی طرح ذبح كرديا جائے كا يا جيرا آپ نے فرمايا اس كو ابو داؤد البقر قد وومذ بوح ميں جن كو كائے كی طرح ذبح كرديا جائے كا يا جيرا آپ نے فرمايا اس كو ابو داؤد البقر قد دومذ بوح ميں روايت كيا ہے (المعاحت لائن داؤد: ٩٨)

الحديث السادس والسبعون: عن حبيب بن ثابت عن عبد خير قال سمعت عليا رض الله تعالى عنه وصعد المنبر بحمد الله تعالى واثنى عليه وقال ايها الناس الا اخبركم بخير هذه الإمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وخيرهم بعداني بكر عمر لسميته فظننا انه يعف نفسه اخرجه الحافظ الد العدد الهدد العدد العد

مدیث 76 یضرت بعیب بن ثابت حضرت عبد خیر سے راوی انہوں نے فرمایا یم نے حضرت کل میں منبر فرما یا کیا یمی آب نے اللہ تعالیٰ کی تمدو شابیان کی اور فرمایا کیا یمی آب اس اللہ اللہ تا آب سے اللہ تعالیٰ کی تمدو شابیان کی اور فرمایا کیا یمی آب اس کے بعد اللہ تعدید کے بعد سب سے افضل جمتی کانہ بتاد ول و وحضرت ابو بحریمی الن کے بعد صفرت تمریمی آب اللہ تعدید کیا تام بھی بیان کرد ول تو تمیس گمان ہوا کہ اس سے منبر سے معاصب کانام بھی بیان کرد ول تو تمیس گمان ہوا کہ اس سے آب ابنی ذات مراد ہے رہے ہیں اس کو حافظ ابو ذرحروی نے روایت کیا ہے۔

(امالى المحاملي ،رقم الحديث ٢٠٨)

الحديث السابع والسبعون: ..... سعيد العوفى عن عبد خير عن على دضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الحافظ ابو ذر الهروى ايضاً - ديث 77 يمعيد وفي عن عبد خير من كل مند سے بحى مافظ ابوذر نے اسى كى مثل روايت كى ب (ايناً) در منداني يعلى : ٥٣٠)

الحديث الثامن والسبعون: عن عبد حير عن على بنعو هذا اللفظ ما اخرجه ابو الحسن على بن اسحاق البغدادي في كتابه الذي صنفه في فضل ابي بكر و عمر رضى الله عنها -

مدیث 78 مان کی مثل عبد خیر کی روایت منسرت کل سے ہے جسے مانظ ابوالحن کل بن اسحاق بغدادی بدیث 78 مان کی مثل عبد خیر کی روایت منسرت کل سے ہے جسے مانظ ابوالحن کل بن اسحاق بغدادی بے نے فضائل شخین کے موضوع پر تھی ہوئی ابنی تناب میں روایت کیا ہے ۔

(معجم أما مي الثيوخ: ٢٢٥)

الحديث التأسع والسبعون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ----

مدیث79 مالیک اورای کیمثل روایت ہے۔۔۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰س ۳۵۷)

الحديث الثمانون: عن عبد خير قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه على الهند حد الله واثنى عليه فقال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها خيرهم بعر نبيهم ابو بكر و خيرهم بعد الى بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيته اخرجه خيشه بن سليمان والمحب الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 80 د ضبرت عبد خیر نے فرمایا میں نے صرت کی کو منبر پر فرماتے ہوئے منا آپ نے اندا تعالیٰ کی حمد و شاء کی بحر فرمایا کیا میں تعمیں بی علیدالسلام کے بعداس امت کے سب سے بہتر کن فرا کے بارے نہ بتاؤل وہ حضرت ابو بکریں ۔ ان کے بعد صرت عمریں اگریس تیسر سے ما حب باہ بیان کرنا چاہوں تو کر دول ۔ اس کو خثیمہ بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کرنا چاہوں تو کر دول ۔ اس کو خثیمہ بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا ہے ۔ (الحق بی بیان المحجة : ۳۲۵)

الحديث الحادى والثمانون: عن عبد خير قال قال على بن ابي طالب رضي الله على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الإ انبئكم تخير امتكم ثم سكت فظننا انه يعف نفسه اخرجة

#### الريد الحدية في هيد العلية المناسلة الم

خيثهة ايضاً و اور ده في رياض النضرة ايضاً -

مدیث 81 حضرت عبدخیر نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا کیا میں تہمیں تموارے آئمہ میں ہے۔ ہے بہتر فرد کانہ بتاؤں ووحضرت ابو بحر میں مجمرحضرت عمر کا مجمی یونہی ذکر کیا بچر آپ مذکور وجملا کہ کر فاموش : وعظے تو جمیں تمان ہوا کہ اب آپ خود کو مراد لے رہے ہیں (اینماً)۔

(تاریخ دشق نیمهس ۲۰۸)

الحديث الثانى والثمانون: عن حسن بن على رضى الله عنهما عن ابيه رواة عن عبد خير في ضمن الحديث الخامس والسبعين المتقدم ذكرة اخرجه ابو داؤد في كتاب المصاحف حيث قال عبد خير بن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه قال وقع في نفسك الى آخر الحديث -

مدیث82 حضرت من بن علی سے دی روایت ہے جومدیث نمبر 75 کے شمن میں گزری ہے اس کو مجی ابو داؤ دینے کتاب المصاحب میں روایت کیا ہے۔ (المصاحب ابن الی داؤ و ۹۸۰)

الحديث الثالث والنمانون: عن الحسن بن على دضى الله تعالى عنهما عن على رضى الله تعالى عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر و عمر رضى الله عنهما فقال هذاك سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ثم ان هذا الحديث دوى عن على دضى الله تعالى عنه من طرق عن الحسن وانس الا انه ليس في هذه الروايات لفظ و شبابها قال العلامة الشيخ محمدا كرم النصر پورى رحمه الله في احراق الروافض لان دواة هذا الحديث كلهم ثقات كما يعلم من التقريب في احراق الروافض لان دواة هذا الحديث كلهم ثقات كما يعلم من التقريب وتهذيب التهذيب انتهى ومن المعلوم عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ مقبولة لا سيما وقدر والا الحسن بن على عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ مقبولة لا سيما وقدر والا الحسن بن على عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ مقبولة لا سيما وقدر والا الحسن بن على عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ

حجة على من لم يحفظ وقدروى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه بغير لفظ واشبابها الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كمّا في جأمع الترمذي والحارث الامور كبا في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة والشعبي كباني كشف الاستأر عن زوائد البزار و زين العابدين كما رواه العشارى و زدين جيش كما اخرجه ابو بكر في الفلانيات وابو مطرف كما في تأريخ دمشق لابن

مدیث 83 دهنرت من علی حضرت علی سے راوی آپ نے فرمایا میں حضور نبی کریم علیدالعود واسلیم کی مندمت میں عاضر تھا لیخین آھئے۔ رسول الله کاٹیجین نے فرمایا یہ د دنوں انبیا مومرسکین کے بعد منتی بوژھوں کے اور جوانوں کے سردار میں۔اس کو عبداللہ بن احمد نے اپنی زوائد میں روایت کیا یہ مدیث حضرت علی دلائنڈ سے حضرت من اور حضرت اس کے دیگر طرق سے بھی مروی ہے مگریاتہ روایات میں شاب ( جنتی جوانوں ) کالفظ نہیں ہے۔علامہ شیخ محدا کرم نصر پوری رحمتہ اللہ نے اورانی الروافض میں فرمایا۔اس مدیث کے تمام راوی ثقه میں جیسا کہ تقریب اور تہذیب التحذیب نے واضح ہے انتھی (معنف فرماتے ہیں)محدثین کے نزدیک یہ بات بھی مشہورومعروف ہے کہ تقدالاً کی طرف سے زیادتی مقبول ہوتی ہے بالخصوص اس روایت کوتو حضرت من بن علی بنائنڈ نے روایت ہ ے اور بادر کھنے والا مذر کھنے والے پر جحت ہے۔اس مدیث کوئن بن علی مزیرہ سنے حضرت علی ہے بغیر" شابحا" کے الفاظ کے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ جامع ترمذی میں ہے اور مارث اعور نے بیرا یہ بھی جامع تر مذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور تعبی نے جیما کے کشف الاستار عن زوا ندالبرار میں ہے اورزین العابدین نے جیما که اس کوعثاری نے روعایت کیا ہے اورزرین جیش نے جیما که اس کواہا نے الغیلا نیات میں روایت کیا ہے اور ابومطرف نے جیما کہ ابن عما کر کی تاریخ وثق م ے۔ (مندامام احمد: ۲۰۲، ترمذی: ۳۲۲۳ منن ابن ماجہ: ۹۵، الفوائد الغیلا نیات: ۲، کشف الات

#### الغريقة المحدية في هميقة القلع بالافتعلية كالمراجة المحدية في هميقة القلع بالافتعلية كالمراجة (159 من ١٩٨٠) من زوا مديز ار: ٢٣٩٣ . تاريخ دشق ع. ٣٠س ١٩٨٨)

الحديث الرابع والنمانون: عن الحسن بن على دضى الله تعالى عنهماً عن على دضى الله تعالى عنهماً عن على دضى الله تعالى عنه بمثل الحديث السابق الاانه ليس فيه وشبابها كما تقدم اخرجه الترمذى في جامعه -

مدیت 84 دھنرت من بن علی مزین سے (وشد باہدا) کے الفاظ کے علاد و مذکور و روایت بی کومٹل مروی ہے ( مامع ترمذی ) راسمن ترمذی: ۳۶۹۳)

الحديث الخامس والثمانون: عن حسين بن على عن على رضى الله تعالى عنهما رواد حفص بن جعفر بن محمد وقد سئل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال ما اقول فيه او لا اقول فيه الا خيرا او قال الا الخير بعد حديث حدثنيه ابو محمد قال حدثنى ابو على رضى الله تعالى عنه قال حدثنى ابى الحسين قال سمعت ابى على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابى بكر رضى الله تعالى عنه ثم قال جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنه انا لنى الله شفاعته جدى ان كنت كذبت فيما رويت لك و انى لا رجوا شفاعته يوم القيامة يعنى ابا بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن السمان فى الموافقة و اوردة المحب الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 85 یفس بن جعفر بن محد نے روایت کی کہ حضرت حین بن علی سے حضرت ابو بحرصد اللہ کے علاوہ بارے بو چھا محیا تو فرمایا میں تو ان کے بارے بہتر کلمات بی کہتا ہوں حفص کہتے بی کداس کے علاوہ وہ مدیث بھی ہے جو مجھے ابومحد نے ابو علی کے واسطے سے بیان کی ابوعلی نے فرمایا مجھے میرے والد حضرت حین نے مدیث بیان کی فرمایا کہ میں نے اسپنے والد محترم حضرت علی کو فرماتے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کانٹی کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہیا ، مرسکین کے بعد حضرت ابو بحرے افغل کا شخص پر سورج نہ بھی طوع ہوا ہے اور نہ بھی غروب ہوا ہو ۔ پھر جعفر بن محمد نے کہا اگر میں جبونا ہونیا اللہ مجھے میرے نانا مبان کی شفاعت سے محروم رکھے اور مجھے روز قیامت حضرت ابو بحرکی شفاعت لم اللہ مجھے میرے رائے تیزی اس کو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا اور محب طبری نے ریاض النظم المیں کیا ۔ (الریاض النظر ہے اص ۲۳)

الحديث السادس والنمانون: عن صعصعة صوحان بضم المهملة التابعى النه قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه حين ضربه ابن ملجم فقلنا يأابه المومنين استختلف علينا فقال اترككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا يأرسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف علينا فلا ان يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خياركم فعلم الله فينا خيرا فولى عليه الله فينا خيرا فولى عليه الله في مستدركه -

الحديث السابع والثمانون: عن صعصعة بن صوحان قال دخلت على على نه الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن السنى في كتأب الأخر ة - الحديث الثامن والثمانون: عن سعيد بن المسيب واخرج على بن اني طالب
رض الله تعالى عنه لبيعة اني بكر فبايعه فسبع مقالة الانصارى فقال على
رض الله تعالى عنه يا ايها الناس ايكم يؤخر من قدمه رسول الله صلى الله
عليه وأله وسلم قال سعيد بن المسيب فجاء على ابن اني طالب رضى الله تعالى
عنه لم يأت بها احدم منهم اخرجه العشارى -

مدیث 88 معید بن ڈاٹٹو میب نے فرمایا حضرت کل ٹاٹٹو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی بیعت کیلئے آئے اور آپ کی بیعت کیلئے آئے اور آپ کی بیعت کی کی خات کی جائے گئے ہے۔ اور آپ کی بیعت کی بیمنگو کی سنی تو فرمایا اے لوگو! جے رمول الله کا بیجے کرسکتا ہے معید بن میب نے فرمایا کہ حضرت کل نے کا بیجے کرسکتا ہے معید بن میب نے فرمایا کہ حضرت کل نے یا لیں بات کی تھی کرآپ سے پہلے کی نے دکھی اس توعشاری نے دوایت کیا ہے۔

(فنسائل اني بحرمد لين رضي الله تعالى عندللعثاري: ١٨)

الحديث التأسع والثمانون: عن سعيد بن المسيب قال خرج على بن الي طالب رضى الله تعالىٰ عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه اللالكائي -

مدیث89۔ ای کی مثل لالکائی رحمتدالند علیہ نے روایت کی ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد: ١٩٨٧)

الحديث التسعون: عن سعيد بن المسيب عن على دضى الله تعالى عنهما بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصفهاني في الحجة -

مدیث90 ماس کیمثل اصفحانی نے الجیتہ "میں روایت کی ہے۔ (الجمة فی بیان المحبة :۳۳۲)

الحديث الحادى والتسعون: عن علقمة بن قيس روانا عنه ابراهيم النخعى قأل شرب علقمة بن قيس هذا المنبر قال خطبنا عيل رضى الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ما شاء الله ان يذكر وا قال ان خير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم احدثنا بعدهما احداثا يقضى الله فيما اخرجه عبد الله بن احده في ذوائد بسند ماله ثقاة .

مدیث 91 یادا بیم خی نے تقم بن قیس سے دوایت کی کے حضرت ملقم دنے منبر پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ حضرت علی دائی جواللہ نے اس منبر پر تمیں خطبہ دیا آپ نے اللہ کی حمدوثنا کی جواللہ نے چاہا آپ نے ذکر کیا اور کہا بیٹک رمول اللہ کا تیزیئے کے بعد سب لوگوں میں افغیل میدنا ابو بکر ہیں ۔ الن کے بعد حضرت عمران ادونوں کے بعد ہم لوگوں نے کچھڑئی باتیں پیدا کردی ہیں الن میں اللہ جو چاہے کا فیملہ فرما دے گا۔ (مندامام احمد: ۱۰۵۱)

الحديث الثانى والتسعون: عن علقمة بن قيس رواة عنه ابراهيم النخعى قال ضرب علقمة بن قيس بيدة على منبر الكوفة فقال خطبنا على رضى الله تعالى عنه على هذا المنبر فحمد الله واثنى عليه فذكر ما شاء الله ان يذكر ثم قال الا انه بلغنى ان ناسا يفضلوننى على ابى بكر و عر ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت ولكن اكرة العُقوبة قبل التقدم من ابيت به من بعد مقالى هذا فو قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما عيل المفترين ثم قال ان خير النام بعد رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه اللالكائي واصول اعتقاداهل السنة والجماعة -

مدیث 92۔ ابراھیمُ تھی نے کہا کہ عقمہ بن قیس نے اپنا ہاتھ منبر پر مارااور کہا حضرت علی نے ہمیں ہا منبر پر خطبہ دیاللہ کی محمد و شام کی مجراللہ نے جو جا ہاوہ آپ نے ذکر کیا پھر فرمایا خبر دار! مجھے یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ مجھے نیجین پر فضیلت دیتے ہیں اگر میں پہلے اس بارے میں بتا چکا ہوتا تو میں لوگولا (163) الطریقة المحدیة فی هیئة العلم بالافعلیة کی دری اب کی کفتگو کے بعد بس شخص کے مزادیا کئین میں بتانے سے پہلے مزاد سینے کو ناپند کرتا ہوں میری اب کی کفتگو کے بعد بس شخص کے متعلق مجھے پرتہ چلاکراس نے اس تفضیل کے حوالے سے کچھ کہا ہے تو وہ ببتان باز ہاں پر ببتان بازوں کی مزاہے پھر فرمایا ہے تک رمول الله تاکیزی کے بعدسہ لوگوں میں افضل مید نا ابو بحری ان ان کے بعد میں دوایت کیا ہے۔ (شرح اسول کے بعد مید ناعمر میں ۔ اس کو لالکائی نے اسول اعتقاد اصل الدنة میں روایت کیا ہے۔ (شرح اسول

الحديث الثالث والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه ابن ابي عاصم -مديث 93 ـابن الي عاسم سن علم سن علم شل دوايت كي ہے۔

(السنة لابن الي عامم: ٨٢٧)

الحديث الرابع والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو حفص بن شاهين فى السنة - مديث 94 \_ الإضم بن ثامين في السنة مديث 94 \_ ابوضم بن ثامين في السنة "مين اى كى مثل دوايت كى ب- (شرح مذابب الم النة لا بن ثامين: 1949)

الحديث الخامس والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالى عنه بنحوهذا اللفظ ايضاً اخرجه العشارى في فضائل الصديق - مديث 95 عثارى في فضائل الصديق مديث 95 عثارى في فضائل المديل من اى كي شل روايت كي يحد (فضائل الي بحرمد لن العطارى: ٣٩)

الحديث السادس والتسعون: عن علقبة عن على رضى الله تعالى عنه بنحوهذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التاريخ و اورده هذه الاحاديث الستة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

مدیث96 ۔ ان عما کرنے تاریخ میں ای کی شل روایت کی ہے۔ اور مذکورہ چومدیوں کو مافظ سیولی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے۔ ( مامع الامادیث:۳۳۸۹)

الحديث السابع والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الإصبهاني في الحجة -

مدیث97 دامبمانی نے بھی الجہ میں اس کی شل روایت کی ہے ۔ (الجمة فی باین الحبة : ۳۲۷)

الحديث الثامن والتسعون: عن علقمة قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول فى خطبة بلغنى ان اناسا يفضلوننى على الى بكر و عمر ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت فيه ولكنى اكرة العقوبة قبل التقدم فن اتيت به بعده هذا وقد قال شيئا من ذلك فهو مفتر وعليه ما على المفترين ان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم بالخير بعد اخرجه ابن السماك فى الموافقه و اوردة صاحب رياض النضرة -

مدیث 98 و صنرت علقمہ نے فرمایا میں نے صنرت علی رفائن کو خطبہ دیتے ہوئے منا آپ نے فرمایا کہ مجھے فرپانچی ہے کہ کچھ کوگ مجھے مید نا ابو بکر اور مید نا عمر پر نفسیلت دیتے ہیں اور اگر میں اس توالے سے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان لوگوں کو میزاد یتا لیکن میں بتانے سے پہلے میزاد سینے کو نالپند کرتا ہوں ۔ اب اس کے بعد جمش شخص کے بارے مجھے فہر دی گئی کہ اس نے اس تفضیل میں کچھ کہا ہے تو وہ بہتان تراش ہے اور اللہ کا توائی ہوتی ہوتی کہ اس نے اس تفضیل میں کچھ کہا ہے تو وہ بہتان تراش ہے اور اللہ کا توائی ہوتی ہے ۔ بیشک رمول اللہ کا توائی بعد بعد لوگوں میں میدنا ابو بکر افضل میں پھر حضرت عمر میں ان کے بعد اللہ فیر کوزیادہ باس فو دالا ہے ۔ اس کو لیان اس میں اس کو بیان ابنی اس میں اس کو بیان ابنی اس میں اس کو بیان ابنی السمان نے الموافقہ میں دوایت کیا ہے اور صاحب ریاض النظر ہے دیا میں میں اس کو بیان کیا ۔ (الریاض النظر ہی جو میں ۲۲)

الحديث التأسع والتسعون : عن عبد الله بن سلمة قال سمعت علياً رضي الله

تعالیٰ عنه یقول خیر الناس بعدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابو بکر و خیر الناس بعدانی بکر عمر اخرجه این ماجة قی ----

مدیت 99 یمنرت عبدالله بن سلمه نے رمایا میں نے صرت کی بڑائن کو فرماتے ہوئے سابعد دسول اللہ کا تیائی کے سب لوگوں میں افسل حضرت ابو بحر ہیں ان کے بعد صفرت عمر بڑائنڈ میں ۔اس کو ابن ماجہ نے دوایت کیا ہے۔ (سنن الی ماجہ: ۲۰۱۰ ،باب فسل عمر)

الحديث المائة : عن عبدالله بن سلمة عن على رضى الله تعالى عنه بنوحو هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث100 \_ ابغیم نے 'ملیتہ'' میں ای کیمثل روایت کیاہے ۔ ( ملیۃ الاولیاء جے ص ۲۰۰ باب شعبہ بن الحجاج )

الحديث الحادى والمائة: عن عبدالله بن سلمة قال سمعت علياً دخى الله تعالى عنه ينادى على المنهر الآ ان خير هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم الحرجه ابو عمر .... و اورده في ريأض النضرة -

(فغائل محابدا مام احمد بن منبل: ۹۳۹)

الحديث الثانى والمائة: عن التراكبن سبرة عن على رضى الله تعالى عنه خير هناه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عبد البرقى الاستيعاب -

مديث 102 مضرت النزال بن سرة حضرت على بنينة سيداوي آب سفرمايا كه بعد بي عليدالهام

## الرية الحرية في هيد الله بالانسلية

کے اس امت میں سب سے بہترین حضرت ابوبکر پھر جضرت عمریں۔ اس کو ابن عبد البر نے الاسیتعاب میں روایت کیا ہے۔ (الاستیعاب ج اس ۲۹۷)

الحديث الثألث والمأئة: عن سويدين غفلة بفتحات المحضرم المعدوم من كبار التابعين رحمه الله قال مررت بقوم يذكرون ابابكر وعمر وينقصونهما فأتيت عليا فذكرت له ذلك فقال لعن الله من اخمر لهما الا الحسن الجميل اخوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصأحبان ووزيراه ثم صعدالهنبر فخطب خطبة بليغة فقال ما بال اقوام يذكرون سيدى قريش وابوى البسلمين همأ انأعنه متنزه وهمأ يقولون بريئتي وعلى مأ يقولون معاقب نو الذى فلق الحب وبرأ النسبة لا يحبهبا الإمؤمن ولا يبغضهبا الإفاجر ردى صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق والوفا يأمران وينهيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان راى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهما ولا يره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا بهما رأيا ولا يحب كعبيهما احدا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراض عنهما والناس راضون ثم ولى ابو بكر الصلؤة فلما قبض نبيه صلى الله عليه وأله وسلم ولاته المسلمون ذلك وفوضوا اليه الزكؤة لانهمآ مقرولتان وكنت اول من سبق له من بني عبد المطلب وهو لذلك كأرة يود ان بعضنا كفأة فكأن والله خير من بقى ارء فه رأفة وارحمه رحمة والبسه ورعاً واقدم ...... شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بميكائيل رأفة ورحمة بابراهيم عفوا و وقارا فساربسيررسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيض رجمة الله تعالى عليه ك ولى الامر يعده عمر بن الخطأب رضى الله تعالىٰ عنه واستأمر في ذلك الناس،

## الريد المريد الم

فيتهم من رضى و منهم من كرة فكنت حمن رضى فو الله ما فأرق الدنيا حتى رضى من كأن له كأرها فأيام الامر على منهاج النبي صلى الله عيله وأله وسلم حتى قبض رحمة الله عليه وصاحبه يتبع الفضيل اثرامه وكأن والله خير من بقى رفيقا ورحمة وناصرا للمظلوم على الظالم ت ضرب الله بالحق على لسأنه حتى رانيا ان ملك ينطق على لسانه واعز الله بأسلامه الاسلام وجعل هجرته للهين قولهما وقذف في قلوب المومنين الحب له وفي قلوب المنأفقين الرهبة منه شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الاعداء وبنوح عليه السلام حنيفا ومفتاظا على الكافرين نن لكم بمثلهما لا يبلغ مبلغهما الا بالحب لهما واتباع أثارهما فن احبهما فقداحبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وانأمنه برئ ولو كنت تقدمت في امر ثمالعاقبت اشد العقوبة فمن اتيت به بعد مقالي هذا فعليه ما على المفترين الاوخير هنه الامة بعدنبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنهما تُم الله اعلم بالخير اين هو اقول قولى هذا و يغفر الله لى ولكم

مدیث 103 یوید بن خفار رحمداللہ جو کہارتا بعین میں سے بی فرماتے ہیں۔ یس ایک قوم کے پاس
سے کزراجو حضرت ابو بکروعمر بی گئیم کاذکرکرتے ہوئے آپ کی شان میں تقیمیں کررہے تھے میں حضرت
کی بڑتی کی بارگاہ میں ماضر ہوااور یہ معاملہ عرض کیا۔ آپ بڑتی نے فرما یااس بداللہ کی لعنت جوان کی
شان کو چھپائے مگر وہ کہ جواچھا ذکر کرے (وہ اس لعنت سے پاک ہے) وہ دونوں رمول اللہ کا تینیم
کے دینی بھائی (استہائی محبوب) اور آپ ملیہ السلام کے ماتھی اور وزیر تھے۔ بھر آپ نے منبر بد بلوہ
افروز ہوکرایک شائد ارخطیہ ارشاد فرما یا: فرما یاان لوگوں کا کیا مال ہے جوقریش کے ان دوسرد ارول

#### العرية المدية في هيمة المع بالاضلية

اورالمی اسلام کے ان تاجوروں کا ان فقول میں ذکر کرتے میں جن سے میں جدا ہوں اور ان لوگون کی باتول سے میں بری الذمہ ہول اور میں الن کو ان ہاتول برمزاد سینے والا ہول ۔اس ذات کی قسم جس نے بی اکایا اور جان کی نیست سے دیست کیا۔ تین سے جست مرف موس بی کریکا اور ان سے بغض مرف فاجر بيكار تخف بى ركد مكتاب روه دونول رمول الله كينتاني كے سيحاد رو فاد ارمحاني تھے روه نگی لا تحكم دسيت اور برائي سيمنع كرت تصاور بنماسنن والي كي پيوبجي فرمات رب رو واسيخي جي كام ميس رمول الله كانتياد كى رائ سے معاوز مركستے وضور عليه السلام إن سے راضى ميس رمول ال مَكِّنَةُ لِيَّا سَنِے جوان كى رائے كو الهميت دى و محى اوركو بندى اور ميسى ان سے بحت كى البي كسى اور سے ذكى رمول الذي ينتي ان سے راضي جو كرتشريف لے محت اى طرح عام اوگ بھى ان سے راضى رہے بھر حضرت ابوبكر والنفذ كونماز بزحان كيلئ إوكول كاامام بنايا محياجب رمول الندتائيني دنياس رخست بوجيزة لوكول سف الن كوايناامام برقر ارد كهااورآب كى مدمت مين زكاة ميرد كى ميونكه نماز اورزكاو آيس مين كل ہوتی میں اور میں بنی عبدالمطلب میں سے پہلاشخص تھا جوزئوۃ لے کران کی خدمت میں ماضر ہوااوروہ اس كونا يهند فرمات و واس چيز كو پهند فرمات تصرك انبيس تصور امال يى كافى ب يتم بخد إبعد والول يس ووسب سے بہتر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کوراحت ورحمت کا پیکر بنایالباس تقوی عطافر مایا مسلمانوں بدمقدم كيارمول النديئة ينتاك أحت ورحمت مين انبين حضرت ميكائيل سي تثبيه دي يعفو دوقاريل حضرت ابراهیم سے تثبیہ دی و و رسول الله کا تغیر کے تقش قدم پر چلتے رہے بیبال تک کہ دنیاے رخست ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رہی اللہ ولی ہے اور اس معامله میں لوگول سے مشورہ لیا تو کچھ نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ نے ناپندی اور میں ان میں سے تھا جورضا مند تھے۔اللہ کی قسم آپ دنیا سے تشریف نہ لے گئے بیا نک کہ ہرنا پرند ہونے والا رہ مندبن چکا تھا۔آپ نے اپنی ملافت کو طریقہ نبوی کے مطالی رکھا یہا نکک کرآپ و نیاسے تشریف نے محے ۔آپ صور تانی کی اتباع ایسے ی کرتے میسے کائے کا بجداس کے پیچے بیٹے رہتا ہے قیم بخدان

#### الريد المريد في هيد الله بالأنساء المريد المريد في هيد الله بالأنساء المريد المريد في المريد المريد

اوک باتی میں ان میں سے وہ بہترین ساتھی اورمہر بان تھے۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنیوائے تحاله ف ان کی زبان پرق ماری فرمایاحتی که به مجھتے تھے کدان کی زبان پرفرشہ بول رہاہے۔اللہ نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ دیا اور ان کی بجرت کو دین کے قیام کا مبب بنایا۔مومنول کے دلول میں ان کی مجست بھردی منافقوں سے دلول میں ان کی بیبت ڈالدی رپول انڈی ٹیٹی آئی نے وثمنول پرخوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبریل سے تنبید دی۔ اور کافرول پر تنداور متنفر ہونے یں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تثبیہ دی تمعارے یاس تینین جیسا اور کون ہے؟ ان کی مجت و پردکاری کے مواء ان کے مرستے کو مجھا جاسکتا ہی نہیں ۔ بس نے ان سے مجت کی اس نے جحہ سے مجت کی جس نے ان سے بغض رکھا و میرا بھی دہمن ہے میں اس سے بیزار ہول ۔اگر میں اس حوالے ے پہلے بتاجکا ہوتا توان تفنسیلیو ل کوسخت سزادیتا۔اب میرے اس اعلان کے بعد اگر کئی کے بارے مجھے تغنیل کی بات پہنچی تو اس شخص پر بہتان بازوں والی سزاہو کی ۔ سنتے رہو!اس است میں نبی کریم کھی ہے بعدسب سے اضل حضرت ابو بحر مالفظ جن ران کے بعد حضرت عمرین ان کے بعد اللہ زیاده جاست والا سے کہ خیر کہال ہے۔ میں کہتا ہول اور میری بات یہ ہے کہ الله میری اور تماری مغفرت فرمائے ماس کو خدا مے دوایت کیا۔ (من مدیث نیٹم یے اص ۱۲۲)

الحديث الخامس والمائة: عن سويدبن غفلة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو منااللفظ اخرجه اللالكاني-

مديث105 والكائي في الى كيمثل روايت كي بر رشرح امول الاعتقاد الى النة: ٢٠٠٣)

الحديث السادس والمائة : عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه ينعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الحسن على بن احمد بن اسحق البغدادى في فضائل ابی بکر و عمر دضی الله تعالیٰ عنهما ۔ مدیث 106 ۔ ابوائمن علی بن احمد اتخق بغدادی نے فضائل ابوبکر وعمر میں ای کی مثل روایت کی ہے۔ (معجم ابن الاعرانی: ۵۹۸)

الحدیث السابع والمائة: عن سوید بن غفلة عن علی دخی الله تعالیٰ عنه بنعو هذا اللفظ بطوله ایضاً اخرجه الشیرازی فی الالقاب مدیث 107 فی التاب شرازی می ای کی شل دوایات کی ہے۔

( تاریخ دشق ج ۲۲ ص ۲۷۷)

الحديث الثامن والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن مندة في تأريخ اصبهائي - مديث 108 ـ ابن مندو في تاريخ امبحال من اي كيشل روايت كي بـ ـ

(فغائل خلفا مراشدین:۱۳۹

الحديث التأسع والمأئة: عن سويد بن غفلة عن على دضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن عساكر و اوردة هذة الاحاديث السنا الحافظ خاتمة للمحدثان جلال الدين السيوطى في جمع الجوامع - مديث 109 \_ ابن عماكر في اي كمثل دوايت كى بان چريجلى مديث لكوناتم الحدثمن البريال الدين يوفى في جمع الجوامع مديث الحدثمن البرياب وابن عماكر في المحدثمن المحدثمن المحدثمن المحدثمن المحدثمن الجمع المجمع المجموامع من بيان كياب \_ ( جامع الاماديث: ٣٢٤٩٣)

الحديث العاشر والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنه هذا اللفظ ايضاً بطوله رواة المؤيد بالله يجيى ابن حمزة من العلماء الزيدية في أخر اطواق الحمامة في الصحابة على السلامة من كتاب الاستبصار في الذنوب عن الصحابة على النبراس فأنظر كيف تواتر عن على

رض الله تعالى عنه غير تفضيل الشيخين على نفسه حتى ان العلماء الشيعة والزيدية يعترفون به والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فمأذا بعد الحق الا

مین 110 \_ ای مدیث کوعلمائے زید یمی سے موید باللہ یکی این جمزہ نے کتاب "الاستبعار فی الزوب من السحابة الاخیار "سفال کر کے اپنی کتاب "اطواق الحماۃ فی السحابة علی السلامة "کے آخریس الزوب من السحابة الاخیار "سفنس کر کے اپنی کتاب "اطواق الحماۃ فی السحابة علی السلامة "کے آخریس الزوب میں کہ السحاب السحاب السح میں ہے ۔ تو دیجھے کہ خود حضرت علی دی المحقال شخیاں میں کس توا تر سے دوایات آئی میں ۔ میما شک شیعد اور زیدی علما مجی اس کا عتراف کرتے میں اور اللہ تق می بیان فرما تا اور داوہ ایت دکھا تا ہے جق کے بعد کمرائی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔

(العواعق الحرقة ص ٢٢)

الحديث الحادى عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ بطوله الإان فيه اختصارا اخرجه ابن السمان في الموافقة واوردة المحب الطيرى في ديأض النضرة-

مریث 111 مائی کیمثل مدیث کو ابن السمان نے الموافق میں کچھ اختمار کے ساتھ روایت کیا ہے اور محب لبری نے اسے ریاض النفر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النفر ہیں ۲۰۵)

الحديث الثانى عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على دضى الله تعالى عنه بنعوهذا اللفظ بطوله اخرجه الحافظ السلفى و اوردة المحب الطبرى في دياض النشرة.

مدیث 112 رای کیمثل مافومنفی نے روایت کی جے محب طبری نے ریاض النعنر ہیں بیان کیا ہے۔(الریاض النعنر ہی ۲۰۵)

الحديث الثالث عشر بعد المائة : عن سويد بن غفلة قال سمعت علياً رضى الله

#### الرية المرية في هية الله بالانعلية

تعالى عنه يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيل عير ما قبض عليه نبى من الانبياء ثم استخلف ابو بكر نعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته ثم قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه على غير ما قبض عليه وسلم وبسنته ثم قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه على غير ما قبض عيله احدو كأن خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الله بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورد صاحب رياض النضرة-

مدیث 113 یصرت موید بن خفلہ بڑا تین فرماتے ہیں میں نے صفرت علی بڑا تین کور ماتے ہوئے:
فرمایا یہ بہتری پررسول الله کا تین کر دنیا ہے پردوفر مایا کوئی بی عیدالسلام اس بہتری پردیا ہوئے
دخصت نہوئے بھر صفرت ابو بکر بڑا تین آپ کے خلیفہ سبنے رسول اللہ کا تین کی ہے فریقہ وسنت پر اور کر سنت کے مرحضرت ابو بکر صدیل سنے دنیا کو چھوڑ ااس پرکوئی داہی ملک مدم نا اور حضرت ابو بکر صدیل برحضرت ابو بکر صدیل میں بہتری اللہ العمل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیل ملے ہوئے اللہ اللہ کے بعد اس است کے سب سے بہتری اللہ اور حضرت ابو بکر صدیل میں دوایت کیا ہے ہوئے ان کے بعد حضرت مر بڑا تین کا مرتبہ ہے۔ اس کو ابن السمان نے الموافق میں دوایت کیا ہے۔ اور محب طبری نے دیا تا الموافق میں دوایت کیا ہے۔ اور محب طبری نے دیا تا الموافق میں بیان کیا ہے۔

(الرياض النعتر وص امال

الحديث الرابع عثر بعد المائة: عن اسيده و بفتح الهبزة من كور في الصحاباً دوى عن على دضى الله تعالى عنه تقريب بن صفوان صاحب رسول الله على الله عليه وآله وسلم قال الله عليه وآله وسلم قال قد ادرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه وسبى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على رضى الله تعالى تمستعجلا مسرعاً مسترجعاً وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقد

#### الريد الحريد في الفعلية كالمناس الفعلية المناس المن

على باب البيت الذى فيه ابوبكر رضى الله تعالىٰ عنه وهو مسجى فقال يرحمك الله يأابأ بكركنت الف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانسه ومستراجة ووثقة وموضع مسترد ومشاوريه كنت اول القوما سلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واخو لهمرنله واعظم على اصمأبه واحسنهم صمية واكثرهم مناتب وافضلهم سوابق وارفعهم درجة واقرعهم وسيلة واشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمنا ورحمة وفضلا واشرقهم منزلة واكرمهم مكية فجزاك الله من الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا وافضل الجزاء كنت عنده بمنزلة السبع والبصر صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس فسماك الله عزوجل في تنزيله صديقا فقال والذى جاء بالصدق وصدق به الذى جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه ..... حين بخلوا وقمت معه حين قعدوا وصبته في الشدة اكرم الصحبة ثأني اثنين وصاحبه في الغار والمنزلته السكينة و رفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله و امته احسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بألامر مالم يقم به خليفة نبي فنهضت حين وهن اصحابک وبزرت حین استکانوا و قویت حین ضعفوا و لزمت منهاج رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم اذوهنوا كنت خليفة حقالم تنازع ولم تضارع برغم المنأفقين وكبت الكافرين وكره الحأسدين وغيظ الباغين وقت بالامر حين نشلوا وثبت اذ تنفقوا و مضيت بنور الله اذ وقفوا بل فأتبعوك فهدوا كنت اخنضهم صوتأواعلاهم فوقأ واقبلهمكلاما واصدقهم منطقا واطولهم صمتأ وابلغهم قولا واكبلهم رايأ واشجعهم نفسأ وامر فهم

### الريد الديد المديد في معد الله بالافعاد المريد المديد في معد الله بالافعاد المديد في المعدد المديد في المد

بالامور واشرفهم عملا كنت والله الذين يعسوبا اولا دين يفتر عنه النأس وأخرا حين اقبلوا كنت والله للبومنين ابأ رحياً حتى صنايروا عليك عيألا فملت اثقال ماضعفوا ورعبت ما اهملوا وخففت ما اضاعوا وعملت ماجهاوا و شهرت اذ خفضوا و صبرت اذ جزعوا فأدركت اوتأر ما طلبوا و راجع رشدهم برایک فظفروا و نألوا بک ما لم پمتسبوا کنت والله علی الکافری عناباصبا ولهبا وللبومنين رحمة وانسا وحصنا فطرت والله بفناعها وفزه بجبائها وأذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها لم تقلل ججتك ولم تضط بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك ولم تحر فلذلك كنت كالجبإ الذى لايحر كها العواصف ولايزيله القواصف وكنت كما قال رسول الله مإ الله عليه وآله وسلم امن الناس علينا حميتك و ذات يدك و كنت كمانًا. صعيفًا في بدنك قوياً في امر الله تعالى متواضعاً في نفسك عظيما عندال جليلا في اعين الناس كبيرا في انفسهم لم يكن لاحد فيك مغبر ولالفأرَّ فيك مهبز ولا لاحد فيك مطبع ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيذ الذاي عندك قوى عزيز هتى تأخذ بحقه والقوى عندك ضعيف ذليل حتى يأخذن الحق الغريب والبعيد عندك في ذلك سواء و اقرب الناس اليك اطوعهم، واتقاهم لهشانك الهق والصبق والرفق قولك حكم وحتم و امركط حزم و رایک علم وعزم فاقلعت وقد نهج السبیل وسهل العسیر واطان النيران واعتدل بك الدين وقوى بك الإيمان وثبت الإسلام والبسلي فظهرامرالله ولوكره الكافرون فسيقت والله سيقا بعيدا واتعبت من بعيأ اتعابا شديدا وفزت بالخير فوزا مبينا فجللت عن البكاء وعظمت ذريتكم

## الريد المريد الم

السهاء وهدت مصيبتك الانام فانا لله وانا اليه راجعون رضينا عن الله تعالى تضائه وسلمنا له امرة فو الله لن يصاب المسلمون بعدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثلك ابدا كنت للدين عزا وحرزا و كهفا و للمومنين فئة وحنا وغيثا وعلى المنافقين غلظة وغيظا فالحقك الله بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرمنا اجرك ولا امنلنا بعدك فأنا لله وانا اليه راجعون قال وسكت الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا حتى علت اصواتهم وقالوا صدقت يأ ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة و اوردة المحب الطيرى في رياض النشرة -

مدینہ 114 صفرت امید بن صفوان صحابی ربول صفرت کل کے بارے روایت کرتے ہیں کہ جب خرت ابو بکرصد لی بائٹیز نے دنیا کو خیر باد کہااور آپ کو گفن دے دیا محیا تو شہر مدینا ک دن کی طرح آور باد کہااور آپ کو گفن دے دیا محیا تو شہر مدینا ک دن کی طرح آور بالکہ باتھا۔ صفرت موائٹ کا مختلف میں و و بحیا جمل دن ربول اللہ کا فیزنز نے ما لک حقیقی کو لبیک کہا تھا۔ صفرت موائٹ کا نتات میدنا کلی ڈی ٹیڈ بلدی کی مالت میں انااللہ واناالیہ راجعون 'پڑھے ہو گئے آئے اور اس بن آپ فرما دے تھے" آئے خلافت نبوی کا اسلام منقطع ہو محیا یہاں تک کے اس کرے کے دروازے پر کھوئے جو گئے تھے۔ اب صفرت دروازے پر کھوئے ہو گئے" اے ابو بکر! آپ ہی وہ میں کہ جنہوں نے ربول اللہ کا ٹیڈی کی الفت وائی دی تھوں کی دروال اللہ کا ٹیڈی کی الفت وائی مناورت ہونے کا شرف بایا۔ آپ ہی وہ میں کہ جو گئے میں اسلام لاتے اور پہنے تین اور خون خداوالے گلم موئن ہوئے اللہ کی رضا کی مالوں میں سے اسلام لاتے اور پہنے تین اور خون خداوالے گلم موئن ہوئے اللہ کی رضا اللہ کا کہ بھی معرف ہوئے۔ درول اللہ کا تھا ہے۔ کہ معالم میں سے دیا وہ معرف اور حضور طید السلام کی سب سے اپنے محرب آپ ہی نے اللہ کی سب سے اپنی معرب آپ ہی کے محرب آپ ہی سب سے نیاد و تعربی اللام کی سب سے اپنی معرب آپ ہی کے محرب آپ ہی کے اس کے معرب آپ ہی کی نے اللہ کا بیا ہے کہ میں ہوئے آپ ہی کے اللہ کی سب سے ایک وہ تعربی المام کی سب سے اپنی معرب آپ ہی کے کا اللہ تعربی کے معرب آپ ہی کے اللہ کی سب سے ایک وہ تعربی الفیل اولیات بلند درجات اور قریب ترین و میلاس آپ ہی کے کی کو بالے کی کو میں اللہ کی سب سے نیاد و تعربی الفیل اولیات بلند درجات اور قریب ترین و میلاس آپ ہی کے کہ کو بالے کی دو میں کے کہ کو کی کے کہ کو کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کی کو کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں ک

الريد المريد في هيد الله بالانساء المريد المريد في هيد الله بالانساء المريد المريد في هيد الله بالانساء المريد المريد في المريد نصیب میں آئے۔حادی ہونے عمت بحراکلام کرنے مہربان ہونے اور فنل کرنے میں آپ نے حنورطيدالسلام كى سب سے بڑھ كرمثابہت يائى محابكرام علىم الرضوان ميں آپ كى منزلت آپ كا مرتبه عزت والا التدتعالي آب كواسلام اورهادي اسلام عليه السلام كي طرف سے افتل و بہترين جزاعطا قرماستے۔اسے ابوبکر! آپ حنودعلیٰدالعلوٰۃ والسلام سکے نزد یک الن کی سماعت و بعبارت کی طرن تھے۔جباؤی نے بی علیدالسلام وجھٹلایا تو آپ نے تعدیاتی کی۔ پھراندتعالی نے اپنی نازل کردہ تختاب قرآل بملائيل الب كومديك كالقب دسية بوست يول ارشاد فرمايا: "والذي ماء بالعدل ومدق بہ اور وہ جو بچے لے کر آیا یعنی نبی مینی اور جس نے ان کی تعدیل کی یعنی حضرت او او مدلن ۔ جب لوگوں نے بخل کیا تو آپ نے خرج کیا جب لوگ رمول الله کانتیادی مدد کے لئے أشحة آب أشحداورآب في مخت خطرے كے دقت بى مرال التوائد كا ب مثال ما قد ديا نادير آپ بی دومان میں سے دوسرے تھے رسکینہ خداد ندی آپ بی پر اترا تھا۔ آپ بی ہجرت می اسینے آقا کے رقبی سفر تھے۔ جب لوگ ایمان سے پھرد سے تھے تو آپ نے دین البی کو امت نون میں نیابت مسطفیٰ کا حق ادا کردیا۔ جس دوراندیش سے آپ نے منافت کی تھی سلحانی کسی بی کے وَلَ ظیفداس طرح نهجما یائے ہو تھے۔جب آپ سے ماتھیول نے محوشی دکھائی تو آپ خود الذكھائ ہوئے جب وہ غاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نگلے جب وہ کمز ور ہوئے تو آپ نے قوت کامناہ پردے رکھا۔ اس میں اختلاف نام کی کوئی چیز ہیں کہ آپ خلیف برحی تھے۔ آپ نے منافقین کو ذات كافرول كو الاكت، ماسدول كو كراحت اور باغيول كوسخت غضب كى مشقت ميس مرگر دال دكھا۔ بب لوگ دین میں بزدل ہوتئے آپ نے اصلاح کا بیراا ٹھایا جب و ونفاق اپتانے لکے تو آپ ثابت قدم رہے۔ جب لوگ رک محتے تو آپ نور خداو تدی کی روشی میں گزر محتے بلکہ بھر انہوں نے آپ ا دا من تعاما توبدایت پامخے۔آپ کی آوازلوگول میں پست کیکن مرستے میں سب پر فائق آپ اللہ

#### الريعة الحدية في هيعة الله بالانعلية

ب عن یاد وعرت والا آپ کی راست بازی سب برادفق آپ کاسکوت سے طویل پر جو کہاد و

سب علی آپ کی رائے سب کامل آپ کا دل سب سے بہادر امور میں دانشمندی آپ کی

زیادواعمال میں بزرگی آپ کی زیاد و ۔ اللہ کی قسم جب اولا لوگ دین سے بھا کے تب بھی آپ می

زیادواعمال میں بزرگی آپ کی زیاد و ۔ اللہ کی قسم جب اولا لوگ دین سے بھا کے تب بھی آپ می

می اعظم تھے اور بالآخر جب و و و اپس راوراست پر آگئے تب بھی تاجداری آپ می کی تھی ۔ واللہ! جب

مؤن آپ کی عمال رعایا سبخ تو آپ ان کے مہر بان باپ ثابت ہوئے آپ نے ان کمز وروں کا بو جو

اپنے کندھوں پر لیا ۔ جو کام انہوں نے گئوادیا آپ نے اے محفوظ کیا جو انہوں نے بھلا دیا آپ نے

اے یاد دلایا ۔ جب و ولاکھڑاد ہے تو آپ نے وکم راندھ لی ۔ جب و وگھراد ہے تو آپ سابر رہ بھر

آپ نے ان کے مطلوب امور کا اداراک کیا و و آپ کی رائے پر عمل کر کے اپنی ہدایت پر لوٹ آئے

باب بو کے اور و و پایا جس کا گمان در کھتے تھے قسم بخدا آپ کا فروں پر نازل ہونے والا شعلہ بار

غراب تھے ادر مومنین کے لئے زحمت و مجت کی کان اور حفاظت کا قلعہ تھے قسم بخدا! ملب اسلامیہ کی

آمود کی کے فواہاں جمع الفضائل عنایات خداوندی کا امر کز تھے ۔

الرية المرية في هيمة العلم بالانسلية اور فاقتوشخص كمزوروذليل ب جبتك اس مصاحب في كاحق نه الديس دوروز ديك والي سب آپ کے ہال بکمال میں لوگول میں آپ کامنظور نظرو و جوماحب افاعت وخثیت یتی وصداقت ادرزم خوئی آپ کی نثان مکمت اورحتمیت آپ کافرمان معلموامتیا د آپ کی سرشت معلم وعزم آپ کی رائے و دانست ۔آپ کی برکت سے اسلام کا قلعم منبوط ہوا۔ را میں مفتوح ہوئیں مشکلیں آسان ہوئیں۔ آنشيں ويران ہوئيں۔ دين وايمان قوي ہوئے۔اسلام وسلمين كو ثابت قدى ملى ۔انڈ كافيسله آشكار ہو کیا۔ ماہے کافروں کو کتنا بی برا کیول ناکا۔ آپ نے مبقت عظیمہ مامل کی۔ دوسروں کو بہت بیجیے چوڑا۔آپ کی عطا کاشہروافلاک میں ہوا۔آپ کی معیبت (موت) لوگوں کیلئے بادی بنی۔اناانڈوانا مسلمانول برآپ کی وفات جیسی معیبت بھی نہ آئے گی۔ آپ دین کے لئے عوت ، پناہ اور حفاقت مونین کیلئے۔ قلعہ پناہ اور اسحاب رحمت تھے۔منافقین کیلئے قہرو عذاب تھے۔اللہ آپ کو آپ کے بی النيزيز كما تدملات ادمين آب كى بركت مع يلنه والداجر معروم ذكر مدن مين آب ك بعد كمراه كرسے پس اتا الله وانا البيرا جعون (راوي نے كہا) \_ جب تك مولائے كائنات كايد وفوريان ماری رہالوگ بمدن موش ہو کر سنتے رہے بھر آب کا خاموش ہونا تھا کہلوکوں کی جینی بل حمیس اورد، كبنے لگے اے دامادِ رمول! آپ نے ایک ایک لغظ یج کہا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النعنر ہ میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النعنر ہج اص ۱۲۸) الحديث الخامس عشر بعد المائة : عن اسيد بن صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث بطوله الى آخرة اخرجه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده

مدیث115 ـ ای کیمثل مافذ ابو بحریز ار نے اپنی مندمیں روایت بحیا ہے ۔ (مندیز ارج ۳ ص ۱۳۰) الحديث السادس عشر بعد المائة : عن اسيد بن صفوان عن عِلَى رضى الله تعالىٰ عنه على رضى الله تعالىٰ عنه بلغ وضاء المحديث بطوله الى آخرة ايضاً اخرجه المحكيم الترمذى فى نوادر الاصول فى الاصل الاربعين بعد المأتين -

مدیث 116 ۔ اس کی مثل یحیم ترمذی نے اپنی تختاب ''نوادرالاسول' میں اسول نمبر 240 میں دوایت کی ہے۔ (نوادرالاسول ج ۵ مس۳۳)

إلحديث السابع عشر بعد المائة: عن اسيد بن صفوان عن على دضى الله تعالى عنه بمثله لكن الى قوله والذى جآء بالصدق محمد وصدق به ابو بكر اخرجه بو بكر محمد بن عبد الله الجوزقى و اوردة الطبرى فى دياض النضرة -

سين 117 ـ اى كَامَلُ والذى جاء بالصدق همد وصدق به ابوبكر "كالفاظتك البرخم من عبد الله جوز قى نے روایات كى ہے مجت فرى نے اسے ریاض النفر قیس بیان کیا ہے ۔ (الامادیث المخارو، رقم الحدیث ۱۹۷۱ الریاض النفر قص ۱۹۷۱ الفسل النامی فی فسائعہ ) الحدیث الثامن عشر بعد المائة عن عقیل بن ابی اطلب عن علی دضی الله تعالیٰ عنه بنعو حدیث اسید بن صفوان بطوله الی آخر ۱۵ اخرجه فی فضل الفان عنه بنعو حدیث اسید بن صفوان بطوله الی آخر ۱۵ اخرجه فی فضل الفان فی فضل الصدی دضی الله تعالیٰ عنه و اورد ۱۵ العلامة السید معین الدین اشرف حفید السید السند الشریف الجرجانی قداس الله سرهما فی نواقض الروافض له -

مدیث 118 مدیث امید کی شل عقبل بن انی طالب سے بھی روایت ہے جے فنسل الخطاب فی فنسل المحدیث میں روایت ہے جے فنسل الخطاب فی فنسل المحدیث میں روایت کیا حجا ہے۔ اورعلا مدید معین الدین اشر متحد المید المند شریف جرمانی تمحماالله فاسے اپنی ' نواتنس الروافنس' میں ذکر کیا ہے۔

الحنيثالتأسع عشر بعدالهائة : عن عبدالرحمن بن عمرو دخى الله تعالىٰ عنه

قال خطب ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله تعالى في مر و علانية ولكنى اشفق من الفتنة و ما في الامارة من فلات امرا عظيما مالي به من طاقة ولا يد الا بتقوية الله تعالى فقال على والزبير رضى الله تعالى عنهما ما غضبنا الا انا اخذنا عن المشورة وانا نرى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخيرة ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة بين الناس وهو حي اخرجه موسى بن عقبة في مغازية -

مدیث 119 یمبدالر تمن بن عمر و برافتن سے دوایت ہے حضرت ابو بکر صدیان برافتن نے خطبہ دیا اور
ارشاد فرمایا الله کی قسم مجھے بھی بھی تھی دن اور کی رات میں خلافت کی حوص فیتی بلکہ رغبت بھی فیقی ہے دی دی ارشاد فرمایا الله کی قسم مجھے بھی بھی بھی اس اور کھی رات میں خلافت نہیں اور الله کی مدد کے مواکوئی پار بھول ۔ پھر جھے برو و بھاری ذ مدداری ڈالدی می جسی کی مجھے طاقت نہیں اور الله کی مدد کے مواکوئی پار بہیں ۔ تو حضرت علی و حضرت زبیر بڑی فی نے بہا تھیں تو اس بات بد عضب ہے کہ ہم سے خلافت نہیں ۔ تو حضرت علی و حضرت زبیر بڑی فی نے بہا "ہمیں تو اس بات بد عضب ہے کہ ہم سے خلافت مد اللہ کی میں نہیں لیا حمیا مالا کھ بھرتو مید ناصد الی المبر بڑی تھی کو لوگوں میں خلافت کا سب سے دیاد و حقد اس بھے تیں کیونکہ یہ رسول الله کی تین جم ان کی بزرگی اور بہتری تو دیاد و حقد اس بھے تیں اور کھی ہے دیول الله کی تین جم ان کی بزرگی اور بہتری تو حانے دیاد و حقد اس بھی تیں بھران کی بزرگی اور بہتری تو حانے دیاد و حقد اس بھرت کی مورک بن عقبہ نے اپنی حیات دیادی میں بیدنا ابو برکو تو گول میں نماز پڑھائے کے حالت دیادی میں بیدنا ابو برکو تو گول میں نماز پڑھائے کی مات کی بی بھران کی مورک بن عقبہ نے اپنی معازی میں دوایت کیا۔

(امادیث منتخبد کن مغازی موی بن مقبه: ۱۹)

الحديث العشرون بعد المأئة: عن عبد الرحن بن عوف بمثل هذا اللفظ اخرجه المحافظ ابن حجر المكي في الصواعق المعرقة -

#### العريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية

مدیث 120 ۔ مائم نے اس کی مثل عبدالرحمان بن عوت سے روایت کی اور اس کو سیح کہا۔ ان دومدیژن کو ماقذ ابن جم کی رحمداللہ نے 'العواعق المحرقہ' میں ذکر کیا ہے۔

(العواعق المحرقة س٣٥)

الحديث الحادى والعشرون بعد المائة: عن الى موسى الاشعرى دضى الله تعالى عنه قال قال على كرم الله وجهه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم قلنا بلئ قال ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها وبعد الى بكر قلنا بلئ قال عمر ولو شئت اخبرتكم بالثالث اوردة في نفائس الدر -

مدیث 121 یضرت بیدنا ابوموی اشعری بن تن سے دوایت ہے کہ حضرت کی کرم اللہ و جمد الکریم نے فرمایا 'کیا میں تمہیں بعد نبی کا تنظیم کے اس است کی سب سے بہترین بھی کی بابت نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ۔ فرمایا و وحضرت ابو بحریں مجرفر مایا کیا میں تمہیں الن دونوں کے بعد بہترین بھی کہا کیوں نہیں ۔ فرمایا و وحضرت عمریں اورا گرمیں جا بول تو تمہیں الن کے بادے خبر نه دول؟ ہم نے کہاں کیوں نہیں فرمایا و وحضرت عمریں اورا گرمیں جا بول تو تمہیں الن کے بعد والی بھی بتادوں اس کو نفائس الدور میں ذکر کیا تھیا ہے ۔ (اعجم النجمیر: ۷۷ ابنیة علی بن ابی طالب)

الحديث الثانى والعشرون بعد المأثة: عن ابى الطفيل عامر بن واثل الكنانى روى عن على دضى الله تعالىٰ عنه هذا التفضيل اخرجه الداد قطنى و اورده فى نفائس الدر ايضاً -

مدیث 122 \_ ابوطفیل نے عامر بن وائل کنانی سے اور انہوں نے حضرت کی رض اللہ عند سے ای تفضیل کوروایت کیا ہے اس کو دارطنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بینفائس الدر میں بھی ہے۔
تفضیل کوروایت کیا ہے اس کو دارطنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بینفائس الدر میں بھی ہے۔
(انجم الاوسلا: ۵۲۰۱ من اسم محد (محد بن عبدالله الخصری)

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: عن ذاذان عن على رضى الله تعالى عنه بنعوهذا الحديث اخرجه الدار قطنى و اوردة في نفائس الدر ايضاً - مديث 123 ـ اى كي شل داركل من خرت ذاذن كي روايت عن على المائية روايت كي ب ينفائس الدريم بجي ب ـ ينفائس الدريم بجي ب ـ المائية الما

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: عن ابن الي الجور عن ابيه ان عليا رض الله تعالى عنه قال على المنبر الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها وبعد الي بكر عمر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها وبعد الي بكر عمر ثم قال الا انبئكم بخير امتكم بعد عمر سكت فظننا انه يعنى نفسه اخرجه الدار قطنى في كتاب الفضائل بطرق -

مدیث 124 مان افی افیور نے اسپ والدگرای سے روایت کی کہ جنرت کل رضی اللہ عند نے برسر منبر فرمایا: کیا میں تمبیل اس امت میں بنی علیہ السلام کے بعد سب سے افغال شخص کی خبر ند دول وہ حضرت ابو بکریں ۔ پھر فرمایا کیا میں تمبیل ان دونوں کے بعد سب سے افغال شخص کا نہ بتاؤں وہ حضرت عمر دی تی ہیں ۔ پھر فرمایا کیا میں تمبیل حضرت عمر دی تی تعد سب سے افغال شخص کا نہ بتادول حضرت عمر دی تی ہے موالے کا عنات اس سے خود کو مراہ پھر آپ فاموش ہو گئے ۔ راوی فرماتے میں کہ ہم نے گمان کیا کہ مولائے کا عنات اس سے خود کو مراہ سے دورو سے دوایت کیا۔

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: عن ابن الى الجعد عن ابيه عن على دخى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الهروة في كتأب السنة مديث 125 ـ اى كى شل ابن الى الجعد نے است باب سے اور انہول نے صفرت كل سے روایت كى اى كالحروى نے "كاب النة" من روایت كيا ـ (النة: ۱۳۸۵)

الحديث السأدس والعشرون بعد المأنة : عن ابن ابي الجعد عن ابيه عن على

رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو عبدالله محمد بن اسمعيل البغارى في تأريخه الكبير و اورده هذه الإحاديث الثلاثة صاحب نفائس اللور -

مدیث 126 ماسی کی مثل ابن انی الجعد کی روایت اسپنے والدگرامی سے عن علی میں آئی ہے ۔ اس کو امیر المونین فی الحدیث ابوعبداللہ محد بن المعیل بخاری رحمداللہ نے ابنی تاریخ کبیر میں روایت فرمایا ہے۔ مذکور و تین مدینوں کو معاحب نفاس الدرر نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔

(تاریخ دمثق ج ۴۸ ص ۲۰۸)

الحديث السابع والعشرون بعد المائة: عن الى وائل شقيق بن سلمة قال قيل لعلى رضى الله تعالى عنه الا تستخلف علينا قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بألناس خيرا فيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على خيرهم اخرجه الحاكم وصححه -

مدیث 127 ۔ ابو وائل شین بن سلمتہ وائٹ نے فرمایا حضرت فل رضی اللہ عند سے عرض کی محکی کیاااپ ہم پری کو ظیفہ نہ بنا یا تھا جو یں بناؤں لیکن اگراللہ پری کو ظیفہ نہ بنا یا تھا جو یں بناؤں لیکن اگراللہ لوگوں سے جولائی کااراد وفرمائے کا تو میر سے بعدان کو ان کے بہتر پر جمع فرماد سے کا بیسا کہ اس نے بی الیہ اللہ م کے بعدلوگوں کو ان میں سب سے بہتر شخص پر جمع فرماد یا تھا۔ اس کو ما کم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ مدیث سے ہے۔ (متدرک ماکم: ۲۳ میں اللہ بنی سیمیح)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة: عن ابى وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنجو هذا اللفظ اخرجه البيهقى فى الدلائل و اوردة هذان الحديثين الحافظ المائة المائة

مدیث 128 ماسی کی مثل امام بیمتی رحمه الله نے 'دلائل النبوۃ' میں روایت کی ۔ان دومدیثوں کو مالا ملال الدین میرولمی رحمه الله نے اپنی مختاب' تاریخ الخلفام' میں بیان کیا ہے۔

(دلائل النبوة ج عص ٢٣٣ باب مايستدل بنلى النبي ال

الحديث التأسع والعشرون بعد المائة: عن ابى وائل عن على دضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الشيخ في الوصايا في فضائل الصديق دضى الله تعالى عنه و اور دة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع - مديث 129 ـ اى كي مثل ابوات ني الوصايا في فنائل العديل من روايت كيا ب اورما فايم في المنائل العديل من روايت كيا ب اورما فايم في المنائل العديل من روايت كيا ب اورما فايم في المنائل العديل من روايت كيا ب اورما فايم المنافل و المنافل ال

الحديث الثلاثون بعد المأنة : عن ابي وائل عن على ديني الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه البزار -

مدیث130 مای کیمثل امام بزارنے روایت کی ہے۔ (مندبزار:۲۸۹۵)

الحديث الحادى والثلثون بعد المائة: عن ابي وائل عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه صاحب كشف الاستار عن زوائد البزار - مديث 131 ـ اس كي شمال ساحب كشف الاستار عن زوائد البزار في الماليزار - مديث 131 ـ اس كي شما مساحب كشف الانتارس زوائد البزار في روايت كي ہے ـ

( كثف الاستار:٢٣٨٩)

الحديث الثأنى والثلاثون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ابي عاصم ـ

مديث 132 ماس كيمثل ابن اني عاصم في روايت كي هيد (النة ابن اني عاصم:١٠٢٠)

الحديث الثالث والثلثون بعد المائة: عن الى وائل عن على دخى الله تعالى عن بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العقيلي -

# اللريقة الحدية في هيئة العلم بالافسلية كالمريقة العمرية في هيئة العلم بالافسلية كالمريقة العمرية في هيئة العمرية في المريقة العمرية في المريقة العمرية في المريقة العمرية في المريقة المريقة

الحديث الرابع والثلثون بعد المائة : عن الى وائل عن على دخى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العشادى -

مریث134 رای کی شل عشاری نے روایات کی ۔ بیتمام ابود الل سے بیل ۔

(فنمائل ابوبحرمیدین:۱۹)

الحديث الخامس والثلثون بعد المائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه من خير الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر ن الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم الأ اخرجه ابو العباس الوليدين احد الزوزني في كتاب شجر قالعقل و اور دلا الحافظ السيوطى في جمع الدامة.

مدیث 135 ماسیغ بن نباشة نے فرمایا میں نے حضرت علی دائیڈنے سے پوچھارسول اللہ کے بعداد مول میں سب سے افغیل کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابو بحرصد کی دائیڈنے میں پھر حضرت عمر میں، پھر حضرت مثمان میں پھر میں ہول ۔ اس کو ابو العباس ابو الولید بن احمد زوزنی نے کتاب' شجرة العقل' میں دوایت کیا ہے اور مافظ میں علی رحمداللہ جمع الجوامع میں بیان کیا ہے۔

(مامع الاماديث: ١٩٥٥ ٣٢)

الحديث السادس والثلثون بعد المائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه يا امير المومنين من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال عنمان رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال انا اخرجه ابو القاسم بن خبابة و اوردة الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 136 دامیخ بن عما کرنے فرمایا میں نے صرت کی رضی اللہ عندہ ہے چھاا ہے امیر المونین!
رمول اللہ کا فیز کے بعد اوقول میں سب سے افغیل کون ہے؟ پھر فرمایا صفرت ابو بکر میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عثمان میں نے عرف کی پھر کون؟ فرمایا حضرت عثمان میں نے عرف کی پھر کون؟ فرمایا حضرت عثمان میں نے عرف کی پھر کون؟ فرمایا حضرت عثمان میں نے عرف کی پھر کون؟ فرمایا دمیں داس کو ابوالقاسم بن خبابہ نے دوایت کیا ہے اور محب طبری نے دیافی النفر ہیں نظل کیا ہے۔ (الریاض النفر ہی اس ۲۲)

الحديث السابع والثلثون بعد المائة: عن شريح القاضى عن على رضى الله تعالىً عنه بهذا اللفظ اخرجه الخطيب -

مدیث 137 یظیب نے ای کی شل من شریح القائمی من ملی کن مندسے روایت کی ہے۔ (تخفة العدین فی فضائل الی بحرصدین مس ۸۸)

الحديث التأسع والثلثون بعد المأنة: عن شريح القاضى عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن شاهين -

مدیث139 دای کیمثل ابن ثاین نے دوایت کی ہے۔ (شرح مذاہب الی الریہ: ١٩٤)

الحديث الاربعون بعد المأئة: عن الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه قال المهاجرة

## الريد الديد الديد المديد في هيد العليد المديد في هيد العليد المديد في هيد العليد المديد في المدي

الانصار الى بيعة الى بكر رضى الله تعالى عنه وانت اسبق منه سأبقة و اورى منهمنقبة قال فقال على رضى الله تعالى عنه ويلك ان ايا بكر سبقنى الى اربع اعتض منهن بشيء سبقني الى افشأء السلام وقدم الهجرة ومصاحبه فن الغار و اقام الصلوٰة وانا يومئن بالشعب يظهر اسلامه واخفيه ويستحقرني قريش ويستر فيه والله لو ان ابا بكر زال عن مزيتيه ما بلغ الدين العيرين بعنى عجائبين ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت ويلك ان الله عزوجل ذمر الناس ... ابأ يكر فقال الا تنصروه فقد نصره الله الآية كلها فرحم الله ابأ يكر وابلغ روحه منى السلام اخرجه فى فضائل الى بكر رضى الله تعالى عنه مدیث 140 مصرت حن بسری والفن نے زمایا حضرت علی دانان آئے تو میں نے عرض کی اسے امیر المونين!مها جرين وانصادميدنا صديل اكبر ولأفنؤ سے بيعت كرنے بى كيو بحرمبقت لے تھے۔ حالانكد آپ حضرت ابو بکرے زیاد و مقدار اور زیاد و ثان والے میں فرماتے میں حضرت علی جانات نے مایا "تحارى فراني جوحضرت ابوبكر جار باتول مين مجد پرمبقت ركھتے بين مين ان مين سيكسى كونسين باسكار وواملام پھیلائے میں مجھ پرسبقت رکھتے میں ان کی ہجرت میری ہجرت سے پہلے ہے۔وی غاریس منور لَهُ اللَّهِ كُلِّي عَصِير انهول نے اس وقت نماز قائم كى جب ميں شعب انى طالب ميں تھا وہ اب اسلام كو ظاہر كرتے تھے ميں جي تا تھا قريش مجھے حقير جاسنے تھے ان كى يورى يورى عزت كرتے تھے يتم بخدا اگر حضرت ابو بكر والتُنوُّا ابنی تفسیلت سے گر ماتے تو دین دونوں كناروں تک نه پنجآادرلوگ قوم طالوت کی طرح پیما زے ہوئے ہوتے محماری خرابی ہواللہ نے لوگول کی مذمت اورابو بكركي مدح كرتے ہوئے به آیت نازل فرمائی" اُلا تصرو و فقد نصر والنه ' ترجمه كنزالا يمان : اگرتم مجبوب كى مددن كروتو بيتك الله ف ان كى مدد فرمائى ۔الله حضرت ابو بكر براتا في درم فرمائے اورميرى فرن سے ان کی روح پرفتوح کوسلام پہنچاہے ( آمین )اس روایت کوفضائل ابو بکرمنی اللہ عند میں

الحديث الحادى والاربعون بعد المائة: عن عبد الرحمى بن ابى الزناد عن ابيه قال اقبل رجل فتخلص الناس حتى وقف على على رضى الله تعالى عنه بن اباط الب فقال يا امير المومنين ما بال المهاجرين والانصار قدموا ابابكر وانت ورى منه منقبة واقدم مسلما واسبق سابقة قال ان كنت من قريش فأحسبك من عائدة قال نعم قال لولا ان المومن عائدًا لله تعالى لقتلند ويحك ان ابا بكر سبقنى باربع لم اوتهن ولم اعتض منهن سبقنى الى الاما وتقدم الهجرة والى الغار ونشاء السلام وذكر معنى ما بقى اخرجه حيثهة باسلمان

مدیث 141 رصرت عبدالرحمن بن انی الزناد است دالدگرای سے داوی انہوں نے فرمایا "ابکہ شخص آیالوگوں سے گزرتا ہوا آگے بیٹے گیا۔ یہا تک کرحضرت کی بن ابی طالب بڑی تو کی بارگاہ یں گا جو کرعوض گزار ہوا اسے امیر المونین! مہاجرین وانعدار کو کیا ہوا کہ وہ حضرت الوبر صدیل ڈیٹولا بیعت میں بیش قدی کر کے بی مالانکہ آپ ان سے زیادہ شان والے ان سے پہلے اسلام السہ والے اور ان سے زیادہ وشان والے ان سے پہلے اسلام اللہ والے اور ان سے زیادہ حقدار بیعت ہیں؟ آپ نے فرمایا "اگر تو قریش میں سے ہوتو میں تجھی مانکنے والا بجھوں؟ اس نے کہا" جی بال! آپ نے فرمایا" اگر ایک موکن اللہ کی پناہ میں آنے والد بھی ضرور تی اس نے کہا" جی بال! آپ نے فرمایا" اگر ایک موکن اللہ کی پناہ میں آنے والد بھی عضر ورقی کر دیتا ہے تیری خرابی ہوسید نا ابو بر مجھ پران چار با توں میں مبتحت رکھے کیا جو سے مطافیس کی کئیں اور مذہی میں ان کو پاسکا ہو وہ امامت میں مجھ پرمقدم، بجرت میں مجھوے ملائی فار میں حضور کے ساتھی اور اسلام مجمولا نے میں مجمی اول ہیں ۔ اس کو نیٹھمہ بن سلیمان نے دوایا کی ۔ ( تاریخ دشق جو سے میں ان کو باسکا ہے میں اور اسلام مجمولات نے میں مجمی اول ہیں ۔ اس کو نیٹھمہ بن سلیمان نے دوایا کی ۔ ( تاریخ دشق جو سے میں میں )

الحديث الثأني والاربعون بعد المأنة : عن عبد الرحمن بن الزناد عن ابيه م

على دضى الله تعالى عنه بنعوها اللفظ الى آخرة و ذاد فى آخرة لا اجديفضلنى على الى بكر دضى الله تعالى عنه الإجلدته جلد المفترى خرجه ابن السمان فى الموافقة و اوردة هذا الإحاديث الشلاثة المحب الطبرى فى دياض النضرة - ميث 142 ـ اى كى مثل ابن السمان نے الموافقة ميں روايت كيا ہے ـ اس كے آفر ميں يہذا مك بينزا مك بينزا مكن في في الله الله الله الله الله الله و مجميد ناصد يا اكبر بدفسيلت ديتا بوكا مكر برغسات بينان بازول بدلك و الله والله كا كدو و مجميد ناصد يا اكبر بدفسيلت ديتا بوكا مكر برئسات ببتان بازول بدلك و الله والله كا تعداد ميس كو ثر مادول ـ ان تين احاديث كو بهرى نے ديا في النفرة ميں روايت كيا ہے ـ (الرياض النفرة جاس ك

الحديث الثالث والاربعون بعد المائة: عن عمرو بن حريث قال سععت على ابن ابن طالب رضى الله تعالى عنه على المنبر يقول ان افضل الناس بعد رسول الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر و عثمان و في لفظ ثم عثمان اخرجه ابونعيم في الحلية -

م بن 143 مرو بن حریرت بران نور مایایس نے حضرت کل بران نو کومنبر پر فرماتے ہوئے سا۔ باشر بول الله کا بازی کی بعدلوگوں میں افسل ترین حضرت ابو بکریں ۔ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان بازی ای کو ابوعیم نے ملیہ میں روایت کیا ہے۔ (ملیة الاولیا مجامس سے س)

الحديث الرابع والاربعون بعل المائة: عن عمرو بن حريث عن على دخى الله نعالى عنه على دخى الله نعالى عنه عنه على دخى الله نعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن الشاهين فى السنة - مريث 144 \_اى كَمْ ثُلُ النَّامَ النَّامُ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامِ النَّامَ النَّامِ النَّامَةُ النَّامَ النَّامُ النَّامَ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ النَّامُ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِي النَّامِ النَّامُ النَّامِ الْمُعْلَالِمُ النَّامِ النَّامِ

(شرح مذابب المل النة: ١٩٥)

الحليث الخامس والاربعون بعد المائة : عن عمرو بن حريث عن على دخى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر -

## الريد الديد الديد

مدیث145 مای کی شل این عما کرنے دوایت کی ہے۔ ( تاریخ دشق ج ۳۰۰ ص ۴۰۰)

الحديث السادس والاربعون بعد المائة: عن ابي محدورة قال قال على رضى الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفت ان افضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بحر رضى الله تعالى عنه وما مات ابو بكر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه الشامى فى السيرة الشامية -

مدیث 146 مضرت ابومخدورو در ایت بحضرت علی در این نے فرمایا" رسول الله کا تخوا الله کا تخوا الله کا تخوا کے بعد رسول الله کے ہم میں سب سے افغال مید اس الله کے ہم میں سب سے افغال مید اس الله کے ہم میں سب سے افغال مید اس کے بعد اس الله کے ہم میں سب سے افغال کہ اللہ کے بعد اس الله کے بعد الله کے بعد الله میں اور صدیل الله کے بعد الله میں اس سے افغال حضرت عمر دی تفوی سال محمد بن ایست شامی نے السریة الشامیة "میں روایت اب میں سب سے افغال حضرت عمر دی تفوی سے اس محمد بن ایست شامی نے السریة الشامیة "میں روایت اب ہے ۔ ( سبل الحدی والر شادج الله عن سرال بعنی بعض الفضائل ابی بروعمر )

الحديث السابع والاربعون بعد المائة: عن عبد الله بن كثير قال قال على دخرا الله تعالى عنه افضل هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكرا عبر رضى الله تعالى عنهما ولو شئت ان اسمى لكم الثالث لسميته وقال لا يفضلنى احد على الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الاجلدته جلدا اوجعا وسيكون في آخر الزمان قوم ينتحلون محبتنا والتشيع فيناهم شرار علا الله الله الذين يشتمون ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما قال ولقد جاء سائل فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعطاة هو واعطاة ابو بكر واعطاء عثمان رضى الله تعالى عنهما فطلب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يدعوا له فيها اعطوة بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يدعوا له فيها اعطوة بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله

#### الريد المريد الم

وسلم کیف لا یہارک ولم یعطک الا نبی او صدیق او شھیں اخرجه ابن عساکرفیتاریخه و اوردہ الحافظ السیوطی فی جمع الجوامع-

الحديث الثامن والاربعون بعد المائة: عن يجيى بن شداد وقال سععت علياً رض الله تعالى عنه يقول افضلنا ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه اللالكائى في اصول اعتقاد اهل السنة -

مدیث 148 یکی بن شداد دانشد سے فرمایا میں نے حضرت کی بڑائن کو فرماتے ہوئے مناہم میں ب سے انسل حضرت ابو بحر بڑائن میں راس کولالائی نے اصول اعتقاد احل الربة میں روایت کیا۔

[ شرح امول الاعتقاد :٢٠٠١ ]

الحديث التأسع والإربعون بعد المائة: عن صلة بن زفر قال كأن على رضى الله

تعالى عنه اذا ذكر ابو بكر رضى الله تعالى عنه قال السباق تذكرون والذي نفسى بيدة ما استبقنا الى خير قط الاسبقنا ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبرانى في الاوسط و اوردة الحافظ السيوطى في جمع الجوامع -

مدیت 149 دخترت ملد بن زفر بران نفر بران کا بدروایت ہے کہ صفرت علی بران کے سامنے جب بوہ مدین الجربی کا تذکر وکیا جاتا تو آپ لوگوں کو فرماتے تم ساق یعنی بہت زیاد و مبقت پانے والے او کرکر رہے ہو قیم اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے ہم نے بھی کئی خیر کور بوری ماری میں مرحضرت مدین البراس میں ہم پر مبتقت لے مجتے ۔اس کو طبر الی نے اوسط میں روایت کیااور مافا میوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کہا ہے ۔ (اعم الاوسط ۱۹۸۰)

الحديث الخبسون بعد المأئة : عن صلة بن زفر عن على دخى الله تعالى عن بنعو هذا اللفظ اخرجه ابن السمأن فى البوافقة واوردة البحب الطبرى في رياض النصرة -

مدیث 150 ۔ ای کیمثل ابن السمان نے المواقعة ' میں روایت کی ہے محب غبری نے دیائی النعر ہیں بیان کی ہے۔ ( مامع الامادیث: ۳۳۳۳)

الحديث الحادى والخبسون بعد المائة: عن على بن الحسين زين العابدين على على بن الحسين زين العابدين على على بن الم طالب رضى الله تعالى عنهم قال كنت مع رسول الله على الله على وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال رسول الله على الله عليه وآله وسلم هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخري الألبين والمرسلين يا على لا تخبرهما اخرجه الترمذى في جامعه قال ولا روى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه من غير هذا الوجه وفي الباب عن انس وابن عباس انتهى -

#### العريقة الحدية في هيئة العلم بالانسلية

مدیث 151 مضرت علی بن حین زین العابدین رضی الله تعالی عند صفرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند صفرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند صدراوی آپ نے فرمایا "میں رسول الله تاثیقی کے ساتھ تھا کہ ابیا مد حضرت ابو بحرصد الله الله تاثیقی نے دونوں انبیا ، دمرسلین کے علاو و الدون من تعالی با یہ دونوں انبیا ، دمرسلین کے علاو و سب الحلے بچھلے بغتی بوڑھوں کے سردار میں لیکن اسے علی ! تم انبیں نه بتانا اس کو امام تر مذی نے باتع ،التر مذی میں روایت فرمایا ہے اور فرمایا یہ مدیث حضرت علی دی تان ساور بھی طرق سے مردی ہے ۔ اس باب میں حضرت انس اور صفرت عباس دی کھی روایتیں میں ۔ (امام تر مذی کا کلام ختم ہوا) ۔ (منن تر مذی حاصرت)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائة: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدد زين العابدين عن على ابن ابي طألب دضى الله تعالى عنه قال بينها انا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر دضى الله تعالى عنهما فقال ياعلى هذاك سيدا كهول اهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين ممن مضى في سألف الدهر وغابرة يأعلى لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا قال على فلما ما تأحدثت الناس بذلك اخرجه العشارى -

مدیث 152 حضرت جعفر بن محد است والدگرای سے اور ان (جعفر) کے دادا حضرت زین العابدین سے اور زین العابدین حضرت علی رضی الله سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ایک دان میں رمول الله کا فرائی فرمای من علی من الله میں شیخین کریمین آگئے ورمول الله کا فرائی نے فرمایا دائی اشاء میں شیخین کریمین آگئے ورمول الله کا فرائی نے فرمای الله کا فرائی الله کا فرائی الله کا فرائی الله کا فرائی الله کا الله کا فرائی الله کے میری یہ بات انہیں نہ بتانا۔ حضرت علی جن شرف نے فرمایا جب یددونول دنیا سے بدد و فرما گئے تب میں نے لوگول کو یہ حدیث بیان کی اس کو عشاری نے روایت کیا ہے۔ (فضائل الی برصد الت میں)

## الرية الحدية في هيئة الله بالانسلية

الحديث الشائث والخبسون بعد المائة: عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقرالا عليا رضى الله تعالى عنهم وقف على عمر ابن الخطاب قد سجى وقال ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخنصراء احدا احب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المهم الغبراء ولا اظلت الخنصراء احدا احب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المهم اوردة صاحب الصواعق المعرقة فى صواعقه فى الفصل الاول من بأب الثائد حديث قال قد صح عن مألك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الماقر الى آخرة مديث قال قد صح عن مألك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الماقر الى آخرة مديث قال قد صح عن مألك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الماقر الى آخرة عديث من شاكرة والدرائي ضرت امام باقر والمن أخرة عدادى كرض ترين على المن جعفر مادك كي باس محرم بوت اورفر مايا والى من بيان كنامرائياً بي بيل كانامرائياً بيل بيل بيل بيل بيل المن المن بيل كانامرائياً بيل كن المن بيل كانامرائياً المن كن نبت زياد وجبوب مادك اذ جعفر مادق اذ حضرت باقر ب بيل ثالموائي المحروب باقر من بيان كيا اوركها يدند امام ما لك اذ جعفر مادق اذ حضرت باقر ب بيل الموائق المحروب المن الموائق المحروب باقر بيل كانامرائياً والموائق المحروب المن الموائق المحروب باقر بيل المن الموائق المحروب باقر بيل كانامرائياً والموائق المحروب باقر بالموائق المحروب باقر بالموائق المحروب باقر بالموائق المحروب باقر باقر بالموائق الموائق الم

الحديث الرابع والخمسون بعد المأئة: عن الامام ابى حنيفة قال حداثنا الا جعفر محمد الباقر قال جاء على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه الى عمري الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طعن فقال رحمك الله فو الله ما فى الارض احد كنت القى الله بصحيفته احب الى منك اخرجه الامام محمد بن الحس الشيانى فى كتاب الآثار له-

مدیث 154 مام ابومنیف دهمداند نے فرمایا جمیں ابوجعفر محد باقر برنافی نے مدیث بیان کی کرب مضرت عمر بن خطاب برنافی کو مسبد کیا تو حضرت علی برنافی آستے اور کہا" الله آپ بدر حم فرمائے مالد فی مسبد کیا تو حضرت علی برنافی آستے اور کہا" الله آپ بدر حم فرمائے مالد فی مسبد کے مقابلے میں جس کامیجند (اعمال نامہ) لے کر مجھالته فی مارگاہ میں ماضر ہونا زیادہ بند ہو۔اس کو امام محد بن حن شیبانی دعمہ الله سنے کی کتاب الا ثاریس روانت بارگاہ میں حاضر ہونا زیادہ بند ہو۔اس کو امام محد بن حن شیبانی دعمہ الله سنے اپنی کتاب الا ثاریس روانت

# الفريقة المحدية في هيئة العلمية في الافسلية في الفسلية في الفسلية في الفسلية في الموات المراف المرا

الحديث الخامس والخبسون بعد المائة: عن عمد بن الحسن عن الامام ابي حنيفة عن الامام عمد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن البلغى في مسندالامام المحنيفة -

مدیث 155 مای کی مثل امام محمد کی روایت عبدالله بن خسر و بلخی نے مندامام ابومنیفه میں ذکر کی ہے۔ (جامع الممانید) ہے۔ (جامع الممانید)

الحديث السابع والخمسون بعد المائة: عن الحمانى عن الامام ابى حنيفة عن الامام همد الباقر عن على دخى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده -

مدیث 157 رای کی مثل ما فظ لحد بن محد نے مندامام انی منیف میں عن الممانی عن الامام انی منیفہ بھی روایت کی ہے۔ ( جامع المسانید )

الحديث الثامن والخبسون بعد البائة : عن ابي عبد الرحمن عن الامام ابي حنيفة عن الامام محبد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحافظ طلحة بن محبد في مستدة ايضاً -

مديث 158 ـ اي كيمثل محدث مذكور في كتأب مذكور مين عن اني عبدالرحن عن الامام اني منيغ بحي

## روایت کی ہے۔ ( جامع المرانید )

الحديث التاسع والخبسون بعد المائة: عن الامام الى حنيفة عن الامام الى جعفر محمدن الباقر قال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه اتيته اى باقر فسلمت عليه فقلت له يرجمك الله هل شهد على رضى الله تعالى عنه موت عمر رض الله تعالى عنه فقال سجان الله و ليس القائل ما احدمن الناس احب الى من أن القى الله بصحيفته من هذا المسجى ثمر زوجه بنته رضى الله تعالى عنها لولا انه اهلا كأن يزوجها اياه وكانت اشرف كناء العالمين جدها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم واجواها الحسن والحسين رضى الله بنت رسول الله على ذو الشرف المنقبة في الاسلام و امها فاظن بنت رسول الله على الله على دو الشرف المنقبة في الاسلام و امها فاظن بنت رسول الله على الله عليه وأله وسلم واخواها الحسن والحسين رضى الله تعالى عنها الخرجه الحافظ محمد بن المظفر في مسند الامام الي حنيفة .

مدیث 159 ۔ امام ابوسنیف نے فرمایا میں نے امام ابوج عفر محد باقر بین تنز کی خدمت میں ماننہ ہو کو تو فل کے ۔ الله آپ پر تم فرمائے کیا حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کی وفات پر مانہ ہوئے تھے ۔ آپ نے فرمایا یا سحان الله (آپ کے علاوو) یہ بات کہنے والا کو کی اور یہ تھا کہ میں تاہ لوگوں میں اس مکفون کا صحیف لے کراللہ کی بارگاہ میں ماضر ہو تازیادہ پر ند کرتا ہوں پھر علی نے حضرت می اس مکفون کا صحیف لے کراللہ کی بارگاہ میں ماضر ہو تازیادہ پر ند کرتا ہوں پھر علی نے جنہ تہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے عقد میں اپنی شہزادی کو بھی دیا تھا۔ اگر حضرت عمر اس کام کے اللی نہ ہوئے واللہ حضرت علی کیو بخرا بنی بیٹی کی شادی ان سے کرتے مالا نکد آپ کی شہزادی وختر ان زمانہ میں بزگی شان والے مولیٰ علی جن کی والدہ بید مضرت علی اللہ تک رمول کا شیخ جنگے والد گرامی اسلام میں بزگی شان والے مولیٰ علی جن کی والدہ بید فاضر بنت رمول اللہ جن کے بھائی سیدنا حین وربید تاحین رہی گئی نو جوانوں کے سر وارجن کی ہائی والی سیدو ند یج رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی بیان سیدو ند یج رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی بیان سیدو ند یج رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی سیدو بد یک رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی بیان سیدو ند یک رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی بیان سیدو ند یک رضی اللہ تعالیٰ عنما۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابومنیف میں روایت بولی

الحديث الستون بعد المأنة: عن الامأم الى حنيفة عن الى جعفر محمد الماقر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه القاض ابو بكر محمد بن عبد الباقى في مسند الامام الى حنيفة واخرج هذه الاحاديث السبعة العلامة الخوارزمي في جامع مسانيد الامام الى حنيفة رحمه الله تعالى -

ه پیش160 رای کی شل قاری ابو بخوند بن عبدالیاتی نیمندامام ابومنیفه پس روایت کی ران سات مدینول کوعلامه خوارزمی رحمدالله نے جامع مسایندامام انی منیفه پس بھی روایت بحیاہے۔

( مامع المسانيد )

الحديث الحادى والستون بعد المائة: عن الحارث الاعود عن على دضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما ياعلى اخرجه الترمذى في جامعه -

مه یث 161 دخرت مارث اعور برای مولی علی بری شن ساور و درول کریم تاتیل سے داوی آپ علیه اصلوة والسلام نے حضرت علی بری تفظ کو فر مایا ابو بحروعمر انبیا مومرسین کے مواسب اعلی بچھلے سب بنتی اصلوة والسلام نے حضرت علی بری تفظ کو فر مایا ابو بحروعمر انبیا مومرسین کے مواسب اعلی بچھلے سب بنتی اور مول کے سردار میں کیکن اے علی آپ انہیں نہ بتائے گا۔

(جامع الترمذي) \_ (سنن ترمذي:٣٧٧٧)

الحديث الثأنى والستون بعد المائة: عن الحارث عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الإولين والآخرين الا النبيين والمرسلين عليهم التسليمات والصلوات لا تخبر هما يا على ما داما حيين اخرجه ابن ماجة في سننه -

مدیث 162 مارث اعورمولی علی براتین سے راوی که رمول الله کانتیا نے مایا" ابو بکر دعمر انبیا ، و مرسین کے علاو وسب اللے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سر دار میں ماسے علی! جب تک پیزند و میں انہیں اس بات سے آگاد نہ بجے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے ابنی منن میں روایت کیا ہے۔

(منن ابن ماجه: ٩٥ باب نفل ابي بحرمد ين والنوز)

الحديث الثالث والستون بعد المائة عن الشعبى عن على دضى الله تعالى عنه الدي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الاالنبيين والمرسلين يأعلى لا تخبر هما اخرجه في كشف الاستأر عن ذوائد البزار -

مدیث 163 رامام معی مولی علی دینی سے راوی کے حضور نبی کریم علیدافضل العلوٰۃ والتملیم نے ارثاد فرمایا" ابو بحروممرانبیاء ومرملین کے اور تمام الکے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سرداریں راسے علی! آپ ان کواس بات سے باخبر نہ بجیجے گا۔اس کو کشف الاستاری نروا تدالبرداریس روایت کیا۔

( كشف الاستار عن زوا بمالبرار: ۲۴۹۲ مناقب الى بكرالصدين المالين المالي

الحديث الرابع والستون بعد المائة: عن زربن جيش عن على دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما ياعلى ما عاشا اخرجه ابوبكر في ......

مدیث 164 ۔زربن بیش مولی علی رضی اللہ سے راوی کدرمول الله کاٹیؤییے نے مرمایا۔ ابو بکروعمر مواانیا، اوررس کے تمام اولین واخرین بنتی بوڑھوں کے سرداریں ۔اسے علی اان کے جیتے ہی آپ کی طرن

#### العريقة الحدية في حقيقة العلم بالافتعلية

ے یہ بات ان پر آشکار نہ ہو۔اس کو ابو بکرنے الغیلا نیات روایت کیا۔

(الفوائد الشحيم بالغيلا نيات: ١٣ باب حذان سيكسول اهل الجنة)

الحديث الخامس والستون بعد المائة: عن زربن جيش قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول هذا القول خير هذا الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابو نعيم -

مدیث 165 ۔زربن بیش رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے مولیٰ علی بڑی تو کویہ بات فرماتے جوئے مات فرماتے جوئے سات اس است میں اللہ تعالیٰ عند علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر مید ناصد کی انجران کے بعد عمر فروق منی اللہ عند میں اس کو انجیم نے روایت کیا۔

( ملية الاولياج عن ٢٠٠ باب شعبه بن حجاج )

الحليث السأدس والستون بعل المأنة : عن ابى اسحاق قال سمعت على بن ابى طالب دشى الله تعالىٰ عنه وهو على منبر الكوفة خير الناس بعد دسول الله على الله عليه وآله وسلم ابو بكر و بعدابى بكر عمر اخرجه ابو نعيم فى الحلية

مدیث 166 یضرت ابواسحاق رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے حضرت کلی دیا ہے۔ فرماتے ہوئے منا یوکول میں رمول الله کے بعد سے انسل حضرت ابو بحریں ۔اور حضرت ابو بحر کے بعد صفرت عمریں ۔اس کو ابوعیم نے ملیہ میں روایت کیا ہے۔

( ملية الاولياءج عن ٢٠٠٠ باب شعبه بن حجاج )

الحديث السأبع والستون بعد المائة: عن الى مطرف عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر و عمر اخرجه ابن عساكر في تأريخه و اوردة الحافظ السيوطي في

جمع الجوامع له في مسند على رضى الله تعالى عنه ـ

مدیث 167 دحضرت ابومطرف رضی الله تعالی عند مولی علی براتینظ سے راوی انہوں نے فرمایا میں نے ر مولَ النُدَيِّ إِنْهِ كَوْفِر ماتِ بِهِ وسِتَ منا" جنتي بوزهول كے سردار حضرت ابو بكر وحضرت عمر بني أيم بن . اس کو ابن عما کرنے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔اور مافط سیوطی رحمته الله نے جمع الجوامع مندعلی رسی ال تعالیٰ عندیں بیان فرمایا۔ (جمع الجوامع: ۲۳۲، تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۲۹)

الحديث الثامن والستون بعد إلمائة : عن موسى بن شداد قال سمعت عليا رضى الله تعالىٰ عنه افضلنا ابو منهر رضى الله تعالىٰ عنه اور ده المحب الطبري فى ديأض النضرة -

مدیث 168 میشرت موی بن شداد سے روایت ہے کہ جضرت کلی کرم الله و جہدالگریم کو فرماتے ہوئے منا"ہم میں سے افغل حضرت ابو بحر ولائٹؤیں۔ اس کو محب طبری نے ریاض النعنر و میں روایت کیاہے۔(الریاض النظر ہجام ۲۳)

الحديث التأسع والستون بعد المأنة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنها قال اني لواقف في قوم فدعوا الله لعبر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد وضع على سريره اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله ان كنت لارجوا ان يجعلك الله مع صاحبيك لاني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت و ابو بكر و عمر وقتلت و ابو بكر وعمر وانطلقت انأو ابويكر وعمر وان كنت لادجوا ان يجعلك الله معهبا فألتفت فأذا على اين ابي طألب رضى الله تعالى عنه اخرجه الإمام البغاري فى صحيحه فى مناقب الى بكر دضى الله تعالىٰ عنه ـ

مدیث 169 منسرت ابن عباس می الله تعالی عند نے فرمایا میں لوکوں کے درمیان محرا تھا حضرت

#### الريد المريد في هيد الله بالأنساء المريد المريد في هيد الله بالأنساء المريد المريد في المريد في المريد في المريد المريد في ا

مر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کو چار پائی پر رکھا می اتھا اور لوگ آپ کے لئے وعا کررہے تھے اچا تک میرے بچھے سے کسی شخص نے اپنی کلائی میر سے کندھے پر رکھدی اور و و کبدر ہا تھا اے عمر! اللہ آپ پر فرمائے مجھے امید واقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں یعنی محضور نبی کر بم علیہ السلام اور خر کے ساتھ کردے کا کیونکہ میں نے بہت مرتبہ رسول اللہ کا پینی خو مماتے ہوئے سالا ورخر ہے ہے۔ اور میں کا پیزائی ابو بکر اور عمر نے جہاد کیا ، میں کا پیزائی ابو بکر اور عمر نے جہاد کیا ، میں کا پیزائی ابو بکر و مراق کے میں اور ابو بکر اور عمر نے جہاد کیا ، میں کا پیزائی ابو بکر و بھی صفرت مولیٰ خلی دی تھے ۔ اس کو امام بخاری نے ابی کی مما قب ابی بکر دخی اللہ عند میں روایت فرمایا ہے۔ اب کو امام بخاری نے ابی میں مناقب ابی بکر دخی اللہ عند میں روایت فرمایا ہے۔

( منتج بخاری:۲۷۷ )

الحديث السبعون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال وضع عر ابن الخطاب على سريرة فتكتفه الناس يبكون ويدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم ير عنى الا رجل اخذ منكبى فأذا على ابن ابي طألب رضى الله تعالىٰ عنه فترحم على عمر رضى الله تعالىٰ عنه وقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك و ايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت انى كنت كثيرا اسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول فعبت انا و ابو بكر و عمر . خرجت انا و ابو بكر و عمر الخرجة الامام البخارى فى مناقب عمر رضى الله تعالىٰ عنه -

مریث 170 د حضرت ابن عباس و النیز نے فرمایا که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کو تخته م رخمت رکھا محیا تولوگ رو نے لگے اور آپ کواشحائے جانے سے پہلے یعنی آپ پر نماز پڑھنے لگے میں مجی ان میں موجود تھا مجھے کسی شے نے خوفز دون کیا یہ وااس مرد کے کہ جس نے میرے کندھے کو پکڑا (میں نے دیکھا) تو و وحضرت علی ابن ابی طالب والنیز تھے آپ نے صفرت عمر والنیز سے لئے رحم کی دُعا الرية المرية في هية الله بالانسلية

کی اور کہا اے ممر! آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایر اشخص نہیں چھوڑا کہ آپ کی نبیت جس کاعمل نے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجبوب ہوقیم بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ کا آب کی فیائی ہے دونوں معاجول کی معیت میں کر دے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ کا فیائی ہے بہت مرتبہ سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر شکے میں ابو بکر اور عمر خارج ہوئے ۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب عمر بڑا تھی میں دوایت کیا ہے ۔ ( سمیح بخاری: ۳۹۸۵)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه من طريق اسحاق بن ابراهيم و اخرج مسلم هذا الحديث ايضاً من طريق سعيد بن عمر و الاشعبى والى الربيع العتكى وبأى كريب محمد بن العلاء ثلاثتهم عن ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن ابن الى مليكة عن ابن عباس و سنورد هذه الاسانيد الثلاثة في العز هذا القسم انشاء الله تعالى -

مدیث 171 ۔ ای کی مثل امام ملم رحمداللہ نے اسحاق بن ابراهیم کے طریق سے روعایت کی ہے۔
امام مسلم نے اسے سعید بن عمر م کے طریق سے بھی روایت کیا ہے مگر یہ کہ شعبی ، ابوالربیج العملی اور بو کریب محمد بن العلا مان بینول نے عن ابن المبارک عن عمر بن سعیدعن ابن ابی ملکیہ عن ابن عباس بڑی ڈروایت کی ہے مصنف فرماتے میں کہ انشام اللہ بم ان بینوں مندوں کو اس قسم کے آخر میں بیان کریں کے ۔ (مسیح مسلم: ۲۳ مام)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة في سننه -

مدیث172 دای کی مثل این ماجد نے اپنی منن میں روایت کی ہے ۔ (سنن این ماجد: ۹۸)

الحديث الثالث والسبعون بعد الهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

قال وضع عمر بن الخطاب على سريرة تكتفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يوفع ونا فيهم فلم ير عنى الا رج قد اخذ بمنكبى من ورائى فالتفت فاذا هو على ابن افي طالب رضى الله تعالى عنه فترحن على عمر رضى الله تعالى عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلك الله مع صاحبيك وذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذهبت انا و ابو بكر و عمر . ودخلت انا و ابو بكر و عمر او خرجت انا و ابو بكر و عمر الله معهما اخرجه الامام احد في مسنده -

رین 173 یضرت ابن عباس منی الله تعالی عند نے رمایا حضرت عمر بن خطاب بڑی تیز کو بستر پر رکھا کیا آلوگ آپ کے اٹھائے جانے سے پہلے بھی آپ پر نماز پڑھنے لگے یہ بیں بھی الن میں موجود تھا بھی نے نے فوفرد و نہیں کیا سوال مرد کے جس نے بیچھے سے میرا کندھا پکوا تھا میں نے بلٹ کر بھی اقدہ وضرت فل ابن طالب رخی الله تعالیٰ عند تھے ۔ آپ نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند کے لئے ومائے رقمت کی اور کہا اے عمر! آپ نے اپنے کو کی ایرا شخص نہیں چھوڑائی جس کا علم لے کر مجھے الله کی برکھا آپ کے مل سے زیاد وجوب جو اللہ کی قیم مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دون ما تھوں کی رفاقت عطافر ماد سے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ کا پینے کو بہت مرتبہ فر ماتے ہوئے مائے میں ابو بکر اور عمر اج بڑا ہے جھے یقین ہے کہ اللہ آپ کے ماتھ کرد سے گا۔

مائے بی ابو بکر اور عمر مجھے میں ۔ ابو بکر وعمر داخل ہوتے ، میں ابو بکر اور عمر اج بڑا ہے جھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو آب دونوں کے ماتھ کرد سے گا۔

(مندامام احمد:۸۹۸ ج اس ۱۱۲)

الحديث الرابع والسبعون بعد المأئة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كنت في اتأس فترحم على عمر رضى الله تعالى عنه حين وضع على سريرة مدیث 174 یضرت ابن عباس نے فرمایا میں اوگوں میں تھا کہ صفرت محریق کو تختہ الوداع پارگو کرآپ کے لئے دعائے دحمت کی تھی ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اس نے اپنا ہاتھ میرے تندھے پدر کھ کر صفرت محریض اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعائے رحمت کی اور کہا کوئی شخص ایرا نہیں کہ (ان عمر ان خطاب) کے عمل کی نبست جس کا عمل لے کر جھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونازیادہ مجبوب ہو۔ مجھے گمان ہے کہ اے عمر اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ تائیج ہے گمان ہے کہ اللہ آپ کو ان کے است مرتبہ کہتے ہوئے منا ہے کہ ایوبکر نے اور عمر نے کہا مجھے گمان ہے کہ اللہ آپ کو ان کے ساتھ کر دے گا میں نے مزکے دیکھا تو وہ صفرت کی بن ابی طالب تھے ۔ اسے لالکائی نے اعتبادا ہی السختہ میں روایت کیا ہے۔ (شرح اصول الاعتباد : ۲۳۵۳)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم الا اخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بلى قال ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما وفى لفظ ثم عمر اخرجه الله السمان و اوردة الطبرى فى رياض النضرة -

مدیث 175 رصنرت ابن عباس دِنْ فَنْ مَصْرت علی دِنْ فَنْ سے روایت کرتے میں کہ آپ نے رمایا کِ میں تم کو اس ہتی کے بارے میں مذبتاؤں جو رمول الله تَشْفِیْنِ کے بعد لوگوں میں سب ہے افض میں؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں فرمایا و وصرت ابو بکر پھر صفرت عمر دِنْ فَنْوَ مِیں ساس کو ابن الممالا

#### الرية الحدية في هيئة المعلم بالانسلية

نے دوایت کیا ہے بحب طبری نے اسے ریانس النفسر ویس بیان کیا ہے۔

(الرياض النضر ة ج اص ٢٢)

الحديث السادس والسبعون بعد المائة: عن جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ان عليا دخل على عمر دضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال ما من احدا احب الى ان القى الله بما فى صيفته من هذا المسجى اخرجه الحاكم فى المستدرك.

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال وضع عمر بن الخطاب بين المنبر والقبر فجاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه حتى قام بين يدى فقال ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله احد احب الى ان الفاة بصحيفته بعد صحيفة النبى صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه اخرجه عبد الله بن احمد في زواند السند.

مدیث 177 حضرت ابن عمر بڑائی نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑائی کومنبر اور قبر کے درمیان رفا محیا پھر حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بم آئے حتی کہ سامنے کھڑے ہو گئے، پھر انھوں نے تین مرتبہ کہا: اے مرااللہ کی آپ پر رحمت ہو مجلوق خدا میں سے کوئی ایسا نہیں کہ بعد نبی کر بم کا تباہی کے جس کا اعمال نامہ لے کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس معاحب کفن کے اعمال نامہ سے زیاد و پرند ہو۔اس کو عبدالله بن احمد في زوا يريس روايت كيار ( زوا تدمندامام احمد: ۸۷۲)

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن الى جحيفة قال كنت عند عمر وهر مسجى ثوبه وقد قضى نحبه فجاء على دضى الله تعالى عنه فكشف ثوبه الثوب عن وجهه ثم قال رحمة الله عليكيا باحفص فو الله ما بقى بعدر سول الله على الله عليه وآله وسلم احداحب الى ان القى الله بصعيفته منك اخرجه عبدالا بن احمد فى زوائد المسند ايضاً وهذا الحديث اخرجه غير من روينا عن كالترمذى وابن جرير والى عوانة وابن الى عاصم كما قال الحافظ السيوطى في جمع الجوامع -

مدیث 177 (مخلوط میں یہ روایت ای رقم کے تحت درج ہے۔) ۔ صفرت ابو جحیفہ دی افران میں حضرت مرفاروق دی افران کے پاس تھا در نحالیکہ آپ کو آپ کے پرے میں کفن دیا حمیا تھا اور آپ روح قفس عنصری سے پرواز کر چی تھی ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ و جہدا لکر ہم آتے ال کے چیرے ۔ کفن بنایا پھر فرمایا۔ اسے ابو عفس آپ پراللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی قسم رمول اللہ کا تاہی ہے بعد کو فی شرک بنایا پھر فرمایا۔ اسے ابو عفس آپ پراللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی قسم رمول اللہ کا تاہی بعد کو فی اللہ بعد ہوں ہو تا یادہ بہند یہ وہ ہو۔ اللہ بعد اللہ بن احمد نے دوائد مسلم من روایت کیا ،ان کے علاقہ امام تر مذی ،ابن جریر، ابو موان اللہ اللہ بات جریر، ابو موان اللہ بی ابوائد من ما مر مذی ،ابن جریر، ابو موان اللہ بی ابی عاصم نے روایت کیا ہے جیرا کہ ما فا میو فی ہو ہو ہے نے جمع الجوامع میں وضاحت کی ہے۔ (زائد مندامام احمد : کیا ہو مام حدد کی ہو اللہ مندامام احمد : کیا ۔ (زائد کی مندامام احمد : کیا ۔)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر عن على دض الله تعام عنهم قال افضل الممتكم بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكرون اخرجه ابن السمان و اور دة الطبرى في دياض النضرة - مديث 178 مضرت ابن عمر في في من الله وجهد الكريم عدداوى على آب أد

#### الرية المرية في هيد الله بالانسلية

تحاری امت میں بعد بنی امت گُنگانی کے سب سے افغل حضرت ابوبکر صدیق بڑائی بی ان کے بعد حضرت عمر بڑائی میں راس کو ابن السمان نے روایت کیا ہے بحب طبری نے دیانی النفر ق میں بیان کیاہے ۔ (العواعق المحرق ص ۱۹۹)

الحديث التاسع والسبعون بعد المأنة: عن ابن عمر قال قال على دضى الله تعالى على دضى الله تعالى عنه اخرجه تعالى عنه اخرجه العشادى -

مدیث 179 یضرت این عمر دی نیز مضرت علی کرم الله و جهدالگریم سے داوی میں کر آپ نے فرمایا: میں تو حضرت ابو بحرصد الی دی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہی ہوں راس کو العثاری نے روایت کیا ہے ر(فضائل انی بحرصد ان للعثاری: ۲۹)

الحديث الثمانون بعد المائة: عن قيس الخارنى قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فما شاء الله اخرجه الامام احمد بن حنبل فى مسندة -

الحديث الحادى والثمانون بعد المائة: عن قيس الخادنى عن على دضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ الحرجه الإمام احمد في مسندة ايضاً - مديث 181 ـ اس كي مثل امام احمد في دوسرى دوايت بحى كى بـ ـ (مندامام احمد : ١٠٤)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة: عن قيس لاخارنى قال سمعت عليا يقول على المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابوبكر و ثلث على المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابوبكر و ثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فكان ما شاء الله اخرجه عبد الله بن احد في زوائدة -

مدیث 182 مضرت قیس فارنی میشد نے کہا میں نے حضرت کلی کرم اللہ و جہد الکریم کو برسر منج فرماتے ہوئے سنا کداؤل رمول الله کا تیج اللہ حضرت ابو بکر صدیاتی مضرت عمر جنگائی بھر بھیا آزمائش آپڈی ہوگا و بی جواللہ جا ہے گا۔ اس کو عبداللہ بن احمد بن صنبل میشد نے اپنی زوا کہ شر روایت کیا۔ (زوائد امام احمد بن منبل: ۲۴۱۔ ۲۴۳)

الحديث الثالث والثمانون بعد المائة : عن عبد خير عن على دخى الله تعالم عنه على دخى الله تعالم عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد فى العز يعفوا الله عمن يشاء اخرجه الإماء اجمدايضاً

مدیث 183 رای کی مثل امام احمد بهیئید نے عبد خیر کی روایت ذکر کی ہے اس کے آخریمی یہ اا ہے۔اللہ جسے جاہبے گامعات فرمائے گا۔ (مندامام احمد بن منبل:۸۹۵)

الحديث الرابع والنمانون بعد المائة: عن عمرو بن سفيان قد خطب رجل يوء البصرة حين ظهر على فقال على دضى الله تعالى عنه هذا الخطيب الشعئم سبق دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر و ثلث عرثه خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله ما يشاء اخرجه الامام احد في مسندة ايضاً مديث 184 يمرو بن مفيان ن كباكر بن دن حضرت على بعرو من فالب آئة وايك شخص مديث منى منى من خطبه دياس بده من الدت على منى الدت على منى الدت على منى الدت المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه وكبوس عنه منى منى منى عنه عنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عنه المناه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه

#### الريد المرية المرية في هيد الله بالانساء المريد الم

پرمسیبت آپڑی ۔ اب اللہ جو چاہے گافیعد کردے گا۔ اس کو بھی امام احمد نے اپنی مندیس روایت کیا۔ (مندامام احمد بن منبل : ۱۲۵۹)

الحديث الخامس والنمانون بعد المائة: عن ابن الم ليلي عن على دضى الله تعالى عندة الخامس والنمانون بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و خيرها بعد الى بكر عمر اخرجه ابو نعيم فى الحلية -

مدیث 185 یضرت ابولیلی منی الله تعالی عند صنرت علی بناتی سے داوی آپ نے فرمایا اس امت میں بعد نبی اُمت علیدالسلام کے سب سے بہتر صنرت ابو بحر میں اور ان کے بعد صنرت عمریں ۔ اس کو ابولیم نے ملیہ میں روایت کیا ہے۔ (ملیمة الاولیا منے میں ۲۰۱)

الحديث السادس والنمانون بعد المائة: عن الى البخترى قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لجبرنيل من يهاجر معى قال قال ابو بكر وهو يلى امنك من بعدك وهو افضلها اخرجه ابن عساكر وغربه-

مدیث 186 مضرت ابو البختری بین نفظ نے فرمایا میں نے مولی علی بین فظ کو فرماتے ہوئے مناکد رول الذی فیل نظرت جبرئیل علیدالسلام سے بوچھا میر سے ماتھ کون ججرت کرے؟ کہاا بو بحراور میں آپ کے بعد آپ کی امت کے ولی میں ۔ بہی ماری امت میں افغیل میں ۔ اس کو این عما کرنے روایت کیااور غریب کہا۔ (تاریخ دمشق ج ۳۸ س ۱۹۸۸)

الحديث السابع والثمانون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه انه كأن يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه و ثلث عمر رضى الله تعالى عنه ثم خبطتنا فتنة يعفوا الله فيها عمن يشاء اخرجه ابو السلمان - مدیث 187 منرت علی ڈاٹٹو فرمایا کرتے اولارسول الله تائیو نیاسے رضت ہوئے، ٹانیا صفرت ابو بحراد ر ٹائٹا حضرت عمر پھر تھیں ایک مانچ نے پچولیا اس میں اللہ جسے چاہے کا معان فرمادے کا۔ اس کو ابوالسلیمان نے روایت کیا۔ (مندامام احمد: ۱۰۲۰ متدرک ج سامس اے)

الحديث الثامن والثمانون بعد المائة: عن على دضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد فيه بعد ذكر عمر لا اذيتى بأحد فضلنى على الى بكر و عمر الا جلدته جلد المفترى خرجه ابن السمان في الموافقة و اوردة هذه الاحاديث الثلثة المحب الطبرى في رياض النضرة -

> الحديث التأسع والثمانون بعدالهائة:.......... مديث189 ـ(يهديث مخلوط يم نيس ہے۔)

عنهاخرجهابن شيبة -

مدیث 190 یضرت کلی بھٹائیڈ نے فرمایاب انہیا میں سے ربول اللہ کاٹیڈیٹی سب بہر مالت بد دنیا سے بہر مالت بد دنیا سے بہر مالت کا دنیا سے بہر مالت میں میں کرتے دہے۔ بھر آپ سب سے بہر مالت بد دنیا سے رضت ہوئے اور ااپ اس است میں رول اللہ کاٹیڈیٹی کے بعد سب سے افغل تھے۔ بھر حضرت محرظیف سبنے اور ان دونوں ماجوں کے نقش رول اللہ کاٹیڈیٹی کے بعد سب سے افغل تھے۔ بھر حضرت محرظیف سبنے اور ان دونوں ماجوں کے نقش قرم یہ چلتے دہے بھر سے بہر مالت میں دنیا سے محتے۔ بعد رمول اللہ اور حضرت ابو بکر کے آپ ماری امت میں سے افغل تھے۔ اس کو ابن شیبہ نے دوایت کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی طیم: ۱۳۸۲۸)

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة: عن على دضى الله تعالىٰ عنه قال خير هذه الامة ابو بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنهما ثم الله اعلم بخيادكم اخرجه الدار قطنى فى الافراد-

مدیث 191 یصرت علی طاقت نے مایااس امت کے سب سے بہتر مرد صفرت ابو بکر بھر صفرت ممر بی بھر اللہ تم میں سے زیادہ بہتر کو زیادہ جانتا ہے۔ اس کو دار تعنی نے افراد میں روایت کیا ہے۔ (الا فران الافراد ۲۹۹):)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الإصبهانى في الحجة -

مديث192 ماى كى شل اصمانى نے جمعة ميں روايت كيا ہے۔ (الجة في بيان المحبة:٣٥٥)

الحديث الثألث والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التأريخ-

مدیث 193 ۔ ای کی مثل ابن عما کرنے تاریخ میں روایت کی ۔ ( تاریخ ومثق ج ۳۰ ص ۳۵۱)

الحديث الرابع والتسعون بعد المائة: عن على دضى الله تعالى عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعدة ابو بكر دضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابى بكر عمر دضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر دجل آخر لم يسهه يعنى عنمان اخرجه ابن ابى عاصم -

مدیث 194 وضرت علی دارات نے مایا کومنورعیدالسام دنیا سے تشریف دیا گئے تھے کہ ہم بچان کیے تھے کہ آپ کے بعد ہم یس سے افغیل حضرت ابو بکر بی اور حضرت ابو بکر دنیا سے رخمت ، ہوئے تھے کہ آپ کے بعد ہم یس سے افغیل حضرت عمر بڑا تیز کی وفات دہو گی حتی کہ ہم جان کیے تھے کہ ان کے بعد ہم یس سے افغیل حضرت عمر بڑا تیز کی وفات دہو گی حتی کہ ہمیں علم ہو چکا تھا کہ ان کے بعد ہم یس سے افغیل ایک شخص بی ۔ جن کا نام حضرت علی نے بیان ہمیں علم ہو چکا تھا کہ ان کے بعد ہم یس سے افغیل ایک شخص بی ۔ جن کا نام حضرت علی نے بیان ہمیں کیا یعنی حضرت مثمان بڑا تیز داس کو ابن الی عاصم نے روایت کیا۔ (البت ابن الی عاصم نام بنحو هذا الحدیث الحام سے والم تسعون بعد المحالة : عن علی دضی الله تعالی عنه بنحو هذا الله ظ اخر جه ابن النجاد .

#### الرية الحدية في حية الله بالافعلية

زیادہ عربت اور ظومرتب جس جمعتی کا نام ہے وہ حضرت ابو بحر بیں کیونکہ آپ نے حضور طیبہ السلام کے بعد قرآن جمع کیا اور اللہ کے دین کی حفاظت کی مزید پیکہ آپ کی اس کے علاوہ بھی اولیات اور فضائل کی راس کو زوزنی نے روایت کیا۔ ان سات احادیث کو مافظ سیومی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع مند کل میں بیان کیا ہے۔

الحدایث السابع والتسعون بعد المأئة: عن على دخى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً خير امتى بعدى ابى بكر و عمر اخرجه ابن عساكر و اورده السيوطى فى جمع الجوامع فى حرف الخام -

مدیث 197 رحضرت علی جن تنظیم مرفوعاً روایت ہے کدر سول الله تنظیم نے فرمایا: "میرے امت میں میرے بعد سب سے انفعل حضرت ابو بحریں بھر حضرت عمریں اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے اور طامہ میں ولی نے جمع الجوامع فرف الحامیس ذکر کیا ہے۔

(جمع الجوامع:۲۳۳۹، تاریخ مثق ج ۲۴نس ۲۲۳)

الحديث الشامن والتسعون بعد المائة: عن على دضى الله تعالى عنه قال ما ولى فى الاسلام اذكى ولا اطهر ولا اضل من ابى بكر وعمر اخر جه الديلمى - ريث 198 يضرت على بين في أنو نفر ما يا اسلام من ابو بكروعمر سه برُحر اتناستحرا. با كيزه اورافضل ويُلُ ما مُنهيس بنارات ولمي نے روايت كيا ہے ۔ (الديلى جسم س ١١٨، رقم: ٣٣٦٣، تاريخ دشق بنه ٢١٠)

الحديث التأسع والتسعون بعد المأنة: عن على دضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر و اور دهما الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في حرف السم-

مدیث 199 مای کی مثل این عما کرنے روایت کی ہے ۔ ان دونوں امادیث کو مافذیدولی سنے جمع

الجوامع رون ميم من ذكركياب. (تاريخ دشق ج ٢٨ ص ١٩٩ جمع الجوامع:١٥٢٠)

الحديث الموفى للمائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأ على نازلت ربى فيك فاتى ان يقدم الا ايا بكر اخرجه ابن النجار -

مدیث 200 وضرت علی ذائیز نے فرمایا کدرول الله تائیزی نے فرمایا: اے علی ایس نے اسپے رب سے تحارے بارے بات چیت کی تواللہ نے اس سے انکار کردیا کہ مواا او بکر کے کسی کو آ کے بڑھائے۔ اس کو ابن النجار نے روایت کیا۔ ( جامع الاحادیث:۳۴۰۰)

الحديث الحادى بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم سألت الله ان يقدمك ثلثا قابى على الا تقديم الإ بكر اخرجه الخطيب -

مدیث 201 حضرت علی نے فرمایا که دمول الله کانیزیم نے فرمایا: اے علی ایس نے اپنے دب ے تین مرتبہ میں مقدم کرنا کا کہالیکن اس نے ابو بکر کے علاوہ کسی کی تقدیم کا انکار فرمادیا اس کو خطیب نے روایت کیا۔ (تاریخ بغدادج ۱۱ ص ۲۱۳، قم: ۵۹۲۱ ترجمه عمر بن محد بن ایحکم)

الحديث الثأتى بعد المأثنين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنعو هذا اللفة الحديث الثانية المنافقة المناف

مدیث202 ای کی شل دیلی نے روایت کی ہے۔ (الدیلی ج ۵ ص ۲۸۹، رقم:۸۲۱۲)

الحديث الثالث بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه ينحو هذا اللغة ايضاً اخرجه ابن عساكر -

مدیث203 مای کی شل ابن عما کرنے روایت کی ہے۔ (تاریخ وشق ج ۲۵ مس ۳۲۲)

الحديث الرابع بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللغة

ايضاً اخرجه الداد قطنى-

مدیث204 ۔ ای کی مثل جوزی نے روایت کی ہے (السواعق المحرق ص ۲۷)

الحديث السادس بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله عزوجل ان يقدمك ثلثا فابي على الا تقديم ابى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه الحافظ السلفى فى المشيخة البغدادية-

مدیث 206 منسرت علی و افتان نظر مایا که رسول الله تکتیزیش نے مایا! اسے علی! میں نے الله عزومل سے تین مرتبہ تعماری تقدیم کاسوال کیا لیکن الله تعالیٰ نے ابوبکر کے سوائسی اورکومقدم کرنے کا مجھ پر انکار فرمادیا۔ اس کو مافظ منفی نے مشیختہ البغدادیۃ میں روایت کیا۔ (الریاض النفرۃ جن اص ۱۰۲، جا م ۲۱۸)

الحديث السابع بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم ى اعلى نازلت الله فيك ثلاثاً فأنى ان يقدم الا انى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب و اور دهما المعب الطبرى في رياض النضرة ثم قال صاحب الرياض وهذا الحديث مع غرابته يعضد ما تقدم عن الاحاديث الصحيحة فيستدل بها على صهته لشهادة الصحيح لمعناه انتهى م

مدیث207 دو تفریت علی دلان نظر سے معنور علید السلام سفے رمایا: اسے علی ایس سفے اللہ سے میں سفے اللہ سے تین بارتھا دے تقدیم کا انکار فرما دیا۔ اس کو تین بارتھا دے تقدیم کا انکار فرما دیا۔ اس کو

ماحب الفضائل فے دوایت کیااور غریب کہا۔ ان دونوں مدیثوں کو محب طبری نے ریاض النفر ہیں ماحب الفضائل نے دوایت کیااور غریب ہے لیکن پہلے جوامادیث میحجہ گزری ہیں ان کی مدد سے بیان کیا ہے۔ اور کہا کہ یہ مدیث اگر چہ غریب ہے لیکن پہلے جوامادیث محجہ گزری ہیں ان کی مدد سے تقویت پاتی ہے۔ ان امادیث کی وجہ سے اس کی محت پر بھی امتدلال کیا جائے گا کیونکہ وواس کے معنی کی تائید کررتی ہیں۔ طبری کا کاام ختم ہوا۔ (الریاض النفر قرح اس ۲۱۷)

الحليث الثامن بعد المأنتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قال ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه افضلنا حديثا اخرجه العشارى ـ

مدیث208 دعنرت کل کرم الله و جهد نے فرمایا حضرت ابو بحرمد کی بڑاتی ہم میں سب پر افضل بی اسکومحدث العثاری نے روایت کیا۔ (فضائل الی بحرمید یق للعثاری:۲۷)

الحديث التاسع بعد المائتين: عن عطية العوفى قال قال على دضى الله تعالى عنه لو اتيت برجل يفضلنى على الى بكر و عمر لعاقبته مثل حد الزانى اخرجه العشادى -

مدیت 209 مطید مونی نے فرمایا کہ حضرت ملی کرم اللہ و جہد نے فرمایا اگرمیرے پاس کسی ایسے خص کولایا محیاجو مجھے سیدنا ابو بحروعمر پر نفسیلت دیتا ہوگا تو میں اسے زانی والی سزاد ول گا۔اس کو عثاری میں نے روایت کیا۔ (فضائل انی بحرصد یق:۳۰)

الحديث العاشر بعد المائتين: عن الحكم بن جمل قال قال على دخى الله تعالى على دخى الله تعالى عنه الإجلاته جلا عنه لا يفضلنى احد على الى بكر و عمر دخى الله تعالى عنه الإجلاته جلا المفترى اخرجه ابن الى عاصم -

مدیث 210 یکم بن جل سے روایت ہے کہ حضرت کل رضی الله عند نے فرمایا جس نے بھی مجھے تینی پونسیلت دی میں اسے بہتان تراش کی سزاکی مقدار کو ڈے مارول گا۔اسے ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔(البنة ابن ابی عاصم: ۱۰۱۸) الحديث الحادى عشر بعد المائتين: عن الحكم بن جمل بنحو هذا اللفظ اخرجه خشمة

مدیث211 مای کی مثل نیشمه نے روایت کی ہے۔ ( جامع الامادیث:۳۴۰۹۵)

الحليث الثانى عشر بعل المائتين : عن الحكم بن جمل بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو عمر و اورده في الرياض النظرة .

مدیث212 یاسی کیمثل ابوعمرو نے روایت کی اور مجبت طبری نے اسے ریاض النصر و میں بیان کیا ہے ۔ (الامتیعاب ج اس ۲۹۷،الریاض النصر ۃ ج اس ۱۸۸)

الحديث الثالث عشر بعد المائتين: عن الحسن بن كثير عن ابيه قال اتى عليا رضى الله تعالى عنه رجل فقال انت خير الناس فقال ما رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قال ما رأيت ابابكر رضى الله تعالى عنه قال لا قال ما رأيت عررضى الله تعالى عنه قال لا قال الما لو قل تأنك رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم لقتلتك ولو قلت انك رأيت ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما لجلدت خرجه الجوهرى -

مدین 213 یمن بن کثیرا پنے والد سے رادی انہوں نے فرمایا کدایک شخص نے حضرت کل رضی الله مندئی بادگاہ میں مانعر ہو کرکہا آپ سب لوگوں میں بہتر ہیں تو حضرت کل رضی الله عند نے فرمایا کیا تم فران لوگوں میں حضور عید السلام کو بھی مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا یکیا تم نے حضرت ابو بحرکو مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے کہم نے حضور علید السلام تو مراد لیا ہے تو میں تمہیں قبل کردیتا اور اگرتم کہتے کہتم نے شخین کو مراد لیا تو میں تمہیں کو زیرے کا تا یا اسے جو حری نے روایت کیا ہے۔ (فضائل الی بحرصد الله تعادی ۲۳)

الحديث الرابع عشر بعد المأنتين: عن جعفر بن محمد عن ابيه قأل بينماً على

رضى الله تعالى عنه بالكوفة اذ قال له رجل يا خير الناس فقال هل رأيت الله عليه وأله وسلم قال لا قال وسلم رأيت الله عليه وآله وسلم قال لا قال هل رأيت الله عليه وآله عليه وآله هل رأيت نبى الله على الله عليه وآله وسلم لفربت عنقك ولو قلت انك رأيت الله بكر و عمر رضى الله تعالى عنها وسلم لفربت عنقك ولو قلت انك رأيت المابكر و عمر رضى الله تعالى عنها لا وجعتك خرجه ابن السمان في الموافقة و اور دة الطبرى في دياض النفرة و مديث 214 يعنر بن محداب والدكراى براوى انهول في فرما يا حفرت كل في الدعن والدكراى بدرك انهول في فرما يا حفرت كل في الذعن وقد أله و تحدر در اثاا يك شخص آيا ورآب و كها يا فيرالناس! الداوكون عن بهترآب في رايا كياتم فرما يا حفرت الو بحرك ؟ كما أي الله في ربول الله كالتي الله عنه ما يا تو منوا كرة من راوليا الله تأثير المان عفرت الو بحرك؟ كما أي الله في مناول الله تأثير المان في الموافقة على الموافة على الموافقة على الموافقة

الحديث الخامس عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه سبق رسلاً الله صلى الله عليه وأله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه وثلث م رضى الله تعالى عنه وثلث م رضى الله تعالى عنه وقلت المنه تعالى عنه وقلت المنه تعالى عنه وقد خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله فمن فضلنى على الهابكرا عمر فعليه حد المفترين من الجلد واسقاط الشهادة اخرجه الخطيب في تغليم المتشابه

مدیث 215 یضرت علی رضی الله عند سے دوایت ہے آپ نے فرمایا یہ سے اول حضور عبد المواد دیا ہے۔
دنیا سے رضت ہوئے دوسر سے نمبر پر حضرت ابو بحر تیسر سے نمبر پر حضرت عمر ان کے بعد نمی ان کے بعد نمی آز مائش پڑی تواس میں جواللہ چاہے گا ہوگا یہ سے مجھے شخین پر نضیلت دی اس پر بہتان بازی کی سزاکی مقدار کو ڈے میں اور وہ کو ای دسینے کے قابل نہیں ۔اس کو خطیب نے (تلخیص المتنابی

#### الفريقة المحدية في هيئة العلم بالافعلية كالموات كيار (تلخيص المترثاب: ٢٢٢) عن روايت كيار (تلخيص المترثاب: ٢٢٢)

الحديث السادس عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه خطب خطبة طويلة وقال فى آخرها واعلموا ان خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وأله وسلم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عان ذو النورين ثم اما وقد رميت بها فى رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على اخرجه ابن السمان فى المافقة -

مدیث 216 حضرت کی رضی الدعند نے ایک طویل خطبددیاای کے آخریمی فرمایا، یادر کھوا لوگول کی ان کے بی عید السور و والسلام کے بعد سب افغیل حضرت ابو برصدیلی رضی الله عندیں۔ پھر حضرت عثمان رضی الله عندیں۔ پھر خر دارایس نے یہ بات مخرت عمر فاروق رضی الله عندیں۔ پھر حضرت عثمان رضی الله عندیں کر خبر دارایس نے یہ بات محارب آمنے مامنے بیان کردی ہے دکریس پشت اب مجو پر تہادی کوئی جمت باتی دری اس کو ابن المحان نے الموافقہ میں روایت کیا۔ (الریاض النفر آمی ۲۲ باب ذکر شامائی عند قال وایت المحدیث السابع عشر بعد المائی تین : عن علی درضی الله تعالی عند قال وایت وسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بعینی کھاتین والافعمیت اوسمعته باذئی ماتین والاخمن المه بی بکر شم عاتین والاخمن الله تعالیٰ عند خوجه ابو القاسم بن طبابة -

مدیث 217 مضرت علی منی الله عند نے فرمایا میں نے رمول اللہ کو اپنی ال دونوں آنکھوں سے
دیکھاند دیکھا ہوتو اندھی ہوجائیں اپنے ال دونوں کانوں سے منا ندمنا ہوتو بہرے ہوجائیں۔ آپ
زماد ہے تھے: اسلام میں کوئی مولو د ابو بروعمر سے سخراا دریا کیزو پیدا نہیں ہوا کا۔ اس کو ابو القاسم
ن المبابہ نے دوایت کیا۔ (تاریخ دشق ج ۲۳ مس ۱۹۹)

الحديث الثامن عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال ما مات

رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعدة ابوبكر رض
الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم حتى علمنا اله
افضلنا بعد ابى بكر عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى
عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل العز ولم يسمه خرجه الحافظ السلفى و اورد
هذه الاحاديث الثلاثة صاحب رياض النضرة في رياضه -

مدیت 218 دخرت علی رضی الله عند نے فرمایا حضور علید الرام کے دنیا سے رخصت ہونے تک ہم بہجان نیکے تھے کہ آپ علید الرام کے بعد ہم میں سب سے افسل صفرت ابو بکر میں اور حضرت ابو بکر اُور خضرت میں سب سے افسل الله عند کے دنیا سے پر دو کرنے تک ہم المجمی طرح جان نیکے تھے کہ الن کے بعد ہم میں سب سے افسل معلوم ہو چاہتھا کہ ان نگ عند ہم میں سب سے افسل ایک معزز شخص میں حضرت علی ان کا نام بیان نہیں کیا۔ اس کو حافظ منی نے جس روایت کیا۔ اس کو حافظ منی سے دوایت کیا۔ اس کو حافظ منی روایت کیا ہے۔

(السنة ابن اني عاصم: ١٠٠٠

الحديث التاسع عشر بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه قال كنته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابوبكر دضى الله تعالى عنه وعمر دضى الله تعالى عنه والله تعالى عنه وقل دخى الله تعالى عنه فقال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان سبب كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يأ على التخيرهما خرجه الترمذي وقال حديث غريب

مدیث 219 منسرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں حضور علید السلام کے ساتھ تھا۔ اجا تک حضر ابو بکرو عمر آگئے تو رسول الله کالی بی الله عند مایا تید دونوں انجیا ، ومرسین کے علاو وسب عزشت آنے والت بنتی بورجوں کے علاو میں دار میں۔ اس علی! ان کو بتانا نہیں ۔ اس کو امام تر مذی نے روایت کیاادد کمن

## العريقة الحدية في هيئة الطلع بالافتعلية

مدیث فریب ہے۔ (ترمذی:۲۲۲۹)

الحديث العشرون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو حاتم.

مدیث220 رای کیمثل ابوماتم نے روایت کی ہے۔ (میجیح ابن حبان: ۲۹۰۴)

الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احمد لكنه قال سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين.

مدیث 221 رای کیمثل امام اتمد نے روایت کی ہے لیکن اس میں پے زائد ہے بنتی بوز حول اور جوانوں کے سردار میں ۔ (مندامام احمد: ۲۰۲)

الحديث الثانى والعشرون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى على الله عليه وأله وسلم بنحوه اللفظ ايضاً اخرجه المخلص الذهبى ولم يقل شبابها وزاد قال على رضى الله تعالى عنه فما اخبرت به حتى ما تأولو كنا صدر شديه

مدیث 222 ماسی کی مشل مخلص ذبی نے دوایت کی اس میں جوانوں کاذکر نہیں بال یہ زائد ہے کہ صفرت کی رہیں اللہ عند سنے فرمایا جب تک وہ یقید حیات تھے میں نے یہ بات سی کو نہ بتائی اور اگروہ انجی بھی زندہ جو تے تو میں بیان نہ کرتا۔ (المخلوسیات: ۲۰۰۵، ج ۳ ص ۲۹۳)

الحبيث الثالث والعشرون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من مؤخر المسجد فنظر اليهما نظرا شديدا فصعد نظرة فيهما وصوبه فالتفت الى وقال والذى نفسى بيدة انهما سيدا كهول اهل الجنة الى أخره بنحو الحديث المتقدم رواه الغيلاني -

مدیث 223 منرت کل رضی الله عند نے فرمایا میں ربول الله کا تیجائے کے ساتھ تھا کہ ای کے حضرت الو بحر وعمر محبد کے بیچھے سے آنگے ۔ ربول الله کا تیجائے نے انہیں بغور دیکھا ال کے پورے بدن بدائی نظر نگاہ دوڑ ائی پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا "قیم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہ دونوں منتی بوڑھول کے سردار میں اس کے بعد پہلی مدیث می کی طرح منم لا ہے بیدونوں منتی بوڑھول کے سردار میں اس کے بعد پہلی مدیث می کی طرح منم لا ہے بیدیا نی نے اسکوروایت کیا ہے۔ (الفیلا نیات: ۳)

الحديث الرابع والعشرون بعد المأثنين: عن على دضى الله تعالى عنه بنع اللفظ المتقدم ايضاً اخرجه ابن السمان في الموافقة وزاد بعد قوله الا النبيين والمرسلين يأعلى ما شرقت شمس ولا غربت على رجلين خير منها الاالنبيين والمرسلين -

مدیث 224 رائن السمان نے الموافقة میں ای کی مثل روایت کی مثراس میں الا البین والمرئم کے بعد پیزائد ہے۔اے علی! انبیا مرسین کے علادہ وہ ان سے افغیل کسی دو شخصوں پرسورٹی در کئی طوع ہونہ مجمی غروب ہوا۔ ( جامع الا مادیث:۳۹۲)

الحديث الخامس والعشر ون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه وقد الرجل ينقص ابا بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما وهو بالكوفة فقال يافنه ضرب عنقه فقال يا امير المومنين على ما تضرب عنقى وانما غضبت لك تأرف في فا ذاك ويلك قال انى دجل غريب ما صبت دسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ولا علمت بمكان هذين الرجلين منه ولا منك وانما سمعت بعض مي يغشاك يفضلك عليهما ويقول انهما ظلماك حقا و تقدماك في امرك قال على دضى الله تعالى عنه او تعرف القوم الا باعياني عند نظرى اليهم فقلًا

## الريد المريد الم

والله ما تقدمانى الا بامر الل عزوجل و امر دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ظلمانى ولولا انك اقررت بغربتك وقلة معرفتكك لضربت عنقك ثم ان خطب خطية طويلة وذكر فيها ابا بكر و عمر دضى الله تعالى عنه واثنى عليهما وقال في آخرها واعلموا ان خير الناس نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم انا وقد رميت بها في رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على وانا استغفر الله العظيم بي ولكم ولجميع اخواننا اخرجه ابن السمان في الموافقة

مه يث225 وعنرت على منى إلله عنه كوفه من تصرك ال كى باركاه مين ايك شخص لا يا محياجو تيخين كي تقيس ٹان کرتا تھا آپ نے اسپے غلام سے فرمایا اے تنبر! اس کی حمرد ن اڑا دو و پیخش بولا اے امیر المؤمنين! آپ كس بات برميرى حردان مادرب بي مالانكديس في آپ كى فاطر عدى اب آب في فرمايا تيسرى فراني هويد ميابات هوئى ؟ بولا ميس توايك پرديسي شخص هول ميس حنور عليدالسلام كى سحبت سے فینسیاب نہیں ہوااور ندہی میں نے حضور علیدالسلام سے تیخین کی علومرتبت سنانہ آب سے سنا بال میں نے مجد ایسے لوگوں کو سنا ہے جو آپ کو ان دونوں پرفسیست دسیتے میں اور کہتے میں کر ان وون نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ بی کے کام میں آپ سے آکے پڑھے میں رحضرت علی رسی اللہ نے فرمایا ابتم ان کے مقام ومرستے کومیرے منہ سے ک کربھیان جاؤ کے کہ ان کی کیا ثان ہے۔ بر فرمایا الله کی قسم و والنداوراس کے رسول کے حکم سے بی مجھ سے آگے بڑھے بی مجھ بدانہوں نے كؤنى تنهبين ممياأ كرتم اپنى عريب الولنى اورقلت معرفت كااعتراف يه كرستے تو ميس تماري گردن اڑا ديتا فجرآب في ايك الويل خطيد يااس من فينين كاذ كرخير كيا آخر من فرمايا ـ مان او الوكول من سب س انتل ان کے بنی علیہ العلوٰۃ والسلام میں ۔ پھر حضرت ابو بحرصد یک پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت مثمان ذوالنورين ٧ يس يه بات اب يس في مناري حردونول اور پينمول ير والدي سهاراب

#### العريقة الحدية في حقيقة العلى بالافعلية

تمہیں مجھ پرکوئی حجت نہیں میں اللہ العظیم سے اسپے لئے تمارے لئے اور اسپے تمام بھائیوں کے لئے بخش طلب کرتا ہوں ماس کو ابن السمان نے الموافقة 'میں روایت کیا۔

(الرياض النعفر وس ٢٦ باب ذكرما جامتضمنا الدلالة على خلافة الاربو

الحديث السادس والعشرون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه الله دكل على عمر دضى الله تعالى عنه حين طعنه ابو لؤلؤة وهو يبكى فقال يبكيك يا امير المومنين فقال ابكاتى انى لا ادرى اين ينهب في الى الجنة اهرام النار فقلت له ابشر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغر سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر وعمر اخرجه ابن السمان في الموافقة واورة هن الاحاديث السبعة المحب الطبرى في دياض النضرة -

مدیث 226 بب ابولو او مضرت عمرض الدعند و خمی میا تو حضرت علی رضی الدعنها ب آب است ایس آئے ۔ آپ رور ب تھے ۔ حضرت علی نے عرض کی اے امیر المونین! کیابات آپ کو راا الله عندان المونین! کیابات آپ کو راا الله کا ارشاد فر مایا مجھے یہ بات رالا رہی ہے کہ خبر نہیں مجھے جنت نے جایا جائے گایا جہنم یوضرت کل ۔ کہا آپ کو تو خوشخبری ہے کیونکہ میں نے رمول الله کا تیابی کو فر ماتے ہوئے سنا ہے ۔ مبنتی بوا حول الله کا تیابی کو فر ماتے ہوئے سنا ہے ۔ مبنتی بوا حول الله کا تیابی کو فر ماتے ہوئے سنا ہے ۔ مبنتی بوا حول الله کا تھا کہ اللہ کے الموافقہ میں روایت کیا ہے ۔ الن سات احادیث محب طبری نے ریاض النظر و میں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النظر و میں 19)

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين: عن ابراهيم قال قدم عبدالله مساء الكوفة وكان يفضل عليا رضى الله تعالى عنه على الى بكر و عمر رض اتعالى عنه على الى بكر و عمر رض اتعالى عنه فارسل اليه فقال انتلا فقال اتقلا عنه فارسل اليه فقال انتلا فقال اتقتل رجلا يدعوا الى حبك وحب احل البيت فقال نادوا عليه من لله بعد ثلاثة ايام فليقتله فسيرة الى المدنن اخرجه ابن السمان في الموافقة.

### الريد الحديد في هيد الله بالانساء كالمساود المريد المديد في هيد الله بالانساء كالمساود المريد المديد في هيد الله بالانساء المريد المريد

مدیث 227 حضرت ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ بن سائوفہ آیاد وضرت کل رضی اللہ تعالیٰ عند کوتینیں پر فضیات دیتا تھا آپ نے اس کو بیغام بھیج کر بلایا اور فر مایا اس کوفل کر دواس نے کہا آپ ایسے خص کو فضیات دیتا تھا آپ کی اور احل بیت کی مجت کی طرف بلا تا ہے ۔ حضرت کلی دخی اللہ عند نے فر مایا اس کے خلاف منادی کراد و کہ جوشخص تین دن بعداس پرقوت پائے اسے قبل کر دے بھراس شخص کو مدائن کی طرف بھیجے دیا محیا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة "میں روایت کیا۔

(الريانس النعنرة س ١٩٠)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائتين : على على رضى الله تعالى عنه انه بلغه عن المالسوداء انه ينقص المابكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فدعاة و دعا بالسيف وهم بقتله ثم قال لا تساكنى بلدا فسيرة الى المدائن اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورد هذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى في رياض النحدة

مدیث 228 منرت علی رضی الله عند کو خبر پنجی که ابوالود او شیخین کی تنتیمن شان کرتا ہے تو آپ نے اسے بوایا اور تو اربھی منگالی اور اس کے قبل کا اداد و کیا پھر آپ نے فرمایا تو اس شہر میں میر سے ساتھ نہ رک تو آپ نے الموافقة میں روایت کیا۔ ان مرک تو آپ نے الموافقة میں روایت کیا۔ ان تین امادیث کو عب طبری نے ریاض النظر ومیں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النظر ومی 19۰) محدیث التا معد والعشرون بعد المهانتین : عن علی دینی الله تعالی عنه وقد

الحديث التأسع والعشرون بعد المأنتين: عن على رضى الله تعالى عنه وقد قيل له لما اصيب الاتستخلف فقال لا استخلف ولكنى اتر ككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يارسول الله الاتستخلف فقال ان يعلم الله فيكم خيرا استعمل علينا ابا بكر رضى الله تعالى عنه عليكم خيركم فعلم الله فينا فاستعمل علينا ابا بكر رضى الله تعالى عنه

اخرجه ابن السمأن في الموافقة.

مدیث 229 بن دنول صفرت ملی رضی الله عند پر تملاکیا محیااس دوران آپ سے عرض کی محکی آپ کی و خلیف خلیف خلیف میں ایسے ہی چھوڑوں کا بیرا کہ رسول اللہ کا فیزیم نے بیس چھوڑا میں جائے ہیں ہے اللہ تھ بیرا کہ رسول اللہ کا فیزیم نے بیرا کہ اللہ تھ بیرا کہ رسول اللہ کا فیزیم کی بارگاہ میں ما نسر ہو کر کہی تھی تو آپ نے فرما یا تھا اگر اللہ تم میں بھلائی فاہر فرمادی آبھ بیلائی فاہر فرمادی آبھ بیا دیے اللہ فلے مراف نے بیم میں بھلائی فاہر فرمادی آبھ میں دوایت کا محرات ابو بکر سدیات میں دوایت کا محرال یا نسمان نے الموفقہ میں دوایت کا ہے۔ (الریاض النظر وس سے سال)

الحديث الثلاثون بعد المائتين: عن على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه انه قال اترككم فان يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرنا اخرجه القلسعى و اوردها الطبرى في رياض النضرة

مدیث 230 دخرت کی رضی الله عند نے زمایا میں تہیں ایسے می مجبورے جارہا ہوں اگر اللہ تعالی نے دہول کے دہوں اگر اللہ تعالی نے دہول کا ادادہ فرمائے گا تہیں اللہ تعالی نے دہول کے دہول کا دادہ فرمائے گا تہیں اللہ تعالی نے دہول اللہ کا تعالی ہے دہول کے بعد ہم میں سے افغال ہے دہادیا تھا۔ اس وفلسفی نے دوایت کیا۔ ان دونوں احادیث محب طبری نے دوایت کیا۔ ان دونوں احادیث محب طبری نے دیافس النظر وہیں بیان کیا ہے ۔ (الریاض النظر وہی کا

الحديث الحادى والثلاثون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال لا يفضلنى احد على الله بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا وقد انكر حقى وط المصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم اخرجه ابن عساكرو اوردة الحافظ السيد طرف جع الجوامع.

اوردہ الحافظ السیوطی فی جمع الجوامع ۔ مدیث 231 رضرت امیر نے فرمایا بس نے جھے ٹین پرنسینت دی اس نے میرااور رول لا

# والريد المريد المريد المعيد العلي بالافعلية

التَّبِيَّةُ كَصِّحَابِهُ مِنِي النَّهُ عَنصب كِحِقَ كا الكاركيا۔ اس كوابن عما كرنے روايت كيااور حافظ ميو في نے جمع الجوامع ميں ذكر كيا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ مس ۲۷ س، حامع الاحادیث: ۳۴۸ ۴۸) الجوامع میں ذكر كيا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ مس ۲۷ س، حامع الاحادیث: ۳۴۸ ۴۸)

مدیث 232 صرت علی بن الحین زین العابدین رضی الله عند نے فرمایا کہ جب حضرت علی رضی الله عند بنگ صفین سے واپس آئے تو ایک نوجوان نے آپ سے عرض کی اے امیرالمونین میں نے آپ کو خطبہ جمعہ میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اے الله اجمیں صالح کر دے ای طرح جس طرح تو نے خلفاء راشہ بن کو صالح محیاانعام دیا، ان کی کیا شان تھی۔ پھر آپ کی کیفیت متغیر ہوگئی اور آپ کی آنجیس اشکبار چرکیس پھر کہا ابو بکر وعمر ہدایت کے امام، شیوخ اسلام اور رسول الله تائیزی کے بعد بدایت کا ذریعہ تام بی جس نے ان کی احتیا کی اس کو میدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔ جس نے ان کی اقتدا کی اس کو میدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔ جس نے ان کی اقتدا کی اس کو میدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔ جس نے ان کی اقتدا کی اس کو حق بال میں مرزد ہے۔ اس کو لازم پکواو ، الله کے گروہ میں سے ہوا۔ اور الله کا گروہ می دو جہاں میں مرزد ہے۔ اس کو لاکا کی نے روایت کیا۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۰۳۳)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : عن على زين العابدين رضى الله تعالىٰ عنه عن جدة على ابن ابي طالب رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ

اخرجه العشاري -

مدیث233 ای کی مثل عثاری نے روایت کی ہے۔ (فضائل انی بحرصد کی :۱۳)

الحديث الرابع والشلاثون بعد المائتين: عن انس دضى الله تعالى عنه قال يا امير دجل من قريش الى على ابن ابى طالب دضى الله تعالى عنه فقال يا امير المومنين سمعتک تقول على المنبر اللهم اصلحتى بما اصلحت به الخلفا، الراشدين بنعو اللفظ المتقدم الى آخرة اخرجه ابن السمان فى الموافقة مديث 234 منرت الى رفى الدُعند في ما يا كرايك قريش مرد في منرت على رفى الدُعند فرمايا كرايك قريش مرد في منرت على رفى الدُعند فرمايا كرايك تريش مرد في من من الدُعند فرمايا كرايك تريش مرد في مناز المعنون عبد الله الله منمون عبد الله الله منمون عبد الله منمون عبد الله المنان في الموافقة على روايت كيامي عبد مذكور ومديث والا منمون عبد الله الن الممان في الموافقة على روايت كيامي عبد مذكور ومديث والا منمون عبد الله الن الممان في الموافقة على روايت كيامي عبد مذكور ومديث والا منمون عبد الله الن الممان في الموافقة على روايت كيامي و

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه وقد سئل عن ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال كأنا والله هدي راشدين مرشدين مفلحين منجعين خرجا من الدنيا الخصين اخرجه الله السمان في الموافقة و اوردهما في رياض النضرة

مدیث 235 مضرت علی رضی الله عندسے تیخین کی بابت موال کیا محیار تو فرمایا الله کی تسم دونول بدابت بدایت بان نه کی تسم دونول بدابت بدایت دسینے والے فلاح پانے والے اور کامیاب بنانے والے تھے۔ بدایت پانے والے بدایت دسینے والے فلاح پانے والے اور کامیاب بنانے والے تھے۔ دونول دنیا سے قتاعت شکم لے کر خصت ہوئے ۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة " میں روایت کیا ب دونول دنیا سے قتاعت شکم لے کر خصت ہوئے ۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة " میں روایت کیا بے دونول دنیا سے دیا ہے ۔ (فضائل انی بحرصد این ۵ مند)

الحديث السادس والثلاثون بعد المأنتين : عن الهمدانى عن على رض الله الحديث الله عن على رض الله تعالى عنه يا ابا الحسن من

لخلالناس بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي لانشك فيه لجبه لله ابو بكر بن ابي تحافة رضى الله تعالى عنه قلت ثم من يا بأ الحسن قال شه قال إنى لانشك فيه والحب الله عمر ابن الخطأب رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن

بده المطابث 236 منرت حمد اتی سنے کہا میں سنے حضرت کلی منی اللہ عندسے فس کی اسے ابواکن! رسول افقة . إلى تنزير كے بعداد كول ميں سب سے افغىل كون ہے؟ فرما يا و و بن كے بارے بميں شك نبيس رالحمد نبی ان و الدو الدو الو بکرا بن ابوقحافه رضی الله تعالیٰ عنه میں میں نے بہاا سے ابواعن پیرکون؟ فرمایا و وجن ما لح کرد کے بارے ہمیں شک نہیں الحمہ اللہ و وحضرت عمرین خطاب رنبی اللہ عند ہیں ۔اس کو ابن شامین نے ، بر المائة بما ب (شرح مذابب المائة: ١٩٨)

لحديث السابع والثلاثون بعد المائتين : عن عمار بن ياسر عن على رضى الله عنه أينائ عنه انه لا يفضلني احدعلي ابي بكر و عمر رضي الله تعالي عنهما الاوقد د الله عنه عنهم المعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم

مدیث237ء عفرت عمار نے یاس رصرت علی دنبی الله عند سے داوی کد آپ نے فرمایا" جس کسی نے ول برا الله المنظمة المنسكة وي الله من ميري اورامهاب رمول الله وتنزيج كے حق كا الكار كيا۔ الس كو ابن ئے نے فیلم اکرنے روایت کیا۔ (تاریخ دمشق ج ۲۸ ص ۲۷۸)

بتكياً المحايث الثامن والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس عن على رضى الله تعالیٰ عنهم قال ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه وضع عمر بن الخطأب علی ضي إمريرة فتكففه النأس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانأ فيهم س رأفلم يرعنى الا رجل قد اخذ بمنكبى من ورائى فألتفت فأذا هو على دخى الله تعالى عنه فترحم على عمر دضى الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الى الله الفى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ال كنت لاظن ال يجعلك الله مع صبيك وذاك انى كنت كثيرا اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت الأو ابو بكر و عمر و خرجت الأو ابو بكر و عمر و خرجت الأو ابو بكر و عمر فن صحيحه من فان كنت لارجوا واظن ال يجعلك الله معهما اخرجه مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن عمر والاشعثى -

مدیث 238\_\_\_\_\_\_ مبارک و تخته پر رکھا جمیا تو آپ کے گردلوگوں کا اجتماع ہوگیاوہ آپ نے خطاب رہی اللہ عند کے جسم مبارک و تخته پر رکھا جمیا تو آپ کے گردلوگوں کا اجتماع ہوگیاوہ آپ نے خطاب رہی اللہ عند کے جسم مبارک و تخته پر رکھا جمیا تو آپ بر نماز پڑھ دہ ہے تھے جمیرائی المحاسم جانے ہے پہلے ہی آپ پر نماز پڑھ دہ ہے تھے جمیراکندھا پڑائی الن جس موجو د تھا مجھے صرف اس شخص ہے مجھرا ہمٹ ہوئی جس نے بیٹ کر دیکھا تو وہ حضرت کل رہی اللہ عند تھے ۔ انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے ہمن کی اور کہا اے عمر! آپ نے کوئی ایرا اپنامقابل نہیں چھوڑا جس کے اعمال لے کرمیں اللہ کی بارگاہ بھی عاضر جو تا پہند کروں ۔ اور اللہ کی تسم! مجھے بھین ہے کہ اللہ تک تائی کی والب کے دونوں صاحبوں کے مائے کرد ہے گا ہے اس کے دونوں صاحبوں کے مائے اس کو رائے ہوئے نیا ہے ۔ آپ کہتے نیا ہے ۔ آپ کہتے نیا ہے ۔ آپ کہتے نیا ہے ۔ ان اور ابو بکر وعمر آئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر ہا حرفظے ۔ اور نیا ہوئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر باحر نظے ۔ اور نیا ہوئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر باحر نظے ۔ اور نیا ہوئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر باحر نظے ۔ اور نیا ہوئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر آئے ۔ میں اور ابو بکر وعمر باحر نظے ۔ اور نیا ہوئے کے اس کو امام مسلم دھر اللہ نے معید بی اس میں ہوئے ہیں ہوئے ۔ میں میں روایت کیا ہے ۔ (معیم مسلم جمر اللہ نے معید بی اس میں ہوئے ہیں ہوئے کے اس کو امام مسلم دھر اللہ نے معید بی اصفح میں روایت کیا ہے ۔ (معیم مسلم اللہ کا میں ہوئے ہیں ہوئے کیا ہوئے کے دو تو سے معید بی ہوئے کے دوئوں ہوئے مسلم کی سے میں روایت کیا ہے ۔ (معیم مسلم بی کھر اپنے سے اپنی تھی میں روایت کیا ہے ۔ (معیم مسلم بی کھر اپنی سے میں ہوئے میں روایت کیا ہے ۔ (معیم مسلم بی کے دوئوں ہوئے میں ہوئے مسلم دیا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کو میں ہوئی ہوئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو میں ہوئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو کیا ہوئی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کیا ہوئی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو

الحديث التاسع والثلاثون بعد المأئتين: عن ابن عباس عن على دض الله العديث التاسع والثلاثون بعد المأئتين: عن ابن عباس عن على دض التعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم في صيحه ايضاً من طريق الماليا.
العتكى.

# ر الطریقة الحدیة فی حقیقة العلم بالافعلیة کی الفریقة العلم بالافعلیة کی دوایت کی می دوایت کی می دوایت کی می دوایت کی بی دوایت

الحديث الاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس عن على دضى الله تعالى عنهم مثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه مسلم في صيحه ايضاً من طريق الى كريب محمد بن العلام

ہن العلام کے طریق ہے گاہی کی مثل امام مسلم نے ابو کریب محد بن العلام کے طریق سے بھی ابنی محیح میں روایت بحیا۔ (محیح مسلم: ۳۳۸۹)

الحديث الحادى والاربعون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى الديسول الله صلى الله عن فضله قال دسول الله صلى الله عليه وأله وسلم و ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن غالب مديث 241 من وضرت على فى الله عند فالله تبالك وتعالى عنهما اخرجه ابن غالب مديث 241 منرت على فى الله عند فالله تبارك وتعالى كاس فرمان " يالوكول سحد كرت مين الله جوالله في الله عنه الله المنه الله منه الله عنه الله منه الله عنه واليت من فنها والول كه بارد فرمايا و وضرت الوبكر وعمر من فنى الله عنه الله والد في الله عنه روايت

الحديث الثانى والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال ان الله تعالى جعل ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما حجة على من بعدهما من الولاة الى يوم القيامة فسبقا والله سبقا بعيدا واتعبا والله من بعدهما اتعابا شديداً اخرجه ابن السمان في الموافقة -

كيار (العواعق المحرقة جزء دوم ص ١٩٨٧)

مدیث 242 مضرت علی منی الله عند نے فرمایا: "بلا شداللہ تعالیٰ نے شین کو ان کے بعد قیامت تک مدیث 242 مضرت علی منی الله عند نے فرمایا: "بلا شداللہ تعالیٰ نے شین کو ان کے بعد قیامت تک آنے والے ماکموں پر جحت بنادیا ہے قسم بخداان دونوں نے بہت زیادہ مبتنت عامل کی اور تسم بخدا نہوں سنے اسپنے بعد والول کو بہت چیجے چیوڑ دیا۔ اس کو ابن السمان سنے 'الموافق' میں روایت کیا۔ (الریاض النفر ہ ج اص ۲۹۳)

الحديث الثالث والاربعون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه وقد مشى خلف جنازة و ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فامها فقال اما انهما يعلمان ان افضل من يمشى امامها كفضل صلوة الرجل جمعة على صلوته وحدة ولكنهما سهلان يسهلان الناس اخرجه ابن السمان في المهوافقة ايضاً مديث 243 منرت كل فن الناس اخرجه ابن السمان في المهوافقة ايضاً مديث 243 منرت كل فن النام الناس اخرجه ابن السمان في المهوافقة ايضاً مراك مديث 243 منرت كل فن النام عند عبارة والم بالنام بالنام المراك عبارة الموافقة الموافق

الحديث الرابع والاربعون بعد المائتين : عن على دضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ الا انه زاد فى آخرة وهما امامان يقتدى بهما اخرجه ابن السمان فى الموافقة ايضاً و اوردهنا الاحاديث الاربعة الطبرى فى دياض النضرة عديث 244 مان أثم النائمان في ايك اوروايت كى باس كة تريس يزائد ب مديث 244 مان كن أثم النائمان في الماماديث كو محب طبرى في دياض النفرة من ذكركيا ب. (الرياض النفرة من ذكركيا ب. (الرياض النفرة من شنام)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه اله كأن يقول ما لى ولهذا لحميت الاسود يعنى عبد الله بن سباء وكأن يقع فى اله بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما وفى \_\_\_انه كأن يفضل عليا دضى الله تعالى

# والريد الحرية المعيد العلية المعلية المعلية المعلية المعلية المعلية المعلية المعلقة ال

عنه علیٰ ابی بکر و عمر دضی الله تعالیٰ عنهما اورده المحب الطبری فی الریاض ابضاً ثمر قال الحمیت الزی الذی لا مضع علیه بهعل فیه السمن انتهی مریث 245 یضرت کل رضی الله عند فرمایا کرتے بجی اس سے بی و ورے کا بے مشکیز سے یعنی عبد الله بن بات می الله عند فرمایا کرتے بجی اس سے بیات درازی کیا کرتا تھا۔ ایک الله بن بان درازی کیا کرتا تھا۔ ایک نوایت می بے کدو وضرت کلی کوشین پرفسیلت دیا کرتا تھا۔ اس کو بھی محب طبری نے ریاض النفر قی می ذکر کیا اور کہا 'المحمیت 'اس مشکیز سے کو کہتے میں جس پر دھا گرنہ واور اس میں تھی وغیر و رکھا جاتا بران کا کلام ختم ہوا۔

الحديث السادس والاربعون بعد المائتين: عن الشعبى ان اباً بكر رضى الله تعالىٰ عنه نظر الى على ابن الى طالب رضى الله تعالىٰ عنه فقال من سرة ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واعظمهم عنه غناء واحظهم عندة منزلة فلينظر الى على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه فقال على رضى الله تعالىٰ عنه لان قال هذا انه لارء ف وانه لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الغار وانه لاعظم الناس غناء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى الغار وانه لاعظم الناس غناء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فى ذات يدة اخرجه ابن السمان -

ابن السمان نے روایت کیاہے ۔ (الریاض النعنر ہے اص ۱۳۰)

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد اين السابقون الاولود فيقول من فيقول ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فيتجلى الله لالى بكر خاصة والناس عامة اخرجه ابن بشران -

مدیث 247 منرت کل رفی الله عندے روایت ہے کے حضور علید السلام نے فرمایا (روزمحش) ابکہ منادی ندا کرے گا سابقین اولین کہال میں؟ آپ فرمائیں کے ووکون؟ تو وو کہنے لگا وو میدنالات منادی ندا کرے گا سابقین اولین کہال میں؟ آپ فرمائیں کے ووکون؟ تو وو کہنے لگا وو میدنالات مدین نی الله عند میں بھر الله تعالی ابو بحر پر فاص بحل فرمائے گادیگر لوگوں پر عام بحل فرمائے گا، اور کو این بشران نے دوایت کیا۔ (مجموع اجزا معدیثید: ۳۹)

الحديث الثامن والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه مرنور ألحد الفظائر عنه مرنور ألم ألفظ اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب -

مدیث248 ـ اس کیمثل ساحب الفینائل نے بھی روایت کی اوراس کوعریب کہا۔ (الریانس النز ج اس ۱۲۹)

الحديث التأسع والاربعون بعد المأنتين: عن على دضى الله تعالى عنه أذَ جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر دضى الله تعار عنه اخرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 249 مضرت علی منی الله عند نے فرمایا حضرت محدثاً فیلی سے کرآ سے اور اپو بکر سالہ کی تصدیق کی منی الله عندراس کو ابن السمال نے الموافقہ میں روایت کیا۔ (الریاض النفر ہیں۔ من ۱۲۵)

الحديث الخمسون بعد المأثتين: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللة

# والمريعة الحدية في هيعة العلم بالافعلية

اخرجه صاحب فضائل الصديق دضى الله تعالىٰ عنه-مديث 250 ـ اى كىمثل ماحب فضائل العدلى نے روایت كى ہے ۔ (الریاض النشر ق خا ن ١٢٨)

الحديث الحادى والخيسون بعد المائتين: عن عبد خير عن على دضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير ثلاثمائة وستون خصلة إذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل في شيء منها قال نعم جميع من كل اخرجه في فضائله و اورد هذه الاحاديث الستة الطبري في رياض النصرة-

مدین 251 دخرت عبد خیر حضرت علی سے اور و ور رول الله کائی ہیں سے ایک اس میں رکھ میں جب اللہ کی بند سے خیر کا اراد و فر ما تا ہے تو ان میں سے ایک اس میں رکھ بنا ہے جس کے بہب و و داخل جنت ہوجا تا ہے ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رحول الله کائی ہیں کی بند سے ایم دان میں سے کوئی خصلت ہے تو آپ نے فر ما یا ہال تحارے اندر تو ساری کی ساری موجود میں اس کو بھی ما حب الغنمائل نے روایت کیا ۔ ان چرمدیوں کو محب طبری نے ریانس النظر و میں فرکھا ہے ۔ (الریاض النظر قرح اص ۱۲۸)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائتين: عن على اين الى طالب رضى الله تعالى عنه قال سععت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لالى بكر رضى الله تعالى عنه يا ابا بكر ان الله اعطانى ثواب من آمن به منذ خلق آدم عليه السلام الى ان بعثنى وان الله اعطاك ثواب من آمن بى بعثنى الى ان تقوم الساعة اخرجه الحلقى -

مدیث 253 میلاء نے اس کی مثل حضرت کل منی لندعنہ سے مرفو عاروایت کی ہے۔ (الریانس النم النم النم النم النم النم ا ج انس ۸۸)

الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه مرفوة مثله اخرجه صاحب فضائل الصديق دضى الله تعالى عنه و اورد هذه الاحاديث الثلاثة من ويأض النضرة .

مدیث254 رای کی مثل معاصب فغهائل العبد الق سنے حضرت علی سے مرفو عاروایت کی ہے ان تیزو امادیث ومحب طبری سنے ریانس النضر و میں بیان تحیاہے۔[الریاض النضر وج وہ اس ۸۸]

الحديث الخامس والخمسون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه الأ ذكر الصالحون في هلا بعمر قال ما رأيت احداً بعد رسول الله صلى الله عليا وآله وسلم من حين قبض احمد ولا اجود من عمر اخرجه الطبراني و اوردوائد عبر في الصواعق.

مدیث 255 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا جب نیکول کاذ کر ہوتو حضرت عمر کاذ کر نسرور کروم ہوا فرمایا میں نے رسول اللہ وکٹائیلیج کی ظاہری و فات مبارکہ کے بعد حضرت عمر سے زیاد و کسی شخص کو ہیں۔

# الريد المريد الم

تائن اوراتنی مخاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔اس کو طبر انی نے روایت کیا۔ابن جمرنے السواعق میں روایت کیا۔(السواعق المحرقة ص ۳۸۳)

الحديث السادس والخمسون بعد المائتين: عن ابن شهاب عن على دضى الله تعالىٰ عنه انه قال ان ابا بكر دضى الله تعالىٰ عنه احق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه لصاحب فى الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه و لقد امرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة للناس وموحى اخرجه موسى بن عقبة صاحب المغازى فى مغازيه فى ضمن حديث طويل و اوردة الطبرى فى دياض النضرة وقد مر مضمون هذا الحديث عن عبد الرجن بن عوف عن على رضى الله تعالى عنه.

مدیث 256 یا بن شہاب صفرت علی رضی الله عند سے راوی آپ نے فرمایا الله شدر سول الله تا تی الله بخرش تا او بخرشی الله عند لوگول میں خلافت کے سب سے ذیاد و حقدار میں اور حضور کے فار کے ساتھی بی ۔ دو مور سے میں ۔ بیٹک ہم ان کے شرف کو پہنچا سنتے میں تی تیسی رسول الله بی ۔ دو مور سے میں ۔ بیٹک ہم ان کے شرف کو پہنچا سنتے میں تی تیسی رسول الله بی ایس الله بی آپ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ اس کو موئ بن عقب ما ب مغازی نے ایک مغازی میں ایک فویل مدیث کے شمن میں روایت کیا ہے ۔ طبری نے ریاس النفر ویس و کر کی مغازی میں ایک فویل مدیث کے شمن میں روایت کیا ہے ۔ طبری نے ریاس النفر ویس کو بی گزر چکا کیا ہے۔ اس مدیث کا مضمون عبد الرحمن بن عوف من علی رضی الله عند کی روایت سے پہلے بھی گزر چکا کیا ہے۔ را الریاض النفر وی اس مدیث کا منعمون عبد الرحمن بن عوف من علی رضی الله عند کی روایت سے پہلے بھی گزر چکا ہے ۔ (الریاض النفر وی اس ۱۲۸)

الحديث السابع والخبسون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عمر بن الخطاب سرج اهل الجنة فبلغ ذالك عمر رضى الله تعالى عنه فقام في جماعة من الصحابة حتى اتى علياً رضى الله تعالى عنه فقال انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم يقول عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنة قال نعم اكتب لى خطك فكسب له بسم الله الرحن الرحيم هذا ما ضمن على ابن ابي طالب لعبر الله الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سراج اهل الجنة فاخذه واعطاها احدا ولادة وقال اذا انا مت وغسلتمونى و كفنتمونى فادرجوا هذا معى حتى القى بها ربى فلها اصيب غسل و كفن و ادرجت معه فى كفنه ودارجة الخرجه ابن السهان فى الموافقة -

مدیث 257 حضرت علی منی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله تاتیج کو فرماتے ہوئے منا کو گال خطاب جنتیوں کے جراغ میں ۔ یہ بات حضرت عمر دنی الله عند کو ہینجی آپ محابہ کی جماعت میں نہ کھوے ہوئے ۔ یہا تک کہ حضرت علی دنی الله عند کے پاس آتے اور اعد فرمایا ۔ آپ نے دیول الله کور مذکورار شاد) فرماتے ہوئے منا ہے؟ حضرت علی نے کہا ۔ جی ہاں حضرت عمر نے کہا آئے ۔ اپنی تحر رکھو دیجئے ۔ حضرت علی رفی الله عند نے ان کے لئے گھا" بہم الله الرحمن الرحیم ' بدوہ بات میں کے علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے لئے ضامن میں (علی) نے رمول الله ہے روایت کی جاور حضرت جرئیل نے الله عند وایت کی ہوا ورحضرت جرئیل نے الله عزوم سے روایت کی ہاور حضرت جرئیل نے الله عزوم سے روایت کی ہوئے اس تحر یکو لیا اور اپنی اولاد میں سے کی گؤا جا میں اللہ عند میں اللہ عند میں اللہ میں اللہ عند کی اللہ کو میر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے لے کرا سپنے رب سے ملول ۔ (پھر) جب آپ کو شہید کیا گیا ۔ کومیر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے لے کرا سپنے رب سے ملول ۔ (پھر) جب آپ کو شہید کیا گیا ۔ کومیر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے لے کرا سپنے رب سے ملول ۔ (پھر) جب آپ کو شہید کیا گیا ۔ کومیر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے لے کرا سپنے رب سے ملول ۔ (پھر) جب آپ کو شہید کیا گیا ۔ کومیر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے دی کرا سپنے رب سے ملول ۔ (پھر) جب آپ کو شہید کیا گیا ۔ کومیر سے ساتھ رکھ دینا تا کہ میں اسے دیا تھا اس فریق تو کو بھی آپ کے تھن میں رکھ دیا میں اور آپ کو فرن کو دیا میں اور دیا میں اور دینے کیا ۔ (الریاض النفر قومی سے سے اللہ کیا کہ اللہ اس کور کیا میں اور دیا میں اور دی

الحديث الثامن والخبسون بعد البائتين: عن مطرف قال لقيت عليا فقاً،

يا الما عبد الله ما ابطأ بك عنا احب عنمان رضى الله تعالى عنه اما ان قلت ذاك لقدان اوصلنا للرحيم و انفاناً للرب اخرجه في الصفوة .

مدین 258 مطرب نے کہا میں حضرت کی رضی اللہ عند سے ملاتو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابوعبدا دُا آپ کوئی چیز نے مجت عثمان میں ہم سے پیچھے کردیا ہے ۔ سنتے تو کیا آپ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ عثمان ہم میں سے سب سے بڑھ کرملہ حمی کرنے والے اور اللہ کے لئے خرج کرنے والے ہیں ۔ اس موسوی میں روایت کیا۔ (الریاض النظر قوص ۲۰۹)

الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين: عن على ابن الى طألب رضى الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله من اول من يحاسب يوم القيامة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال عمر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال عمر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال انتياعلى قلت يا رسول الله أين عنمان قال انى سألت عثمان حاجة سرا فقضاها مرافساً لت ان لا يحاسب عثمان اخرجه الحافظ ابن بشران -

رین 259 رضرت علی منی الله و نه سے روایت ہے کہ میں نے حضور علید السلام کی بارگاہ میں عرض کی تیا مت کے دن سب سے پہلے می کا حماب لیا جائے گافر مایا ابو بحر کا عرض کی پھر؟ فر مایا عمر کا عرض کی پھر؟ فر مایا میں نے حضرت پھر؟ فر مایا میں نے حضرت پھر؟ فر مایا میں نے حضرت مثمان کا؟ فر مایا میں نے حضرت مثمان سے از راہ راز کسی حاجت کا سوال کیا تو انہوں نے اسے لوگوں سے جھپا کر بی پورا کر دیا تو میں مثمان سے الله کا حماب نہ لیا جائے۔ اس کو مافظ ابن بشران نے روایت کیا۔ (مجموع اَ جزا محدد ہے: ۴۹)

الحليث الستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه قال قلت يأ رسول الله من اول من يدعى للحساب قال انا اقف بين يدى ربى يوم القيامة ماشاء الله ثمر اخرج وقد غفر الله لى قلت ثمر من يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثمر ابو بكر رضى الله تعالى عنه يقف مثل ما وقفت مرتين ا كما وقفت ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثمر من يا رسول الله قال ثم عربا يقف مثل ما وقف ابو بكر مرتين ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثم من ا رسول الله قال ثمر انت يا على قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلا فاين عنمان قال عنمان رجل ذو حياء سألت ربى ان لا يقف للحساب نشفير فيه اخرجه ابن السمان في الموافقة

(الرياض النعنرة جيم ما ا

الحديث الحادى والستون بعد المائتين: عن محمد بن حاطب قال معت على رضى الله تعالى عنه يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى علمان اخره الحامكي و اورد هذه الإحاديث الخمسة المحب الطبرى في دياض النظرة. مديث 261 فمد بن ما طب نفر ما يا من فضرت على رضى الله عند كوفر ماتي بوئ ناجكة أ

### الريد أم ية في هيد الله بالأنسلية

اور کے لئے بھلائی کا وعدہ ہو چکا (ان میں سے) حضرت عثمان میں رضی اللہ عند۔اس کو ابن جمر مکی اللہ عند۔اس کو ابن جمر مکی اللہ عند۔اس کو ابن جمر مکی اللہ عند۔ اس کو ابن جمر کی نے دوایت کیا۔ ان بالجے ا مادیث کو محب طبری نے ریاض النظر و میں بیان کیا ہے۔

(امالي ابن اسحاق: ١٠١٠ الهنة ابن اني عاصم: ١٠١٥)

الحديث الثأني والستون بعد المأئتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قد اخبروني من اشجع الناس قالوا انت قال اما اني ما بارزت احدا الا انتصفت منه ولكن اخبروني بأشجع النأس قألوا لانعلم فمن قأل ابوبكر دضي الله تعألى عنه انه لما كأن يوم بدر فعملنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \_ .... من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يهوى اليه ........ فو الله ما دنى هذا احد الا ابو بكر شاهر بألسيف على رأس لرسول الله صلى الله عليه والهوسلم لإيهوى اليه احدالا اهوى اليه فهذا اشجع الناس قال على دضى الله تعالىٰ عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم واخذته قريش وهذا يجاءه وهذا يتلتله وهمر يقولون انت الذي جعلت الإلهة الهأ واحداقأل نوالله ما دنى منا احد الا ابو بكر رضى الله تعالى عنه يضرب هذا ديجاء هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم دفع على رض الله تعالى عنه بردة كأنت عليه فبكى حتى خضلت لحيته ثم قال انشدكم من أل فرعون خير امرابو بكر فسكت القوم فقا الاتجيبوني فقال فوالله لساعة من ابي بكر رضى الله تعالى عنه خير من مثل مؤمن أل فرعون ذالك رجل يكتم ايمأنه وهذا رجل لقلن ايمأنه اخرجه البزار في مسنده و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء له.

مدیث 262 حضرت علی رضی الله عند سفے لوگول سے فرمایا مجھے بتاؤتو لوگول میں سب سے بہادر کون

ہے؟ انہول نے جواب دیا آپ۔ آپ نے فرمایا میں تواسینے ہم پلہسے بی مقابلہ کرسکتا ہول کین مجھے بناؤں کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے ۔ لوگوں نے کہاجی تمیں ملم نیس آپ فرمائیے تو آپ نے فرمایا و وحضرت ابو بحریس که جب بدر کادن تھا تو ہم نے رسول الله تائیجیج کے لئے ایک سائیان بنایااور كباكمشركول كوحمل كرنے سے رو كئے كے لئے رسول الله تكٹينین كے ساتھ كون رہے كا۔اللہ كی قسم ابو بجر کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی اس کام کیلئے آ کے ندیز حا۔ آپ نبی اللہ عندنگی عوار لے کررمول اللہ کانڈیز کی خاطر پېره دسینة رہے کسی مشرک کو قریب بھٹھنے بھی نددسینے جو آتا مار بھاستے تویہ بی عظیم بہاد، حنرت علی نے (مزید کہا) قسم بخدا میں نے ایک مرتبہ حنور علیہ الرام کو اس مال میں دیکھا کہ قریش نے آپ کو گھیرر تھا ہے کوئی ادھ تھینچ رہا کوئی ادھ تھینچ رہا ہے۔ادروہ کہتے تھے تم بی وہ ہوجو ایک مذاؤ ماسنة ہوتم بخداالیے میں ہم میں سے کوئی بھی آ کے نہ پڑ حاسواا بو برکے کہ آپ ان ظالمول کو بھوت تمام بنات رب اورفرمات كحمارى فراني بوكياتم اليصفف ولل كرو كے جومرت يد مج كرم ا رب الله ہے پھرحضرت علی منی الله عند نے اپنی جادر کو اسپینے او پر ڈال لیااور رونے لگے۔ بیما نبک کہ آب کی دادهی مبارک بھیک می رپھرفرمایا مجلا بتاؤتو آل فرمون میں سے ایمان لانے والے ایک شخص ایجے یا حضرت ابوبکر؟ لوگ خاموش رہے۔فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دسیتے ہو؟ الله کی تم ابو بحركا ايك مل الم فرعون كيموى ساجها مي وضخص ابنا ايمان جميات تصراوريه برملااتها كرتے تھے۔اس كو بزار نے منديس روايت كيا اور امام ميوطى نے اپنى تاريخ الخلفاء ميں ذكر كيار (منديزار:۲۷١، جسم ۱۳)

الحديث الثالث والستون بعد المأئتين: عن ابن ابي ليلي قال قال على دن الله تعالى عنه لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الإجلدته جلد المفترين اورده السيوطي في تأريخ الخلفاء.

مدیث 263 را بن الی مینی سے روایت ہے کہ حضرت علی رض اللہ عند نے فرمایا مجھے کوئی بھی تھی ہ

# ور الطریقة الحدیة فی حیقة العلم بالافعدیة کی الفریقة الحدیث فی حیقة العلم بالافعدیة کی در الفریقة الحدیث فی است مفتری (بهتان باز) والی سزادون کاراس کوامام بیوفی نے تاریخ الففاه میس ۲۳)

الحديث الرابع والستون بعد المائتين: عن ...... بن سبرة قال قلنا لعلى دضى الله تعالى عنه فقال الله تعالى عنه فقال ذاك امراء وسمالا الله تعالى الصديق على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضيه لديننا فرضيناة للانيانا اخرجه الحاكم و اوردة ابن جر في الصواعق المحرقة ثم قال اسنادة

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: عن اسيد بن صفوان .... له صعبة قال قال على ابن ابي طالب رضى الله تعالىٰ عنه والذي جاء بالصدق ... عليه الصلوة والسلام وصدق به ابو بكر الصديق دضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن عساكر مدث 265 يريد بن صفوان محائي ربول كَنْ يَرْمايا كرضرت على رنى الدعنه فرمايا مهائي مدث 265 يريد بن صفوان محائي ربول كَنْ يَرْمايا كرضرت على رنى الدعنه فرمايا مهائي والمائل كن تعديل كرآن والعضرت ابو بكرمد لي رنى الله عندين الرباك مدين مناكرة من مناكرة من المناكرة المناكر

الحديث السادس والستون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه دخل على ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه وهو مسجى فقال ما اجد القي الله بصحيفته احب الى من هذا المسجى اخرجه ابن عساكر.

مدیث266 مضرت کل منی الله عند حضرت ابو بحر کے جمد مبارک کے پاس مجئے حضرت ابو بحر مکنون تھے۔حضرت علی نے کہا کوئی ایسا نہیں جس کے اعمال لے کر جمھے بارگاد الی کی ماضری اس ملفون ے زیاد وجبوب ہو۔اس کو ابن عما کرنے روعایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۰ سوس ۳۴۲)

الحديث السأبع والستون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال والذى نفسى بيده ما استبقنا الى خير قط الا اسبقنا اليه ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه اكرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تأريخ الخلفاء

مدیث 267 د حضرت علی منی الله عند نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ۔ہم نے بھی کوئی خیر کا کام مذکیا۔ م<sup>حر</sup> حضرت ابو بکر اس میں ہم پرمبقت لے محتے۔ منی اللہ عند۔ اس کو طبرانی سنے اوسط میں روایت کیا۔ ان تین احادیث کو امام سیوطی سنے تاریخ الخلفاء میں ذکری ہے۔(انجم الاوسط:۲۱۹۸)

الحديث الثأمن والستون بعد المائتين: عن على ابن الى طألب رضى الله تعالى عنهقال مرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأشتد مرضه قال مروا ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة رضى الله تعالى عنها يارسول الله انه رجل رقيق اذا قام مقامك لعريستطع ان يصلى بالناس فقال مرى ابابكر فليصل بالناس فعادت فقال مرى أبأ بكر فليصل بالناس فأنكن صواحب يوسف فأتأه الرسول فصلى بألناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوردد

# الريد الدية الحديد في حيد العلم بالانسليد

السيوطى في تأريخ الخلفاء له

الحديث التأسع والستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال لقد امر النبى صلى الله عليه وآله وسلم الما بكر دضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس وانى لشاهد وما انا بغائب فرضينا لدنيانا ما دضى به النبى صلى الله عليه وآله وسلم لديننا اخرجه ابن عساكر.

مدیث 269 دخترت علی رضی الله عند نے فرمایا بینک جنود علید السلام نے حضرت ابوبرکو لوگول کی امامت کرنے کا حکم دیا مالا نکہ میں بھی ویمی موجود تھا تو حضور نبی کریم علید السلام نے جس کو ہمارے دین کے لئے پند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لئے بھی پند کرلیا۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا۔ (تاریخ دشق ج مساس ۲۹۵)

الحديث السبعون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالىٰ عنه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لانشك ان السكينة تنطلق على لسأن عمر دضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن منيع في مسنده.

مدیث270 حضرت علی منی الله عند نے فرمایا ہم اسحاب محداس بات میں کوئی شک نہیں کرتے تھے

الحديث المحادي والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال الأ ذكر الصالحون فحى هلا بعمر ماكنا بنعد ان السكينة تنطلق على لسان عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطيرائي في الاوسط و اور دهما السيوطى في تأريخ الخلفاء له.

مدیث 271 منرت کل نے فرمایا جب نیکول کاذکر کیا کر دو و صفرت عمر کاذکر بھی ضرور کیا کرد کیونگر بھی است کو میں کہ اس بات کو بعید نمیں جاسنتے تے کہ لمان عمر پر سکینہ نازل ہوتا ہے (طبرانی) ان دونوں مدیثول اُ امام بیولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (اعجم الادسو: ۵۵۴۹ باب من اسمر محمد)

الحديث الثأني والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال سعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كأن عندى اربعون بنا لزوجت عنمان واحدة بعد واحدة لا تبقى واحدة منهن واحدة اخرجه ابو حفر عد بدن شاهدن

مدیث 272 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں نے حضور عید السلام کو فرماتے ہوئے ساہ کا اُ میری چالیس بیٹیال بھی ہوتیں تو میں کیے بعد دیگر انہیں حضرت عثمان کے نکاح میں دے د بیا نک کدان میں سے کوئی بھی باتی مدر ہتی ۔اس کو ابو خص عمرا بن شامین نے دوایت کیا ہے۔ (فرہا مندا ہب المی السنة: ۹۰ باب فضیلة عثمان بن عفال اُ)

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى ت مرفوعاً بمثله اخرجه ابن السمان و اوردهما المحب الطبرى في رياض النفرة مرفوعاً بمثله اخرجه ابن السمان و اوردهما المحب الطبرى في رياض النفرة مديث 273 ـ ابن الممان في ال مرفوعاً روايت كى ان دونول مديثول كوعب فرئات

# والمريقة المحدية في هيئة المعنون الرياض النفرة ص

الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين : عن على دضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر و اور ده السيوطى فى تأريخ الخلفاء له

مدیث 274 \_ ابن عما کرنے ای کی مثل روایت کی ہے اور امام بیوطی نے اسے تاریخ الخلفا میں ذکر کیا ہے ۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد المأئتين: عن على دضى الله تعالى عنه انه
قال الا انه بلغنى ان رجالا يفضلونى عليهما اى على ابى بكر و عمر دضى الله
تعالىٰ عنهما فمن وجدته فضلنى عليهما فهو مفتر عليه ما على المفترى الا ولو
كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت لا وانى اكرة العقوبة قبل التقدم اخرجه

مدیث 275 منرت علی منی الله عند نے فرمایا رخبر دار! مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مجھے تینین بد نسیلت دیستے میں جس کو میں نے ایسا پایا تو اس پر مفتری والی سزایعنی ای کو ژب لیس مے سنو!اگر یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوتا تو ایسوں کو ضرور سزادیتا لیکن میں بتانے سے پہلے سزاد سینے کو نالبند کرتا برل اس کو ذھبی نے روایت کیا (والحمد اللہ ) ۔ (الستة این الی عاصم: ۹۹۳ ج ۲ س ۲۷۹)

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين: عن على دخى الله تعالى عنه انه قال المديث السادس والسبعون بعد المائتين: عن على دخى الله تعالى عنه انه قال لا اجدا احدا فضلنى على ابى بكر و عمر دخى الله تعالى عنهما الإجلدته حد المفترى اخرجه الداد قطنى.

مریث 276 مِنسرت علی منی الله عند نے فرمایا۔ خبر دار! مجھے مجھے نیمن پرفسیلت دسیتے ہیں جس کو میں نے ایرا پایا تو اس پرمفتری والی سزایعنی اس کوڑے تیں سکے۔

الحديث السابع والسبعون بعد البائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه ان

بعض النأس مر بنفر يسبون الشيخين فأخبر علياً رضى الله تعالى عنه وقال لو لا انهم يرون انك تضيير يا اعلنوا ما اجتروا على ذلك فقال اعوذ بالله رحمهما الله تعالى ثم نهض فاخذ بيد ذلك المخبر و دخل المسجد قصع المنبر ثمر قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعة تتحور على لحيته وجعل ينظر للتباع حتى اجتبع الناس ثم خطب خطبة بليغة من جملتها مابل اقوام يذكرون اخوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .... وصاحبيه وسیدی قریش و ابوی البسلهین و انا نما ین کرون بری وعلیه مناقب حبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألجد والوفاء والجد في امر الله تعالى يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان ولإيرى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم كرأيهما رأياولا يحت كحبهما حبالها يرىمن عزمهما في امر الله تعالى وقبض وعو عنهبا راض والبسلبون عنهبا راضون فما تجاوزا في امريد . وسيرتهما ورأيهما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامرة في حيأته وبعدموته فقبضا على ذلك رحمهها الله تعالى فوالذى فلق الحب وبرأ النسأ لا يحبهها الامومن فأضل ولا يبغهها الااويخا لفهها الاشقى عما رق وحبه قربة ويغضهما مروق ثم ذكر امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإنها رضى الله تعالى عنه بالصلوة وهو يرى فكان على رضى الله تعالى عنه ثمذ. انه بایع ایا بکر دضی الله تعالی عنه ثم ذکر استخلاف ای بکر لعمر دض اله تعالى عنه ثم قال الاولا يبلغني عن احدانه يبغضهما الاجلدته حدالمفترز اخرجه ابو ذر الهروي.

مدیث 277 منرت علی منی الدعند کے بارے روایت ہے کہ ایک شخص کچھ ایسے او کول کے إ

الريد الحديد في هيد الله بالانساء كالمنافق المنافقية الله بالانساء كالمنافقية الله بالانساء كالمنافقية المنافقية الم ے گزراجو تینین W کوسب وشتم کررہے تھے اس نے آ کر حضرت کلی رشی اللہ عند کو بتایا اور کہا اگروہ لوگ پی جاسنے بہرس بات کو وہ علی الاعلان کررہے ہیں ۔آپ اس کو پوشیدور کھتے ہیں تو و واس کی جرا م ت نذكرتے آپ نے كہا ميں الله كى بناه مانكتا ہوں الله ينين بدرتم فرمائے بھرا تھے اس مخبر كاباتھ پكڑا دافل معجد ہو کرمنبر پرجلو وافروز ہوئے اپنی سفیدریش کو تھی میں لیا آپ کی آنکھوں سے اشک روال ہوئے اور ٹپ ٹپ داڑھی مبارک پر گرنے سلے۔ آپ زین مسجد کو دیجھتے رہے بیبا نک کہ لوگ جمع و محتے بھرآپ نے ایک عقیم الثان خطبہ دیا جس میں آپ نے بھی فرمایا 'ان او موں کا کیا حال ہے منمانوں کے ان دو ہمدردوں کا بڑا ذکر کرتے میں ۔ میں ان لوگوں کی باتوں سے بیزار ہول اور انیں اس پرسزاد سینے والا ہوں سیخین تورسول الله تکٹینے کے سیچے اور وفاد ارمیجا یہ بیں۔وہ اہلہ تعالیٰ کے ادکام کا امر کرتے اس کی نافر مانی سے منع کرتے تھے لوگوں کے فیمل کرتے جرم کو سزا دسیتے تھے۔ رمول اندیکتایے ان کی رائے کو ہر دوسری رائے پر ترجیح دیسے تھے۔ اند تعالیٰ کے احکام میں مینین کی پہنتے وی کی وجہ سے آقا کر نیم علید السلام ان دونول سے سب بڑھ کرمجت کرتے تھے۔ آپ ملیدالسلام دنیاسے ان سے رانی ہو کر محتے اور مسلمان بھی ان سے رانبی تھے رانبیوں نے چنو دعلیہ الملام کے بنتے تی مجی اور ظاہری پر دوفر مانے کے بعد مجی اسپے تھی معاملے میں یا اپنی سیرت ورائے می جمی معنور طبید السلام کی راستے و حکم سے حجاوز ند کیا اور اس شان پرو و دنیا سے رخمت ہوئے۔ اس ذات کی قیم بس نے بیچ اکایاروح بیدائی ان سے مجت وی کرتاہے جومومن فانس ہوتاہے اوران ے بغض و مخالفت و بی رکھتا ہے جو دین سے نکلنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ ان کی مجت ویکی ہے۔ ان کا بغض بردینی ہے پھرآپ نے ذکر فرمایا کررمول الله کاٹیڈیٹر نے اپنی زیر کی میں حضرت ابو کرکولوگول کی امامت كاحكم ديا مالا نكدآب عليدالسلام كوعلم تحا كرعلى بحلى بيبال موجود ب يريد ذكر كياكيس (على) نے دست ابو بکر پر بیعت بھی کی ہے۔ بھر ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر نے اسپے بعد حضرت عمر کو خلیف مقرر کیا

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين: عن على دخى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الدار قطنى من طرق.

مدیث 278 \_ای کو امام دارطنی سنے متعدد مندول سے روایت کیا ہے ۔(الموتلف المختلف ہے۔ ص ۹۲)

الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين: عن على دخى الله تعالىٰ عنه انه تا لا يقضلنى احد على الى يكر و عمر دخى الله تعالىٰ عنهماً الإجلدته حد البغنزُ اخرجه ابن عساكر

الحديث الثمانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه ان رسول اللهم الله عليه وآله وسلم قال رحم الله ابا بكر زوجتى ابنته وحملتى الى دار الهم واعتق بلالا من ماله وما نفعنى مال في الاسلام الا مال ابى بكر افره الترمذي.

## والريد الديد الديد المديد المعدد المع

الكوامام زمذى فروايت كيار (منن زمذى ١١٧٣، ج٥ص ١٣٣)

الحديث الحادي والنمانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه ان رسول الله عليه وآله وسلم قال ما نفعنى مال قط ما نفعنى مأل الى بكر رضى الله تعالى عنه فقال هل انا و مألى الا لك يا رسول الله اوردة ابن كثير و اورد هذة الإحاديث السبعة ابن عجر فى المراعة المردة أن

مدیث 281 یونسرت کلی رضی الله عند سے دوایت ہے کہ درول الله کانتیازی نے ممایا جونع مجھے ابو بکر کے مال نے دیاو ہی مال نے ددیا (یدن کر) حضرت ابو بکر رو دیے اور عرض کی میں بھی آپ کا ہول میرا مال بھی آپ کا ہول میرا مال بھی آپ کا ہول میرا مال بھی آپ کا میں اس میں جوم کی جمتہ الله میرا مال بھی آپ کا میں اس میں جوم کی جمتہ الله نے المواعق المحرقہ میں اس میں المحرقہ میں ا

الحديث الثانى والثمانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنه مع احد كما جبرئيل ومع الأخر ميكائيل عليهما السلام اخرجه احمد.

مدین 282 حضرت علی منی الله عندسے روایت کدرسول الله کانتیائی نے بدر کے دن ابو بروعمر کوفر مایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرئیل بی اور دوسرے کے ساتھ میکائیل بیں یکیمما السلام ۱۷۔ (مند امام انمدی منبل: ۱۲۵۲، ج ۱۱ص ۱۳۷)

الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين : عن على دخى الله تعالى عنه مرفوعاً اخرجه ابو يعلن.

 الحديث الرابع والثمانون بعد المأثنين : عن على رضى الله تعالى عنه مرفوة عمثله اخرجه الحاكم واوردهنه الاحاديث الثلاثة السيوطي في تاريخ الخاذ

مدیث 284۔ اس کی مثل مائم نے مرفو ماروایت کی اور ان تین مدیوں کو علامہ بیوطی نے ہز الخلفاه مين ذكر كياب. (متدرك ماكم: ٣٠٠ ١٨ مج ١٠٥)

الحديث الخامس والثمانون بعد المأنتين : عن محمد بن عقيل بن على إلياءً طالب رضى الله تعالى عنه انه قال يوماً وهو في جماعة من الناس من الم الناس قالوا انت يأامير المومنين قال اما انى ما بازرت احدا الاانتصفت ولكن اشجع الناس ابو بكر رضى الله تعالى عنه لما كأن يوم بدر جعلنا لرب الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا وقلنا من يكون مع النبي صي الله وأله وسلم لئلا يصل اليه احدمن المشركين فو الله مأ دنى احد منا الااير رضى الله تعالى عنه شاهر السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واجتمع عليه المشركون بمكة فهذا يتلتله وهم يقولوناك جعلت الالهة واحدافو الله مأدنى منا اليه احد الا ابو بكر رضى الله تعالى يضرب هذا ويخاء هذا ويتلتل هذا ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول. الله ثم قال على رضى الله تعالى عنه نشه تكم بالله امومن آل فرعون فبا ابوبكر رضى الله تعالى عنه قال سكت القوم فقلا الاتجيبوني والله لسأنه الح ابى بكر رضى الله تعالى عنه خير من ملا الارض من مؤمن آل فرعون مؤير تع فرعون رجل یکتم ایمانه و ابو بکر رضی الله تعالی عنه رجل اعلی از ریا اخرجه ابن السمأن في كتأب الموافقة.

مدیث285 محد بن عقیل رسی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رسی الله عندلوموں کے مجمع بْ شْرِين فرما تھے۔آپ نے فرمایا (بتاؤتو) لوگول میں سب سے بہادرکون ہے؟ لوگول نے عِنْس نُّ اے امیرالمونین آپ ۔ آپ سنے فرمایا میں تو ہمیشدا ہے ہمسرکو ہی یا تھ ڈالیا ہوں لیکن لوگوں میں ب سے بیادر مضرت ابو بحرمی اللہ عندیں رجب بدر کادن تھا تو ہم نے منور علیدالسلام کے لئے ایک ر بان بنایااور مشور و تمیا که رسول الله تالیزین کے ما تھ کو ان رہے گا تا کہ آپ تک کوئی مشرک یہ بہتے یا ئے تو فم بخدایم میں سے کوئی بھی آئے ندیز حاسواا بو بحرکے کہ آپٹمٹیر سے نیام نے کر آپ بلیدالہلام کا پہرہ · بِنَ لِكَ حَسْرِت عَلَىٰ مِنَى النَّهِ سِنِے فرمایا (ایک دفعہ ) مکہ میں رسول النّه کاتَیْزَیْر ، پرمشر کین جمع جو گئے نحے کوئی آپ کواد حرکیبیجا کوئی اد حراور و کہتے تھے تم ہی ووشخص ہو جوایک ندا کے قائل ہو ۔اند کی نم ایے میں حنور ملید البلام کو بچانے کی ہم میں سے موا ابو بحر کے کسی کو ہمت نہ پڑی ۔ آپ آ کے ينصاادهر سان كوبئايا ادهر ساس كوكرايا اورآب لزكول كوفر مات تصفهارى فراني بوتم ايس منحل بُولَل كِرُو كے جومبر ف يہ كہتا ہے كہ ميرارب ابنہ ہے۔ پھر حضرت على منى النه عند نے فرمايا ميں سی اندی قسم دیتا ہوں بتاؤ' ۔ آل فرعون میں سے ایمان لانے و الاشخص اچھایا ابو بررادی نے کہا ا وأك غاموش دهيرة آب سنے فرمايا مجھے جواب كيول نہيں ديسيتے ہوالڈ كى قسم ابو بركا ايك بل مون آر زون کی زین بحرنیکیوں سے بہتر ہے رمون ال فرعون ایسے تخص تھے جواسینے ایمان چیاتے نے ادرابی برایسے تخش جواسینے ایمان کا بیا تک دحل اعلان کرتے تھے۔اس کو ابن السمان نے الله الموافقي من روايت كيار (مندبز ارج ساص ١٩١٠ رقم: ٢٧١)

الحديث السادس والنمانون بعد المائتين: عن محمد بن عقيل عن على دخى الله تعالى عند الله تعلى و المائة المائة عند المثل عند بمثل هذا اللفظ اخرجه صاحب الفضائل و اوردهما الطيرى في راض النخ ق

مدیث286 ای کی مثل محد بن عقیل بی سے معاحب انفضائل نے روایت میااوران دونوں مدیوں

# العريقة المحدية في هيئة العلمية كالفعلية كالعرب العربية المحدية في هيئة العملية كالمحالية المحديد العربية المحديد المربية المحديد الم

قلت فجهيع هؤلاء والرواة عن على كرح الله وجهه ثلاثة و خمسون نفرا هم محمد ابن على ابن ابي طألب المعروف بأن الحنفية و ابو جحيفة و عبد خير والحسن بن على و صعصعة بن صوحان والنزال بن سبرة و سويد بن غفلة و اسيدين صفوان وعقيل ابن اني طألب و سعيد ابن البسيب و علقبة بن قيس و عبدالله بن سلبة و عبد الرحن بن عوف، و ابو موسى الاشعرى و ابو الطفيل وزادان وابو الجعدوابو وائل واصبغ بن نبأتة وشريح القاضي وحسن البصري ابوالزنادو عمروبن حريث وابو مخيز وعبداللهبن كثير ويحيى ابن شدادوما ين زفر و على ذين العابدين و حمد الباقر والحادث الاعود و الشعبى و ذدي جیش و ابو اسماق و ابو مطرف و موسیٰ بن شداد و ابن عباس و جابر بن عبا الله و ابن عمر و قيس الخارني و عمر و بن سفيان ث ابن ابي ليلي و ابو البختري عطية العوفي والحكم بن جهل و كثير والدالحسن و الهمداني و انس و عماريخ يأسر وابن شهاب ومطرف وحمدنان حاطب ومحمدين عقيل وهذا يحسبا أطلعنا عليه من الكتب البوجودة عندنا من بعضها لا كلها وقد قال الد العلامة الخرير القهامة الشيخ حمين اكرم النصر يورى في كتأبه البس بأحراق الروافض ان رواة افضلية الى بكر على على رضى الله تعالى عنهماره فىمعناها عن سيدناعلى كرمرالله تعالى وجهه نفسه قريب من مائة وعثرة نفرا فلايشك منصف بلذو فهم مطلقا في ثبوت هذه الدعوى بالتواتروز ان الرافضة الذين ادعوا نقيض هذه الدعوى مخالفون لما ثبت عن المعمر، عندهم بألتواتر انتهى -

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

# الرية المرية المعيد المعالمة ا

(معند فرماتے میں) میں کہتا ہول حضرت علی منی اللہ عندسے دسالہ میں مذکور یہ مدیش روایت

كيف والے 53 افراد ميں جويہ ہيں۔

1. محد بن على بن اتى طالب المعروف ابن منيف

2.الوجمي<del>ة</del> 3. مبدخير - م

4. حن بمن على 5. معصعه بمن صوحال

6. زال بن سرة 7. مويد بن غفلة

8 ابرين مغوان 9. عقيل بن الي لمالب

10. معيد بن ميب 11. عظمة بن قيس

12. مبدالله بن عملة 13. عبدالرحمن بن عوف

14 ابدو کا اشعری 15. ابوالفیل

16.: اذان 17. ايوالجعد

18. ابودائل. 19. اسمع بن بنات

20. شریح القاضی 21. حمن بسری

22. ابوالزنا 23. عمرو بن تريث

25. عبدالله بن كثير

26. يخي بمن شداد 27. مسلة بمن زفر

28. في ذين العابرين 29. محدالباقر

30. مارث امور 31. شعبی

32.زرين بيش 33. ابواسحاق

34. ابرمطرت 35. موی بن شداد

#### العرية المدية في هيئة العلم بالافعلية

1.36 ابن عباس .37 جار بن عبدالله .38 ابن عبدالله .39 قيس خار ني .39 مرو بن سفيان .40 ابن الي ليلي .40 مرو بن سفيان .43 مرو بن سفيان .43 مطية عوتى .44 حكم بن جمل .45 مرد اني .44 حكم بن جل .45 مرد اني اسر .45 مرد ان ياسر .46 مرد ان ياسر .4

52. محدین عقیل به

51. محمد بن ماتم

50.مطرف

یال کے مطابق ہے جو ہم نے اپنے پاس موجود کتب میں سے بعض کتابوں سے تاش کرکے والد کیا مکل کتابوں سے ابھی بیان نہیں کیا وگرند الحجر العلامة التحریر الفحامة شخ محمدا کرم نصر پوری ترفی فے الحق کتاب اجراق الروافض میں بیا نک فرمایا کہ حضرت ملی رضی اللہ عند سے حضرت ملی المبررضی اللہ عند کی افغارت کی روایت کرنے والوں کی تعداد قریب 120 افراد کے لئے ہے ۔ آب ایک انسان پند بلکدایک مجھر کھنے والے شخص کو اس دعوی فنسیت کے آواز کے ساتھ ثابت ہوں میں ادراس بات میں کر رافعی جو اس کے خلاف کا دعوی کرتے ہیں ۔ وہ اس بات کے خلاف کا افراد کے اللہ ان کے خود کے اللہ ان کے خود کے اللہ انسان کے خود کے اللہ اللہ انسان کے خلاف کا دعوی کرتے ہیں ۔ وہ اس بات کے خلاف کا گوئی میں اور اس بات کے خلاف کا گوئی ان کے خود کی معصوم سیدنا ملی سے بالتو از ثابت ہے ۔ کچھ بھی شک نہیں ہونا جا ہے ۔ ان کا گوئی ہوا ۔

قال السيد السبهودي وجاء ذلك من جمع من طرق كثيرة بحيث بجزه بو يتبعها بصدور هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ولهذا قال ابوالازد سمعت عبد الرزاق يقول افضل الشيخين بتفضيل على رضى الله تعالى ن

# والرية الحدية في هية العلية المواقع بالأفعلية المواقع المواقع بالأفعلية المواقع المواق

أياهبا على نفسه ولولم يفضلهما ما فضلتهما كفي بي ارزاء أن احب عليا ثمر اخألف قوله وقد قال الحافظ الذهبي وقد تواتر عن على رضى الله تعالى عنه انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما .... في خلافته وعلى كرسى مملكته وبين الجم الغفير من شيعته ثمر بسط الإسأنيد لنلك قال ويقال رواه عن على رضى الله تعالىٰ عنه كيف وثمانون ذكر منهم عبدخيروابأ جحيفة وابن عبأس وابأهريرة وعمروبن حريث وغيرهم كلهم عن على رضى الله تعالى عنهم فكيف يسبع للبتبسك لحبل العترة النبوية ان يعدل عما ثبت عن امامهم على رضى الله تعالىٰ عنه وقال الحافظ السيوطى في تاريخ الخلفاء نأقلاً عن الحافظ الذهبي ان هذا متواتر عن على رضي الله تعالى عنه قلعن الله الرافضة ما اجهلهم انتهى كلام السيوطي وقال ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة انه قد تواتر عن على رضي الله تعالى عنه انه قال خير مناه الامة بعدنيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضي الله تعالى

سیم وی رحمدالله نے فرمایا! یہ بات ایک جماعت سے اس قدر کثیر طرق سے مروی ہے کہ جوان کا تبع کرے قواسے اس بات کا یقین کامل حاصل ہوجائے کہ یہ بات صفرت کی رضی الله عند نے ہی فرمائی ہے۔ اس وجہ سے دای وجہ سے ابوالاز حرنے فرمایا میں نے عبدالرزاق کو کہتے ہوئے منا کہ میں شخین کی تفضیل اس لئے بیان کرتا ہول کر خود حضرت کی رضی الله عند نے انہیں اسپنے آپ سے افضل بتایا ہے۔ اگر آپ نے ان کی افسیلت بیان مدکی ہوتی تو میں بھی نہ کرتا میری پر بادی کو اتنابی کافی ہے کہ میں مولائے کا عنات می کروں اور پھر ان کے فرمان میں ان کی مخالفت بھی کروں ۔ مافظ ذھبی رحمداللہ نے فرمایا گئی است میں نبی تحقیق حضرت کی دفی الله عند سے یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی

امت تَكْنَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عندسب سے الفنل میدناصد اللّ اکبریں ان کے بعدمیدنافاروق اعظم میں اوریہ بات کب بیان کی اپنی خلافت کے دوران رکہاں؟ حت سلطنت پرین کے درمیان؟ اسپے عالی مجین کے جم غفیر کے درمیان ۔ پھرامام ذهبی نے اس کی اسانید سیحد خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان کی اور فرمایا کہا ماتا ہےکداس بات کو آئی سے او پر افراد نے حضرت علی منی اللہ عندسے روایت کیا ہے ان میں سے عبدخیر،ابوجحیفہ ۔ابن عباس،ابوحریرۃ،عمرو بن تریث اوران کے علاوہ بیں ۔ یہ مارے کے سارے مولیٰ علی سے روایت کرنے وائے ہیں۔اب جواولاد نبوی کادامن پیکڑنے والا ہے و واس بات سے کیو بکرمند موڑ سکتا ہے جوحضرت عطرت محدید کے امام یعنی حضرت علی منی الله عندسے ثابت ہے۔ ما فلاسيوطى في تاريخ الخلفاء من ما فلا ذبى عليدالرحمد سيقل كياب كديد بات حضرت على كرم الدوجد الكريم سے تواتر أثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ رافعنیوں پر لعنت کرے یہ کتنے مالمی لوگ میں۔ اتھی۔ ظام میولی رحمدانند نے ابن جرمکی رحمداللہ کا فرمان بھی مواعق محرفتہ کے جوالے سے نقل محیا۔ آپ نے فرما یا حضرت علی منی الله عند کاید فرمانا تواتر آثابت ہے کہ اس امت میں بعد نبی امت علیہ السلام کے ب سے افغل حضرت ابو بحریں ۔ان کے بعد حضرت عمر۔اتھی۔

#### اعتراض:۔

ان قبل قد اجابت الشعية الشنيعه عن جميع هذه الاحاديث الواردة عن على كرم الله وجهه و رضى عنه في تفضيل الشيخين رضى الله تعالى عنها و احدها على نفسه بأن هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ما كأن الاتقية وخوفا على نفسه من الناس.

اگریکها ما است کرمخالفین نے حضرت کل منی الله عند سے مردی الن تمام احادیث کا کہ جن میں آپ نے فینین دونوں کو یا ایک کوخود سے انسل بتایا ہے۔ یہ جواب دیا ہے کہ یہ بات حضرت کلی منی الله عند فے بطور تقید لوموں سے ڈرتے ہوئے کہی تھی ۔

جواب:

قلت *الجواب عنه على وجو*لاستة.

الاول ان نسبة اخفاء الحق تقية وخوفا لا تصح الى مثل هذا الامام الجليل و الحبر الجميل الذى هو من اشجع الناس فى حروبه وكأن من الباذلين لانفسهم فى سبيل الله المجاهدين لاعلاء كلمة الله الذين لا يخافون فى اظهار دين الله لومة لائم وهو اسد الله و اسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل لا تصح نسبة مثل هذا الى احد من خدامه المستفيضين من فيضه بل ولا خدام

مں کہا ہوں اس قول کے چھ بحواب میں۔

افتے دفون کے طور پر اس مستی کی طرف جن چھپانے کی نبت کرنا بالکل میچے نہیں وہ متی جوامام بلیل بی ہے جہز تمیل بھی ہے الکر میر تو اپنی بنا درز مان بھی ہے ، حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر میر تو اپنی بائیں او نانے والوں میں سے میں ۔ اعلائے کمۃ اللہ کرنے والے ان مجابدین میں سے میں ۔ جنہیں جہن نداوندی کو غلبہ دلانے میں کسی ملامت کر کی ملامت کا کچھ خوف نہیں ہوتا ارسے وو تو اللہ کی شدیں ہو اللہ کے شریع ہیں ۔ جنہیں جو اللہ کے شریع ہیں ۔ جنہیں جو اللہ کے شریع ہیں ۔ جنہیں جو اللہ کے شیر میں ۔ جنہیں جو آپ کے فیمان سے مشقین ہے ۔ جنگر آپ کے علاقوں کے غلام بھی اس نبیت سے بری میں ۔ عزو جمل و میں اللہ میں ان عند ۔

الثانى الله على الله تعالى عنه ذكر هذا التفضيل على رؤس الاشهباء وفى الناء خطبته بكوفة ايام خلافته على العباد كما وقع التصريح به فى كثير من الاحاديث السابق ذكرها وقد صرح الزرقانى فى شرحه على المواهب اللدنية فى أخر الفصل الثانى من المقصد الثالث ناقلا عن الحافظ السيوطى بأن عليا

رضى الله تعالىٰ عنه لم يدخل الكوفة الافي خلافته بعد قتل عنمأن رضى الله تعالى عنه انتهى فكيف يخاف مثل هذا الشجعان في مثل هذا الوقت الذر هو في غاية الغلبة والسلطان مع ارتحال الخلفاء الكرام الثلاثة الذي يتوهد الشيعة التقية في على رضى الله تعالىٰ عنه بسببهم الى دار الرضوان فهل علا الاقول مفترى ليس لهم عليه برهان -

٢ ـ بلا شبه حضرت على رضى الله عند ف يدمقام الصيلت منت فدا برما كم بوف في عالت ميس قيام وذيَّ دوران برسرعام اسپنے خطبہ میں بیان محیا مبیما کہ کثیر امادیث میں اس کی میراحت گزر چکی ہے۔ او زرقاني رثمه الله في ابني شرح زرقاني على المواحب الله نيه مقعد ثابت فصل ثاني كے آخريس مالؤيما رحمدالله سيقل كماكرمولا ست كائنات رسى الله عند شبادت عثمان ك بعد بن عليغه سبن كوف من والله نہیں ہوئے اتھی۔ ایماعظیم بہادراسین ایسے انتہائی غلبے اور باد ثابی کے وقت میں میونکری سال خوف کھاسکتا ہے۔مزید پیکہ نلفائے تعشر منی الله عنصب تواس وقت دار دنیا سے دار جنت کیطر ن کی فرما کیے تھے کہ جس کے ہونے سے الم تشیع حضرت علی منی اللہ عند کی بابت تقید اورخوف کے وہم ثم پڑے۔ یہ بات تو کئی بہتان تراش بی کہ سکتا ہے۔ شیعوں کو پاس اس برکوئی دلیل نہیں۔ الثالث يرده ما نقله البحب الطبرى رحمه الله في رياض النضرة عن سيه جعفربن محمد الصأدق رضى الله تعالى عنه انه لما سئل عن ابي بكرو عمر رنم الله تعالى عنهما قال اتبرأ اتبرأ من تبرأ تبرأ منهم فقيل له لعلك تقول ال تقية قال اذن انابرى من الاسلام ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وأ وصحبه وسلم انتهى ويرده ايضاً ما اورده الطبرى في رياض النضرة ايضاً فر عبدالله بن الحسن بن على ابن الي طألب رضى الله تعالىٰ عنه وقد سئل عن إ بكر وعمر رضى الله تعالئ عنهما فقال افضلهما واستغفر لهما فقيل لهلغ منا تقية وفي نفسك خلافه فقال لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسى انتهى وير دة ايضاً ما اور دة ابن مجر المكى في الصواعق المحرقة قال اخرج الدار قطنى بطرق مختلفة عن سالم بن الى حنيفة قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فقال اللهم انى اجب ابا بكر وعمر رضى الله عنهما واتو لاهما اللهم ان كأن في نفسى غير هذا فلانا تسنى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى وير دة ايضاً ما اور دة ابن مجر المكر في الصواعق ايضاً قال اخرج الدار قطنى وغيرة عن محمد الباقر انه لما سئل عن الشيخين فقال انى اتولاهما فقيل له انهم يز عمون ان ذلك تقية فقال ان اتولاهما فقيل له انهم يز عمون ان ذلك تقية فقال الحياء ولا يخاف الإموات انتهى -

۳راس بہتان کاردووہ روایت میں بھی کرتی ہے بس کومب طبری رحمداللہ نے دیاف النفر ہیں سیدنا جعفر بن محدماد تی رحمداللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے نیمین کے بارے سوال کیا محیا تو فرمایا" میں تیرابازوں سے بیزار ہوں میں ان کی باتوں سے بری ہوں یکہا محیا ثاید کر آپ یہ نظر بطور تیرکرہ ہوں یکہا محیا ثاید کر آپ یہ نظر بطور تیرکرہ ہوں ارشاد فرمایا اگر ایسا ہوتو میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے کی ارشاد فرمایا اگر ایسا ہوتو میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اس معارب للدار تھی ہوں کے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اس میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اور میں میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے اور میں میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مجھے حضرت محمد تک تیج ہے گئے دھوں سے میں میں اسلام سے ہاتھ دھوں ہے گئے تھوں کے میں اسلام سے ہاتھ دھوں ہے گئے ہے دھوں کے میں اسلام سے ہاتھ دھوں ہوں کے میں اسلام سے ہاتھ دھوں ہے گئے ہے دھوں کے میں اسلام سے ہاتھ دھوں ہے گئے ہے دھوں ہے تھوں ہے تھوں ہے ہے تھوں ہے ہے تھوں ہے ہوں ہے ہے تھوں ہے ہے تھوں ہے ہے تھوں ہے تھوں ہے تھوں ہے تھوں ہے تھوں ہوں ہے تھوں ہے تھوں ہے تھوں ہوں ہے تھوں ہوں ہے تھوں ہے تھ

نزان کارد وه روایت بھی کرتی ہے جس کومحب طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن حن بن کل بن انی طالب من الد عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب الن سے شیخین کے متعلق پو چھا محیا تو ارشاد فر مایا میں الن گاتھنیل بیان کرتا ہوں اور ان کے لئے دعائے بخش کرتا ہوں یجا محیا! شایدیہ بیان تقیبہ پرمبنی ہے۔ آپ کے دل میں اس کے خلاف ہے۔ ارشاد فر مایا اگر میں اپنے دل کے خلاف کہوں تو مجھے صفرت المرابع کی شفاعت مذملے ماتھی ۔

( فضائل محابدلاداتكن: ١٠٤٤ الرياض النشر ة ص ٩٩)

اس کی تر دیداس روایت سے بھی ہوتی جس کے بارے علامداین جرمکی رحمداللہ نے مواعق محرقہ میں فرمایا کهاس کو دارطنی نے حضرت سالم بن ابی حفصہ سے مختلف مندول سے روایت بحیا ہے۔ سالم بن الی حضد فرمایا میں جعفر بن محد دمداللہ کی مدمت میں ماضر ہوا۔ جبکہ آب بیمار تھے۔آب ایا يزل ميں يوں عرض كى ''اسے الله ميں تينين سے مجت كرتا ہوں اور انہيں اپناولی مانتا ہوں ۔اے لا ا گرمیرے دل میں میری اس معروض کے علاوہ کچھ اور ہوتو مجھے حضرت محمد ٹائیڈیڈ کی شفاعت دیے التى \_( فنهائل سحابه للدارطني ٢٨: السواعق المحرقة ص ١٥٩)

اس کار د اس روایت سے بھی ہو جاتا ہے۔ جسے ابن جمر کمی ہی نے مواعق محرقہ میں بیان کرتے ہونے کہااس کو دارنظنی دغیر و نے روایت کیا ہے کہ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے جب لیخین کے بارے پو پی آ تو فرمایا میں تو ان کو اپناولی جانتا ہوں بہامحیالوکوں کا ممان ہےکہ اس فرمان کی بنا مقیہ پر ہے۔ انت ہوا وُرتے تو زیرہ میں۔جوہول ہی قریب المرگ ووکسی سے بھیا وُریں کے۔ ایمی (فغال مرد للدانظني: ۲۲ ،العواعق المحرقة ص ۱۷۹)

الرابع انه يد هذا القول جميع الاحاديث للمرفوعة والموقوفة الأتية إ القسم الثأنى بعدهذا الرقية عن غير على رضى الله تعالى عنه من الجم الغير من الصحابة وغيرهم رضى الله عنهم.

۴ قصل ثانی میں مذکورہ و وتمام امادیث مرفوعة اورموقو فد جوحضرت علی منبی الله عند کےعلاوہ و وبعالیٰ ا ا معیم الرمنوان کے جم غفیر سے مروی میں و مجی اسے قول کی تر دید کرتی میں ۔

الخامس ان نسبة هذه التقية الى حضرت سيدنا على رضى الله تعالى ت يستلزم تنقيصه من نسبها اليه ولا شك ان هذا اخراج له من اكابراته الدين واعألى المتقين الذين مدحهم الله سحانه في تنزيله بقوله ولايخاني الى الله لومة لائم معاذ الله تعالى عن مثل هذا القول القبيح والكذب العل فيالله كيف يجترى الملاحدة على مثل هذا الامر العظيم الذى لا يقفوه بمثله ولا يحتقد بشبهه الامن لاخلاق له فى الآخرة -

۵ اس جمار شنیعه کی نبعت مولائے کائنات رضی اللہ عنه کی طرف کرنااس بات کولازم ہے کہ نبعت کرنے والے نے آپ رضی اللہ عنه کی تقییص شان کی ہے اور اس بات میں کوئی شک نبیس کدایرا کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی تقییص شان کی ہے اور اس بات میں کوئی شک نبیس کدایرا کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ ابنی اللہ عنہ کی مدح میں اللہ تعالیٰ ابنی پاک متاب منزل میں ارشاد فرما تا ہے ۔ ' پہنچھ کوئ فئی متدبینی اللہ وقلا تیخا فُون ''۔ (المائدو: المائدو: ۵) ترجم کنزالا یمان: 'اللہ کی راو میں لڑیں کے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہ یشد نہ کہ اللہ کے۔

اند کی پناہ و واس قول بنیج اور کذب میریج سے بلند و بالا بیں ۔اللہ کی بارگاہ میں عرض افسوس ہے کہ یہ ملحد اتنی بڑی بات کہنے پر کمیسے جراَت کر لیتے میں ۔ایسی بات کا قائل و ومعتقدتو بی ہوسکتا ہے ۔ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ۔الا مان والحفیظ ۔

السادس ان تجويز مثل هذه التقية على مثل سيدنا على رضى الله عنه وسأئر اهل بيته الكرام رضى الله تعالى عنهم يودى الى رفع الوثوق بأقوالهم وافعالهم فأن معنى التقية الكنب خوفا من الناس ولا ريب انه ذا وجب الكنب عليهم لم يومن ان يكون بأعند اولئك الاتقياء الكرام الكنب لخوفهم من الناس ان اظهر وامخالفتهم وهذا الامر سما تقشعز منه الجلود ومن هذا التحقيق الحقيق بألقبول ظهران ما رفته الرافضة الذين هم اكنب الناس من الامام جعفر الصادق رضى الله عنه انه قال التقية دينى و دين آبائى فهو كذب و افتراء عليه معاذ الله ان ينسب مثل هذة القبائح الى مثل امثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المناس هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال التقية دينى و مثل امثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه الهداك المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال المثال المثال هذا الطور الشا مخ رضى الله تعالى عنه المثال ا

۲- اس طرح کے تقید کو سیدنا علی رضی الله عند اور تمام ہی المی بیت کرام کے لئے رواد کھناان کے اقوال و افعال پر سے اعتماد کو اٹھاد سے گا۔ کیونکہ تقید کامعنی ہی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے جبوت بول دینااور اس چی کئی شک نہیں کہ جب ال پر جبوث ثابت ہو جائے گا تو مطلب یہ ملے گا کہ ال اتقیائے کرام کے نز دیک لوگوں کے ڈراور ایکے فلا دن اپنا مائی الغمیر بیان کرنے کی صورت میں لوگوں کی مخالفت کے نز دیک لوگوں کے ڈراور ایکے فلا دن اپنا مائی الغمیر بیان کرنے کی صورت میں لوگوں کی مخالفت کے اندیشہ سے جبوث بولنا۔۔۔۔ چا ہیے ۔ مالانکہ یہ وہ بات ہے کہ جس سے رو نگئے کھڑے ہوجائیں۔ اس تحقیق سے واضح ہوگیا کہ جوان رافعین کذابین زمانہ نے امام جعفر صادق سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا "تقید میرا بھی دین ہے اور امام آپ نے فرمایا" تقید میرا بھی دین ہے اور امام جعفر پر بہتان ہے۔ ایس بھیے امام جبل شامح کی طرف مندوب کرنے سے اللہ کی پناور نہ الذکی پناور نہ

قلت اذا نامل المومن فيما وردعن على رضى الله عنه في باب الافضلية معرفا عن التعصب تيقن انه قال بيانا لما هو الواقع عند الله تعالى في اعتقادة رض الله تعالى عنه ولم يقله تقية كما يقول الرفضة الجهلة ولم يقله هضما لتف كما توهم صاحب الرسالة المردودة.

مصنف رحمدالله فرماتے ہیں۔ بب بندہ موکن تعصب سے پاک ہوکر حضرت علی رضی اللہ عند سے مون اللہ عند سے مون اللہ عند سے مون اللہ حالت الفنيلت میں غور کرے گاتو اسے یقین حاسل ہوجائے گاکہ جناب اميرائی کی وضاحت و جمانی کررہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فزد کی آپ کے اعتقاد میں موجود ہے اور آپ نے یہ بات ازرو کے نقیہ نہیں کی بیمیا کہ اللہ افضی کہتے ہیں اور نہی اپنا حق تجوڑ نے کے لئے کہی ہے بیما کوال مردود درمالے والے نے وحم کیا ہے۔

فأئدة عجيبة قال في كتاب انس ذوي العقول و الإلباب في مناقب الرسول والاصحاب عن الى العباس السراج قال سمعت اسماعيل بن المحارب عن شيخ ذكرة قال اجتبع قوم من الزافضة فقالو ادائيتم احدا اكثر فضولا من امير البومنين على رحمه الله لم يرض ان قال خير هذه الامة بعدنيها ابوبكر ثم عروض الله عنهما حتى صعد المنبر فقال الا اتى خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر دضى الله عنهما كأن اكثر فضوله انتهى.

#### ين فانده:

الما السال الراج من العقول والالباب في مناقب الرسول والاصحاب المي حفرت المالا السراج من الدعند عدرى الدعن المعالى الراج من الدعند عدرى المعالى الراج من الدعند عدرى المعالى المراج من الدعند عدا المعالى المع

الريد المريد في هيد الله بالانساء المسلم المنساء المسلم المنساء المسلم المنساء المسلم المنساء المسلم المسلم

باب دوم: \_

القسمالثانى: ـ

مرو یات صحابه رنگانتگر فی تفضیل الی بخر مینجین ،خلفاء ثلاثه رنگانتگرم می تفضیل الی بخر مینجین ،خلفاء ثلاثه رنگانتگرم

### الرية الحرية في هيئة الله بالانعلية

القسم الثانى :فيماً روى عن غير على رضى الله تعالىٰ عنه من سائر الصعابة فى تفضيل الى بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على غيرهم رضى الله تعالى

ددسری قسم: یقسم الن روایت کے بارے میں ہے جو صفرت کلی کرم الله و جہدالگریم علاوہ دیگر مسحاب سے اکیے حضرت ابو بحریا شیخین یا خلفائے تعشد کی دیگر مسحابہ وامت پرنفسیلت کے حوالے سے مروی ہیں۔ اکیے حضرت ابو بحریا شیخین یا خلفائے تعشد کی دیگر مسحابہ وامت پرنفسیلت کے حوالے سے مروی ہیں۔

الحديث الإول: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نفاضل على عهد دسول الحديث الأول: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نفاضل على عهد دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول ابوبكر ثم عمر ثم عثمان دضى الله عنهم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكرة اخرجه الترمذي فهذا نص صريح في كون هذا الحديث مرفوعاً وما وقع في بعض الرواية نحو هذا موتوفا فلا شك ...... الموقوف في الافضلية كالمرفوع لكونها سما لا يدرك بالراى والاجتهاد.

مدیث ا امام تر مذی رحمدالله نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند نے فر مایا: ہم ، ول الله کا تی آئے کے زمانه مبارکہ میں حضرت ابو بحرصد ابن رضی الله عند کو افضیلت میں اول نمبر پر بتا تے ہے جر صفرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو رسول الله کا تی آپ نے اس کا کوئی انکار دفر مایا یہ منمون اس مدیث سے مرفوع ہونے اور اسی صفون کی جو چنداور روایات وار دہوئی ہیں ۔ ان کے موقون ہم نے اس کے موقون ممتلہ افضیلیت میں موقون ہم ہے ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدیث موقون ممتلہ افضیلیت میں مدیث مرفوع ہی ہے ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدیث موقون ممتلہ افضیلیت میں مدیث مرفوع ہی کی طرح ہے ۔ کیونکہ اس طرح کے مضامین قیاس و کو مشتش سے نہیں جانے مائے ۔ (اعجم الاوسلا ۲۰ محمد)

الحديث الثأنى: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا نخير بين الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله

عنهم اخرجه البخاري.

مدیث 2۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عمر سے راوی آپ نے فرمایا: ہم زمانہ نبوی میں لوگول کے درمیان در جدانعنیلت بیان کرتے تھے توسب سے بہتر حضرت ابو بکرکو کہتے ان کے بعد حضرت مم کواد، ان کے بعد صنرت عثمان کو۔ (میلی بخاری: ۳۹۵۵)

الحديث الثألث : عن ابن عمر رضى الله عنهما قأل كناً في زمن رسول الله صلح الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان دضي الله عنهم ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفأضل بينهم اخرجه البخارى في صيحه و اورده في تذكرة القارى ...... رجال البخاري والصواع

مدیث 3۔امام بخاری دیمداللہ نے اپنی سی بخاری میں حضرت ابن عمرضی اللہ عندی سے دوایت لا ہے آپ نے فرمایا ہم زمانہ مسطفوی میں کسی کو حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمراوران کے بعد صرت عثمان کے برابر مناسنے تھے اور ان کے بعد ہم دیگر محابہ کے مابین افسیت بیان م<sup>رکب</sup> تھے۔اس مدیث کو" تذکرة القاری بحل رمال البخاری میں روایت کیا محیا ہے اور العوائق الجوز یں بیان تیاہے۔(معیم بخاری:۳۹۹۷)

الحديث الرابع: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا وفينا رسول الله صلىك عليه وآله وسلم نفضل ايا يكر و عمر رضى الله عنهما وعثمان وعلياً رض عنهما اخرجه ابن عسأكر و اور ددابن الحجر المكي في الصواعق البحرقة مدیث 4۔ ابن عما کرحضرت ابن عمر منی الله عندے راوی آپ نے فرمایا" ہم رسول الله کاتا الله الله الله الله الله الله ہوتے ہوئے اپنے درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے سب سے انسل صفرت ابو برکو الن کے ہ حضرت عمرکو ان کے بعد حضرت عثمان اوران کے بعد حضرت علی کو کہتے تھے۔اس روایت کو النا ہی

( تاریخ دمشق ج۹۳س ۱۲۲)

الحديث الخامس: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال خرج علينا دسول الله صلى لله عليه وأله وسلم ذات هذاة بعد طلوع الشمس قال دايت قبل الفجر كأنى اعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهى للفاتيح واما الموازين فهذه التى توزن بها فوضعت فى كفة ووضعت امتى فى كفة فوزنت بهم فرججت ثم جنى بها فوزن بهم فرجج ثم جنى بعمر فوزن بهم فرجج ثم

من 5 امام احمد بن منبل رحمد الله نے اپنی مند میں حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کی آپ فرمایا ایک دن مورج ملوع ہونے کے بعد علی العبی رمول الله تکریج جمارے پاس تشریف لائے برفرمایا آن رات قبل فجر میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے مقالید یعنی تجیاں اور موازین یعنی تراز و مطابح علی بیش میری اُمت کو بقویس ان مطابح علی میری اُمت کو بقویس ان مب نالب آجیا۔ پھر تراز و کے ایک پلاسے میں مجھے رکھا محیا اور ایک میں میری اُمت کو بقویس ان مب نالب آمیا۔ پھر حضرت ابو بکرکو ماری اُمت کے مقابلے میں لا یا محیا اور وزن کیا محیا تو ابو بکر سب بنالب آمیا ہے بحر حضرت عمران جی مب بد خالب آمیا ہے بھر وہ تراز و اُتھا لئے گئے ۔ (مند امام میں اُن مرح حضرت عمران بھی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا لئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کی میں کے دوروں کی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا لئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا لئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا گئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا گئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کی سب بد خالب آگئے بھر وہ تراز و اُتھا گئے گئے ۔ (مند امام میں دوروں کیا گئے ۔ کو میں دوروں کیا گئے گئے ۔ (مند امام کیا کہ کا میں کیا گئے گئے اوروں کیا گئے گئے ۔ (مند امام کیا کہ کا کہ کو میں کیا کہ کو میان کیا کیا گئے گئے دوروں کیا گئے گئے ۔ (مند امام کیا کہ کا کہ کو کو کیا گئے گئے کیا کہ کو کیا گئے گئے کیا کہ کو کیا گئے گئے کو کو کو کیا گئے گئے کیا کہ کو کھیا گئے گئے کیا کہ کو کیا گئے کیا کہ کو کیا گئے گئے کیا کہ کو کھیا کہ کو کو کھی کیا کہ کو کھیا گئے گئے کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھیا گئے کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کو کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھ

الهدیث السادس: عن این عمر رضی الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرجه الترمذی فی جامعه قال الترمذی وفی الباب الی بکرة وسعرة واعرابی یقال له جبرانتهی ورجمان کل علی قدر کما له و فضله عند الله تعالی فهذا نص جلی علی الافضلیة المطلقة.

(مندعبد بن تميد: ۸۵۰ مجمع الزوائدج وص ۸۷ ورمالدافقات

یبال بحرایک کاغبہ ای حماب سے ہے مبتنا اللہ کے بال اس کافنس و کمال ہے۔ یہ مدیث اُنہن مطلقہ پر دوشن سے۔

الحديث السابع: عن ابن عمر رضى الله عنهماً بنحو هذا اللفظ اخرجه أ الاربعين و اورده البحب الطبرى فى دياض النضرة -

مدیث 7 ماری کی مشل حضرت ابن عمر سے اربعین میں روایت کی تئی ہے بیسے ریاض النفر ہیں اُ کیا محیا ہے ۔ (الریاض النفر ہوس ۲۲)

الحديث الثامن: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال قيل لعمر الا تستخلف الله ان اترك فقد ترك من هو خير منى دسول الله صلى الله عليه وآله وسلام استخلف من هو خير منى ابوبكر الصديق دضى الله عنه متفق على اخرجه في فضائله و اور دة الطبرى في الرياض النضرة.

الحديث التاسع: عن ابن عمر رضى الله عنهماً بنحو هذا اللفظ في خون هن الحديث التاسع و عن ابن عمر رضى الله عنهماً بنحو هذا اللفظ في خون عن الموافقة و اور ده الطيري في الرياض النفرة

فضلوفات عمر رضى الله عنه.

مدیث 9 یای کیمشل ایک طویل مدیث کے شمن میں ابن عمر سے بی ابناالسمان نے الموافقہ میں رہیں 9 یات کی مشل ایک طویل مدیث کے شمن میں ابن عمر سے بی ابنالسمان نے الموافقہ میں روایت کی ہے اور محب طبری نے اسے ریاض النظر و نصل و فات عمر میں بیان نمیا ہے ۔ (الریاض النظر و نوس ۱۳۱۷) النظر و نوس ۱۳۱۷)

الحنيث العاشر: عن ابن عمر دخى الله عنهما قال قال دسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لابي بكر و عمر دخى الله عنهما هذان سيدا كهول اهل الجنة الا النبيين والمرسلين اورده الترمذي .

مدیث10 ۔امام زمذی حضرت ابن عمر رضی الله عثد سے راوی آپ نے فرمایا که رسول الله کانتیائی نے حضرت ابن عمر رضی الله عثد سے راوی آپ نے خرمایا که رسول الله کانتیائی نفر منایا کہ در منایا کہ منایا ک

الحديث المحادى عشر : عن الشعبى مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه الغيلانى مديث11 ـاى كى شل غيلانى سنے امام عبى سے مرفو عاروايت كى ہے ـ (الغيلا نيات: ١٢)

الحديث الثانى عشر: عن ابن عمر دخى الله عنهما قال كنا نقول و رسول الله على الله عليه وآله وسلم حى الفضل هذه الامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عنمان رضى الله عنهم اخرجه خيثمة بن سليمان

مدیث 12 نینمد بن میمان حضرت ابن عمر سے داوی آپ نے فرمایا ہم دسول اللہ کا تالیہ کے بیتے ہی کہا کہ تھے۔ اس امت کے سب سے بہترین فر دحضرت محمد کا تیا تی ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابو بحری کہا کہتے ہی ۔ ان کے بعد حضرت ابو بحری کہاں کے بعد حضرت ابو بحری کہاں کے بعد حضرت عثمان ہیں ۔

الحديث الثالث عشر : عن ابن عمر دخى الله عنهما كنا نتحدث فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه اوفر ما كأنوا ان خير هذه الامة بعد

الحديث الرابع عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرجه الحاكمي وزاد فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وأله وسلم فلا ينكرة - مديث 14 راى كي شرت ابن عمر سام كي فرسا من في روايت كي الله يزائد بكر جب يه بن روايت كي الله ين يذائد بكر جب يه بن رول النه لا ينه الله الكارة أن الكارة أمات -

الحديث الخامس عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما بمعنى هذا اللفظ ايضاً والله في أخرة فيبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره الخرة الطبراني واورده ابن حجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 15 یای کی شل حضرت ابن عمر سے امام طبرانی نے دوایت کی ہے اور امام ابن جمری اسے سواعق محرقہ میں بیان کیا ہے اور امام ابن جمری اسے سواعق محرقہ میں بیان کیا ہے تم محمد للدیاں کے آخریں اتناز اندہے کہ حضور علیہ السلام کویہ خبر بنیا آپ انکار نہ فرماتے۔ (الصواعق المحرق مس ۱۹۵)

# العريقة المحدية في حقيقة العلم بالافتعلية

ال وعب طبری نے ریاض النفر ویس روایت کیاہے۔(الریاض النفر وس ۵۵)

الحديث السابع عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما افضل المتكم بعد نبيها ابوبكر و عمر رضى الله عنهما اخرجه ابن السمان قلت هذا حديث مشهود عن ابن عمر رضى الله عنه قدروالا خير واحدمن الممة الحديث و هذا الروايات كلها نص جلى في الافضلية المطلقة التي هي مدعى اهل السنة والجماعة -

الحديث الشامن عشر: عن الى سعيدان الخدوى دضى الله عنه ان دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الاالنبيين والمرسلين يعنى ابا بكر وعمر دضى الله عنهما اخرجه الطبرانى مديث 18 مام فبرانى مضرت ابوسعيد فنى الله عنه مداوى كيرسول الدُكَانَيْ المرسلين أبو بحروم الله عنه المورس كرسول الدُكانيَ المرسلين عنه ما المورس المحروم المرسلين كرسواس المحرب المحروم المرسلين كرسواس المحرب المحرب

(معجم الاوسط: ١٣٣١ ٣٣ ج ١٧ ش ٩ ٩ ٣٠)

الحديث التاسع عشر: عن ابى سعيد دخى الله عنه ان اباً بكر الصديق دخى الله عنه قال الست افضل من اسلم اور دي المحب الطبرى فى الرياض النضرة ويدي المعيد فدرى فى الرياض النضرة ويديث 19 محب فبرى فى الدُعنه كوالے سے ديث 19 محب فبرى الله عنه كوالے سے دولت كى كوالے مالى كى كورت ابو بكر مدين منى الله عنه فرد فرما يا كيا يس برم لمان سے افغل نہيں ہوں؟

الحديث العشرون: عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال كنا عند باب النبى صلى الله عليه وآله وسلم نفرا من المهاجرين والانصار نعناكر الفضائل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقدموا على الى بكر رضى الله عنه احدا فانه افضلكم في الدنيا والآخرة صاحب فضائل الصديق دضى الله عنه احدا

مدیث 20 مضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے فرمایا ہم جہا جرین و انصار محابہ کی ایک جماعت رسول الله کاٹریجی ہے مکان کے قریب فضائل محابہ بیان کرری تھی تورسول الله کاٹریجی نے فرمایا اور ابو بجر کے مکان کے قریب فضائل محابہ بیان کرری تھی تورسول الله کاٹریجی نے برکسی کو مقدم نہ کروکہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہیں ۔ اس کو معاجب فضائل العد بی نے روایت کیا ہے ۔ (الریاض النفر ہوس کے ۱۳)

الحديث الحادى والعشرون: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ان الله جع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثانى اثنين اذهما في الغار و اولى الناس بكم اخرجه الترمذى

الحديث الثانى والعشرون: عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال يطالع عليكم رجل لع يخلق الله بعدى احدا خيرا منه ولا افضل وله شفاعة مثل شفاعة النبيين فما برحنا حتى اطلع ابو بكر رض

الله عنه فقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقبله والتزمه اخرجه الحافظ الخطيب ابوبكر احمد بن ثأبت البغدادى و اور دهذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى في الرياض النضرة.

مدیث 22 ۔ الحافظ الخفیب الو بر احمد بن ثابت بغدادی رحمدالله نے حضرت جابر رضی الله عند کے والے عددایت کی آپ نے فرمایا ۔ ہم رمول الله کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے ۔ حضور علیدالسام نے فرمایا ابھی تعمارے سامنے ایراشخص آئے گاجس سے بہتر وافضل الله تعالیٰ نے میرے بعد کسی کو نہیں بنایا ۔ اور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح بر (حضرت جابر نے فرمایا) ہم و میں رہ بنایا ۔ اور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح بور حضرت جابر نے فرمایا) ہم و میں الله عند کو خرص الله کا تنایش نے کھڑے ہو کرآپ رضی الله عند کو الله عند کو محب طبری نے ریاض النماز و میں بیان کیا ہے ۔ (تاریخ بغداد: ۱۳۰۶)

الحديث الثألث والعشرون: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ما طلعت الشمس على احدمنكم أفضل من الى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبرانى وغيرة و اور دة في الصواعق المحرقة

مدیث 23 دعفرت بابرن الله عند نے فرمایا "تم میں سے کسی ایسے عنس پرسورج مجمی طوع نہیں ہوا جو نفرت ابو بحرصد یق میں اللہ عندسے افغیل ہو۔ اس کو امام طبری وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن جمر نے صواعت محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (الصواعق المحرقہ ص ۱۹۹)

الحديث الرابع والعشرون: عن جأبر دضى الله تعالى عنه ان دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يعنى ابأبكر وعمر دضى الله تعالى عنه اخرجه الطبواني - مديث 24 مام فرانى حنرت بابرش الذعند اداوى آپ نفرمايا كدرول الدُرَا الله المناه المن

#### 

الحديث الخامس والعشرون: عن الى بحيفة دخى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن مأجة - مديث 25 ـ اى كى مثل امام ابن ماجه في منزت الا يحيفه رضى الله عند مرفو فأ دوايت لم المن ماجه في الله عند مرفو فأ دوايت لم المن ماجه في الله عند مرفو فا دوايت لم المن ماجه من الله عند مرفو فا دوايت لم المن ابن ماجه من الله عند مرفو فا دوايت لم المن ابن ماجه من الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند الل

الحديث السادس والعشرون: عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله على الله على مسندة الله عليه وأله وسلم قال بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو يعلى في مسندة مديث 26 ـ اى كى شل امام ابويعلى نے ابنى مند میں حضرت انس نى الدعند سے مرفوعاً روایت أبل مندانی یعلی : ۲۲۹۰)

الحديث السابع والعشرون: عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى أنه عليه وأله وسلم قال بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ايضاً في المعتادة - مديث 27 - اتن كي مثل امام ابوالنيا و في مخارو "من حضرت انس منى الله عنه سر فو فأروايت المسيا و النيا والنيا والتحارو: ٢٥١٠)

الحديث الشامن والعشرون: عن انس دضى الله تعالى عنه قال وسول الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اور دة الترمذي وهذا حديد مشهود وقد دواة غير واحد من الصحابة عمن ذكر تم و غيرهم اخرجه عهد غير واحد من الانمة الحديث واقتصر ناعلى هذا القدد وما الاختصاد مد يث 28 ـ اى كي شل امام ترمذى في نن ترمذى من من منرت أن في شرت أن في شرك أن أن في ش

## الريد الحديد في هيد العلم بالافعلية

الحديث التاسع والعشرون: عن انس رضى ألله تعالى عنه ان النبى صلى ألله عليه وآله وسلم ما صحب النبيين، والمرسلين اجمعين ولا صاحب ليس افضل من ابي بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الحاكم و اوردة في تذكرة القارى والصواعق المحرقة-

مدیث 29 ۔ امام ماتم حضرت انس رضی الله عند سے راوی که دمول الله تنظیم نے فر مایا۔ تمام انبیاء و مرحمین کاکوئی ایرا ساتھی نہیں ہوا جو حضرت ابو بکر رضی الله عند سے افغال ہو۔ اس کو تذکرہ القاری میں روایت کیا محیاا در موائق محرقہ میں بیان کیا محیا۔ (الصواعق المحرقة سسس)

الحنيث الثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قدمت ابا بكر و عمر رضى الله عنهما ولكن الله قدمهما اخرجه ابن البخارى و اور دلافى الصواعق المحرقة -

مدیث 30 یام بخاری دهمه الله نے حضرت انس نبی الله عند سے روایت کی ۔ آپ نے فرمایارسول الناتیج نے فرمایا "ابو بکروغمرکو میں نے نبیس خود الله تعالی نے مقدم کیا ہے ۔ ابن جحر نے اسے سواعق افزاد میں بیان کیا ہے ۔ (الریانس النظر قص ۳۸ ۳۸، قم: ۳۲۷)

الحديث الحادى والشلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه فى آخر قصة الغاد فلا اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاين ثوبك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه فاخبرة بالذى صنع فر فع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم اجعل ابا بكر فى درجتى يوم القيامة فاوحى الله سجانه اليه ان الله قد استجاب لك اخرجه فى الصفوة و اور دة الطبرى فى الرياض النفرة - سيت 31 "سفوة" اور رياض النفرة - شين شرت أن ينى الدعند عين شب غارفاركا قصدم وى

ب اس كة خريس ب ين جب من توحضور عليدالسلام في فرمايا اس ابوبكر المحارى جادركها ال

الحديث الثانى والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول إلى صلى الله عليه وآله وسلم خير اصحابي ابوبكر رضى الله تعالى عنه اخرب صاحب فضائل الصديق.

(الرياض النعنر 5ص ٦٣)

الحديث الثالث والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم خير امتى من يعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعارً عنهما اخرجه الخجندى في الاربعين -

مدیث 33 فجندی نے اربعین میں صرت انس رہی الله عندسے روایت کی که رمول الله تنظیری الله عندیدی کے کہ رمول الله تنظیری ا فرمایا: میرے بعدمیری امت میں سب سے افسل ابو بکریں ۔ان کے بعد عمریں ۔

( تاریخ دشق ج ۲۴ س ۱۹:

الحديث الرابع والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ابو بكر سيدا خيرنا و احبنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمم اخرجه البخارى إ فضل فى فضل انى بكر رضى الله تعالى عنه -

مديث 34 ـ امام بخاري رحمه الله في فضائل الي بحريس حضرت عمر دني الله عنه سے روايت كي آپ،

الحديث الخامس والثلاثون : عن عمر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجهالترمذى وقال حديث حسن حجيح -

مین 35 ۔ ای کی مثل امام زمذی رحمد اللہ نے حضرت عمر سے روایت کی اور کہایہ مدیث من سحیح بیار منن ترمذی :۳۷۵۲) ب

الحديث السأدس والثلاثون: عن عمر بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحاكم و اوردة ابن الحجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 36 مای کی مثل امام ما کم رحمدالله نے حضرت عمر دنی الله عندسے روایت کی اور ابن جمر نے اسے موامق عمرقہ میں بنان کیا۔

(متدرک مانم: ۳۴۱ تال امام ذبی: علی شرط البخاری ومسلم)

الهديث السابع والثلاثون، عن عمر دضى الله تعالى عنه وقد قال له دجل ما دايت احدا خيرا منك قال هل رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قال لو اخبرتنى انك رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضربت عنقك ثم قال هل رايت ابا بكر قال لا قال لو قلت نعم لبالغت في عقوبتك

مدین 37 امام قلعی رحمدالله نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی الله عند سے عرض کی میں نے آب ہے۔ اس نے آب ہے بہتر کی کو نہیں ویکھا فر ما یا کیا تو نے رسول الله تائیز آبا کو بھی اس عموم میں مراد لیا ہے۔ اس نے کہا نہیں فر ما یا اگر تیری یہ مراد ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر فر ما یا کیا تو نے حضرت ابو بحر نی کہا نہ عند کو مراد لیا؟ اس نے کہا نہیں فر ما یا اگر تو "بال" کہتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ (الریان کہتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ (الریان

النشرة ص ١٣٧)

الحديث الثامن والثلاثون : عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال خير هذه الامه بعدنبيها ابوبكر فن قال غير هذا بعدمقامي هذا فهو مفتر وعليه مأعلى المفترى اخرجه اللالكائي-

مديث 38 دمنرت عمر منى الله عند نے فرمایا" اس است ميں بعد نبی أست عليدالسلام کے سبت انقل حضرت ابوبكر ميں يتو جس نے ميرے موجود ہوتے ہوئے اس کے ملاوہ وہ کچيم کہا و دبہتز تراش ہے اور اس پر بہتان تراش والی مدہے۔ یعنی اس کوڑے ۔ اس کو لااکائی نے رواین تحيا\_(شرح امبول الاعتقاد:١٩٩٧\_ ٣١٣٣)٠

الحديث التأسع والثلاثون : عن عمر ابن الخطأب رضى الله تعالى عنه قال؛ بكر رضى الله تعالى عنه سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلالا فقال لابى بكرا كنت انما اشتر بيني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتر بينني لله عزوج فدعنى واعمل لله اخرجه البخارى ـ

مدیث 39 ۔ امام بخاری دخمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب دئی اللہ عندسے دوایت کی آپ نے آپ · حضرت ابو بحر ہمارے سر داریں ۔ اور آپ نے ہمارے سر دار حضرت بلال منی الله عند کو آزاد کیا انہوں نے حضرت ابو برکو کہا 'اگرتو آپ نے مجھے اسپے لئے فریدا ہے تب تو مجھے رو کے رکھے او الله کے لئے خریدا ہے تو بھر چھوڑ دیجئے؟ کہ میں اللہ کے لیے ممل کر تارہوں '۔

(صحیح بخاری:۴۵۴

الحديث الاربعون: عن الزهرى ان رجلا قال لعبر رضى الله تعالىٰ عنه مادابد احدا و رجلا افضل منك قال له عمر هل رايت رسول الله صلى الله عليه وأه وسلم قال لا قال فهل دايت ابا بكر قال لا قال لو اخبرتني لك رايت واما

منهما لاوجعت كاخرجه فى الفضائل وقال حديث حسن الا انه موسل لان الزهرى له يدو ك عمر دضى الله تعالى عنه اود دهما فى الوياض النخرة - ميث 40 مام زحرى رضى الله تعالى عنه اود دهما فى الوياض النخرة - ميث 40 مام زحرى رضى الله عنه روايت كيا كرايك شخص في حضرت عمر رضى الله عنه كوكها" يم في في المام كوكه بيس و يكما" آپ في فرمايا كيا تو في حضور عليه الملام كو بجى الى يم شماركيا عبد المن في كها" نبيس فرمايا أكرة ان دونول يم عبد المن في كما الله تعمل المنابي المركة ان دونول يم المنه كي الكركة بي شمارليتا تو يم تجمع تحت مزاديا المن فنهائل من روايم كياوركها يدمديث من من المنه من من في المنافرة من منها المنافرة عن المنافرة عن منها المنافرة من منها الله منه المنافرة المن

الحديث الحادى والاربعون: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول لله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خير اهل السبوات وخير اهل الارض و خير الاولين و الأخرين الاالنبيين والبرسلين

رین 41 یروری نے حضرت ابوہریر ورض اللہ عند کے حوالے سے روایت کی ۔ آپ نے فرمایا کہ رول اللہ کائیڈیٹر نے فرمایا'' ابو بکر وعمر انبیا ، و مرسلین کے سوا آسمان وزمین والول اورسب انگول بچوں سے افغل ہیں ۔ ( تاریخ دمشق ج ۳۰ ص ۱۸۲ ، تاریخ بغدادج ۵ ص ۲۵۲)

الحديث الثانى والاربعون: عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر خير اهل السماء وخير اهل الارض وغير من بقى و خير من مضى الى يوم القيامك الا النبيين والمرسلين اخرجه فى فضائل عمر رضى الله تعالىٰ عنه -

مدیث 42 فضائل عمر میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ''ابو بحروعمر

## الطريقة أممرية في حقيقة العلم بالافعلية

انبیا مدمرلین کے علاد وسب احل سمااورالمی زمین اور سے افضل بیں اور قیامت تک سب آنے والی اورگزرے ہوؤں سے افغل بیں ۔ (مواعق المحرقة ص ۱۱۳)

الحديث الثالث والاربعون: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنا معنم صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن متوافرون نقول افضل من الله بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثم عنمان رضى الله تعالى عنهم اخرجه المعلم عساكر -

مدیث 43 ۔ ابن عما کرنے تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عندسے روایت کی ۔ آپ نے فرم ہم کثیر اسحاب رمول کہا کرتے تھے ۔ اس امت میں نبی ٹائیڈیٹر کے بعد سب سے افغیل حضرت لا مجرحضرت ممراور پھر حضرت عثمان میں ۔ (تاریخ دمثق ج سوس ۲۳۴)

الحديث الرابع والاربعون: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله عليه وأله وسلم قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الاولية والأخرين وخير اهل السموات وخير اهل الارض الا النبيين والمرسد اخرجه الحاكم في الكنى -

مدیث 44 یونسرت ابو ہریرہ وزنی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیز آئے نے فرمایا: "ابو بڑائیں مرسین کے بعدسب اکلول پچھلول ،سب آسمان وزین والول سے انسل ہیں ۔اس کو ما کم نے آئیں میں روایت کیا ہے۔ (کنزالاعمال:۳۲۳۵)

الحديث الخامس والادبعون: عن ابي هريوة دضى الله تعالى عنه عن دسول ملى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن عدى في الكامل مديث 45 ـ ال كُمثل ابن مدى في حضرت ابوم ريره في والكامل يس روايت كى بديث 45 ـ الكامل ابن مدى في حضرت ابوم ريره في والكامل ابن مدى الكامل المن مدى الكامل ابن مدى الكامل الكامل

الحديث السادس والاربعون: عن إلى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه عن صلى الله عليه والدرون الله عن عن عن على الله عليه وأله وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الخطيب في تأريخه و اورده هذه الاحاديث الثلاثة في تذكرة القاري-

مریث46 مای کی مثل خطیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہ سے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے۔ اور ان تمن امادیث کو تذکرہ القاری میں بیان کیا محیاہے۔ (تاریخ بغداد: ۳۲۸۳)

المهیث السابع والاربعون: عن ابی هریر 8 رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول انه صلی لمله علیه وآله و سلم من فضل علیا علی ابی بکر و عمر و عثمان فقد رد منقلته اخرجه الدارمی و اورده این عراق فی تنزیه الشریعة

من 47 مام دارمی دهمدالله نے جنرت ابوہریرہ رضی الله عن سے روایت کی کہ رموالله کا بھائے نے امام دارمی دهمدالله نے جنرت ابوہریرہ رضی الله عن سے روایت کی کہ رموالله کا بھائے ہے اور الله عندت علی کو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان پر نصنیلت دی اس نے میری بات کارد کا اللہ الله کا دائد الله الله کا دائد الله الله کا دائد کا دائد الله الله کا دائد کا د

المدينة الفامن والاربعون: عن سلمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا ويكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما خير اهل الارض الا ان يكون نبيا اخرجه ابن البهلول -

میٹ 48۔ ابن مجلول حضرت سلمان بن پرادرنی اللہ عندسے راوی کدرسول اللہ کانٹیجیے نے فرمایا 'آب بروم مواکس نبی علیدائسلام سے سب زمین والول سے افضل میں ۔

(من مدیث نینمه ۱۲۹)

الحديث التأسع والاربعون: عن إني الدرداء رضى الله تعالى عنه قال راى النبى ملى الله عليه وآله وسلم امشى امام اني بكر رضى الله تعالى عنه فقال اتمشى المأم من هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت الشبس ولا غربت على

( تاریخ واسلاج اص ۲۴۸ ملیة الاولیارج ۱۳۵۰

الحديث الخمسون: عن الى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله مرافع الله عليه وآله وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل من الى بكرواراً رضى الله تعالىٰ عنهما اخرجه الملاء في سيرته -

الحديث الحادى والخبسون: عن الى الدواء رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الله الحديث الحادى والخبسون: عن الى الدوداء وضى الله تعالى عنه بمثل هذا الله الدودة عن الماد يقل والبرسلين-

مدیث 51 ماسی کیمثل دارنگی نے حضرت ابو دردا مصروایت کی ہے مگراس میں والرمین نظانیس میں ۔ ( مامع الا مادیث: ۲۰۱۳۳)

الحديث الثانى والخمسون: عن ابى الدداء دضى الله تعالى عنه بمثل هذا الحديث الثانى عنه بمثل هذا المسلمة والمدود عن الموافقة واود دهما الطبرى فى الرياض النظرة مديث 52 ـ اى كى مثل ابن السمان من حضرت الودرداء رضى الذعند سے الموافق من الله

ادر جب طبری نے ریاض النصر ہون میں ذکر کیا ہے۔ (الریاض النصر وس ۲۳)

الحديث الثالث والخبسون: عن ابى الدارداء رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما خرجه ابن السمان فى الموافقة -

مدیث 53 حضرت ابو دردا مرضی الله عند نے فرمایا میں نے رسول الله تا تیج آئے کو فر ماتے ہوئے سا۔ آپ نے فرمایا میر سے بعد قیم امت حضرت ابو بحر میں اوران کے بعد حضرت عمر رسی الله عنهاس کو ابن انسمان نے الموافق میں روایت کیا۔ (تاریخ دمشق ج۲۲ ص ۲۲)

الحديث الرابع والخمسون: عن إني الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله على الدون عنه أن رسول الله على الله عليه وأله وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على احدافضل عن الى بكر الإان يكون نبى اخرجه عبد بن حميد في مسندة -

الحديث الخامس والخبسون: عن الى الدرداء بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو نعيد و اوردهما في تذكرة القارى والصواعق و زاد في الصواعق وفي لفظ ما طلعت الشهس على احد من بعد النبيين والمرسلين افضل من الى بكر و اورد ايضاً من حديث جابر رضى الله تعالى عنه ولفظه ما طلعت الشهس على احد منكم افضل من الى بكر خرجه الطبرانى وغيرة وله شواهد من وجوة أخر يقتضى له بالتحة والحسن وقد اشار ابن كثير الى الحكم بصحته انتهى من ورود أخر يقتضى له ميث 55 راى كي مثل الجدم في من من اله وردا وردا وران الله عند من والي الناد والى من اله والى من اله والى المناه المناه المناه والمن المناه المناه والمناه والمناه

تذکرۃ القاری اور مواعق میں بھی نقل کیا میا مواعق میں یہ لفظ ذائد میں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کی التی پرسورج طلوع نہ ہوا ہو حضرت ابو بکر سے افغیل ہو ۔ای طرح حضرت جابر کی مدیث بھی ہے جی کو امام طبرانی وغیرہ نے دوایت کیا ہے ۔اس کے لفظ یوں میں 'تم میں سے حضرت ابو بکر ہے افغال کو امام طبرانی وغیرہ نے دوایت کیا ہے ۔اس کے لفظ یوں میں 'تم میں سے حضرت ابو بکر ہے افغال کی شخص پرسورج مجمعی طلوع نہ ہوا ۔اس روایت کے دیگر طرق مروی شواہداس بات کے مقتنی میں اسے معدیث کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انتمی ۔(علبہ اسے معدیث کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انتمی ۔(علبہ اللہ اللہ اللہ میں سام سام اللمواعق المحرقہ میں 194)

الحديث السادس والخمسون: عن الى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير امتى بعدى ابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما زينتها أن بزينة الملائكة وجعل اسماء هما مع انبيائه ورسله في ديوان السماء خرب المحندي في الاربعاد، و اور دلا المحب الطبري في الرياض النصرة

الحجندى فى الاربعين و اوردة المحب الطبوى فى المرياض النضرة مديث 56 - حضرت الودردا ، رضى الدُعند عدوايت بكر صفور عليد اللام في فرمايا: مير عبد ميرى امت ك بهترين فرد حضرت الوبكر وصفرت عمري \_ الدُتعالى في البين زينت ملائك ميرى امت ك بهترين فرد ضرت الوبكر وصفرت عمري البين انبيا ، ومرسلين ك نامول ك ما قرارة أداسة كيا به ادران ك نامول كوريوان آسمان مي البين انبيا ، ومرسلين ك نامول كما قرارة به المالة في المناه والمنه من وايت كيا به العاص قال قلت ومن الرجال قال الموجال الموجال قال شعد من قال عمر بن الخطاب دضى الله تعالى عنه فعد دجالا الحوب البخارى في صعيحه -

مدیث 57 ۔ امام بخاری دخمته الله ابنی سی بخاری میں جضرت مردین عاص سے راوی ۔ آپ باتھ آپ فرمایا میں نے جنور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یار سول الله آپ کو سب سے زیاد وکون مجوب بنا فرمایا عائشہ میں نے عرض کی آقا! مردول میں سے؟ فرمایا عائشہ کے والدعرض کی پھرکون؟ فرمایا بن نطاب پھر آپ ٹائیڈیئ نے فرمایا کے چندمردوں کے نام گئے۔

(منتجع بخاری:۸۵۳۸)

الحلیتالثآمنوالخبسون: عن عمروینالعاًص بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم فیصیحه و اوردهماً فی تذکرةالقاری ـ

مریث 58 ماسی کی مثل امام سلم رحمته الله سنے اپنی سیجیج میں عمرو بن عاص رنبی الله عندے روایت کی۔ ان دونوں مدینوں کو تذکری القاری میں کیا حمیا ہے۔ (مسیح مسلم: ۳۳۸۴)

الحديثالت**اسع والخمسون: عن انس** رضى الله تعالىٰ عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الترمذى -

مدیث 59 مالی کی مثل امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عندسے روایت کی ۔ (منن ترمذی:۸۹۰ میاب فغل ماکشتہ رضی اللہ عنما)

الحديث الستون: عن انس رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة و اورده هذين الحديثين الإخيرين المحب الطبرى في الرياض النعه ة

مرین 60 ۔ ای کی مثل امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی اور ان آخری دو مدین کو محب طبری نے ریاض النعنر و میں بیان کیا ہے ۔ (منن ابن ماجہ: ۱۰۱ باب فضل ابی بحر المعمد لی میں النعنر و میں ۲۲)

الحديث الحادى والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت رايت يرى النائم كأن ثلثة اقرار وقعت في جرتى فاخبرت بذلك ابى فقال فقال رايت خيرا ان صدقت رؤياك دفن في بيتك هم خير اهل الارض ثلاثة فلما مات رسول الله عليه وآله وسلم دفن في بيتها وقال ابوبكر يا عائشة

هذا خير اقمارك فدفن في بيتها ابو بكر و عمر رضي الله تعالي عنهما خرجه سعيد بن منصور في سننه -

مدیث 61 سعید بن منصور نے ابوسن میں روایت کی کہ میدہ عائشہ منی الله عنعانے فرمایا یس نے خواب دیکھاکہ میرے جرے میں تین جاندآئے ہوئے میں میں سنے پیٹواب اسپے والدگرامی وَبَادِ ا توانبول نے فرمایا: اگر تمحارا پیخواب سیاہے تو تم نے بہت خیر دیکھی ہے یعنی تمحارے محمر میں ذیمیٰ والول میں سے سب سے انغنل تین افراد مدفون ہو سکھے بھر جب رسول النُدسُ تَیْوَانِ کی وفات ہوئی او آب تأتيب كوسيده عائشه كے جمرے من وقن كيا محياتو سيدنا ابو بكر دسى الله عند سنے فر مايا: عائث! يتمار ب سب سے بہتر جاندیں۔ پھرحضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بھی میدو کے ای حجرے میں دنن ہو عيا\_ (سنن سعيد بن منصور: ٢٩٩٩)

الحديث الثاني والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثل هذا اللفظ روا

مدیث 62۔ای کی مثل ابن غیلان نے میدہ عائشہ دنی الله عنها کے حوالے سے روایت کی ہے،ا الفوائداشمسير : ٢٩)

الحديث الثألث والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى له عليه وآله وسلم قال لا ينبغي لقوم فيهم ابوبكر ان يؤمهم غيره اخرب الترمذى واورده فى تذكرة الاولياء -

مدیث 63۔ امام ترمذی دخمته الله عائشہ منی الله عنعا سے روایت کی که رمول الله تائیزیم نے فرمایا عج قوم کو بیلائی جیس کدان میں ابو بحرموجود ہول بھران کی امامت کوئی اور کرے۔ اس کو تذکرۃ الاب میں بھی ذکر محیا محیا ہے۔ (الریاض النعنر وج ۲ ص ۲۵)

الحديث الرابع والستون: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت كأنت ليلتيء

رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فلما ضمنى وايأة الفراش نظرت الى السماء والنجوم مشتبكة فقلت يأرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا يكون أحداله حسنات بعدد نجوم السماء فقال نعم قلت من يأ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقلت اشتهيها لابي بكر رضى الله تعالى عنه فقال ان عمر حسنة من حسنات الي بكر رضى الله تعالى عنه فقال ان عمر حسنة من حسنات الي بكر رضى الله تعالى عنه و اور دة المحب الطبرى في الرياض النضرة-

الحديث الخامس والستون: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اجعلوا امامكم خيركم فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل امامنا خيرنا بعده خرجه ابو عمر و اورده الطبرى فى الرياض النضرة -

مدیث 65 ۔ ابوعمر و نے حضرت ابن معود رضی الله عند سے روایت کیا آپ نے فرمایا: اپناامام اسپنے بہڑ و بناؤ کیونکدرسول الله کانٹرینے ہماراامام ہمار سے بہتر کو بنایا تھا۔ اس کو طبری نے ریانس الفسرة میں بیان کیا ہے ۔ (الریانس النفرة مس ۲۳)

الحديث السابع والستون: عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الله خرجه فى فضأئل عمر رضى الله تعالى عنه و اوردهما المحب الطبرى في الرياض النصرة ايضاً.

مدیث 67 مان کیمثل حضرت ابو ذرخی الله عند سے فضائل عمر رنبی الله عند میں روایت ہے اور اُ، د ونول کومحب طبری سنے ریاض النصر تامیس ذکر کھیا ہے ۔

الحديث الثامن والستون: عن عمار بن ياسر قال من فضل على الى بكرونم رضى الله تعالى عنهما احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسر فقد از درى بالمهاجرين والانصار وطعن على اصحاب رسول الله صلى الله على الله على وضى الله تعالى عنه لا يفضلنى احد على الى بكره وآله وسلم قال و قال على دضى الله تعالى عنه لا يفضلنى احد على الى بكره عمر دضى الله تعالى عنهما الا وقد انكر حقى و حق اصحاب رسول الله صلى عليه وآله وسلم اخرجه ابن عساكر

مدیث 68 حضرت عمادین یاسر منی الله عند نے فرمایا: "جس نے میں منانی دسول کو شین دفتری دفتری و الله عند منانی دستی منانی دستی منانی دستی در مایا کر حضرت ای آیا در مایا جسمی منانی بیشتی در در مایا سی منانی منانی بیشتی در مایا سی منانی منانی منانی بیشت دی اس نے میر سے اور اسحاب رسول کے بی آیا ا

# الغريقة المحدية في هيقة القطع بالافعدلية من الغريقة المحدية في هيقة القطع بالافعدلية من المريقة المحديث في المريقة المعلمة المريقة المعلمة المريقة ال

الحديث التأسع والستون: عن عمار قال من فضل على ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد از درى على المهاجرين والانصار واثنى عشر الفا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه الطبراني -

مریث69 رامام لبرانی نے روایت کیا کہ حضرت عماد رضی الله عند نے رمایا: جس نے کسی سحانی رسول تخیفین پرفضیلت دی اس نے مہاجرین وانصار اور بارہ ہزارامیحاب رسول کی بتک عزت کی ۔ (اعجم الاوسط: ۸۳۲)

الحديث السبعون: عن عمار بن يأسر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام أنفاً فقلت يا جبريل حدثنى بفضائل عمر ابن الخطاب فقال لو حدثتك بفضائل منذ ما لبث نوح عليه السلام في قومه ما انفدت فضائل عمر و ان عمر حسنة من حسنات الى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه ابو يعلى و اوردة ابن حجر المكى في الصواعق المعدقة .

الحديث الحأدى والسبعون: عن عامر بمثل هذا اللفظ اخرجه الحسن بن عرفة

## العريقة المحدية في هيئة العلم بالاضلية

العبدى واوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 71 رای کیمٹل میں بن عرف العبدی سے حضرت عامر دنی الله عندسے روایت کی اور محب برا نے ریانس النفر ویس بیان نمیا۔ (الریانس النفر وسس ۱۳۱۸)

الحديث الثانى والسبعون: عن حفصة رضى الله تعالى عنها انها قالت لرس الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا انت مرضت قدمت ابأبكر رضى الله تعلم عنه قال لست انا اقدمه ولكن الله قدمه اخرجه ابو بكر الشافع الغملانمات .

مدیث 72 مام ابوبکر شافعی نے غیلانیات میں میدوحفصد رضی النُه عنعا کے حوالے سے روایت لُه انہوں نے حضورت ابوبکر شافعی سے غیلانیات میں میدوحفصد رضی النُه عنعا کے حوالے سے روایت لُه انہوں نے حضور ملیدالسلام سے عرض کی کہ جب آپ بیمارہ وسئے تو آپ نے حضرت ابوبکر کو مقدم کیا آب ابوبکر کو میں نے بیس خود النُه نے مقدم کیا ہے۔ (الفوائد الشخصیہ: ۲۵۳)

الحديث الثالث والسبعون: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنحو هذا الله الكرجه ابن عساكر و اوردهما في تذكرة القارى-

مدیث 73 ماس کیمشل این عما کرنے مید و حفصہ رضی الله عنها سے روایت کی اوران دونول روائے۔ تذکر والقاری میں بیان کیا محیا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰س ۲۲۸)

الحديث الخامس والسبعون: عن سلمة بن اكوع قال قال دسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ابوبكر خير اللناس الا ان يكون نبى اخرجه الطبرانى مديث 75 مام طبرانى في سلمه بن اكوع في الله عنه سروايت كى كدرول الله تَعَيَّرُ في سنة فرمايا: "الإبار في الناس بي مكريدكونى نبى بور (مجمع الزوائد ج هن ٣٣)

الحديث السادس والسبعون : عن سلمة بن اكوع مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن عدى و اور دهما في تذكرة القارى ايضاً -

مدیث 76 برای کیمثل ابن مدی نے سلمہ بن اکوع رضی الله عند سے مرفو عاروایت کی بید دونول تذکر ہ القازی میں مذکور میں ر(الکامل ابن عدی: ۱۳۱۳ تر جمه عکرمہ بن عمار)

الحديث السابع والسبعون: عن معاذ رضى الله تعالى عنه ان دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رايت الى وضعت فى كفة و امتى فى كفة فعدلتها ثم وضع ابو بكر فى كفة و امتى فى كفة فعدلها ثم وضع عمر فى كفة و امتى فى كفة فعدلها ثم وضع عمر فى كفة و امتى فى كفة فعدلها ثم وضع عمان فى كفة و امتى فى كفة فعدلها ثم رفع الميزان اخرجه الطيراني و اوردة ابن جر فى الصواعق المحرقة -

مدیث 77 یضرت معاذر می الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ کا آیا کے فرمایا: "میں نے خواب دیکھا کہ زاز دکدایک پلزے میں مجھے رکھا محیاا درایک میں میری امت کو تو میں اکیلا ان سے بڑھ عیا۔ چرینی صرت ابو بکروعمر دعثمان باری باری ان سب پر بڑھ تھے۔ پھر تر از واٹھالیا محیااس کو طبرانی نے روایت کیاا دراین جمرنے صوائق محرقہ میں ذکر کیا۔

(معجم الكبير: ١٦٥، ترجمه معاذبن جبل الانصاري)

الحديث الثامن والسبعون: عن ... ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

خير امتى بعدى ابو بكر و عمر اخرجه ابن عساكر و اور ده فى الصواعق المعرقة ايضاً و اور ده السيوطى فى جمع الجوامع فى حرف الخاء -

مدیث 78 دخفرت زبیر رضی الله عندے دوایت ہے کے حضور کی تیجی نے فرمایا میرے بعد میرے امت کے بہترین فرد ابو بکر وعمر رضی الله عنهم میں اس کو ابن عما کرنے دوایت کیا صواعت محرق میں مذکو است میں اللہ عنہ میں اس کو ابن عما کرنے دوایت کیا صواعت محرق میں مذکو اسے دیا ناؤیدولی نے جمع الجوامع حرف الخامیں بھی اسے ذکر کیا ہے۔

( جمع الجوامع:۲۳۳۳)

الحديث التأسع والسبعون: عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 79 رحضرت زبیر رضی الله عند نے فرمایا: میں نے حضور کا تنظیم کو فرماتے ہوئے منافرما اللہ میں میں سے حضور کا تنظیم کو فرماتے ہوئے منافرما میں میرے بعد میرے است سکے بہترین فرد ابو بکر دعمر میں ۔ اس کو ابن السمان نے الموافق میں روایت کیا ہے۔ ( جامع الاحادیث: ۲۳۹۹)

الحديث النمانون: عن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ان ابا بكر فى الجنة مثل الثويا فى السماء اكرجه الخطيب فى تأريخه و اور دة فى الصواعق المعرقة مديث 80 في السماء اكرجه الخطيب فى تاريخ من روايت كياكه رمول الله كالتياني في مايا: بن مديث 80 في بيدة ممان من بالإثبالو بكرومم جنت من اليدة و شكى ميدة ممان من تاريب موائق فرق من مذكور بد

( تاریخ بغدادج ۵ ص ۲۰۳۰ العواعق المحرق س ۱۲۴

الحديث الحادي والثمانون: عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال ادَ

#### الريد المريد في هيد الله بالانسلية

نذكرت شجوا من اخى ثقة فأذكر اخاك ابا بكر بما فعل خير البرية اتفاها ولعدلها بعد النبى و اوفاها بما حملا والثأنى التألى المحمود مشهده و اول الناس قدما صدق الرسل اوردة القسطلانى فى المواهب اللدنية.

رین 81 حضرت حمان بن ثابت رضی الله عنه کے اشعار میں اجب تم کسی ایسے انسان کو ذکر کروجو

اپ جمانی کے لئے صعوبتیں اٹھا تا ہے ۔ تو اسپ جمائی ابو بحرکا بھی ان کے اجھے کارناموں کے ساتھ

اگر کر ور بی انٹھائی کے بعد جونلق میں سب سے بہتر، سب سے عظیم متقی اور سب سے بڑے عادل میں

ار ابنی و مرداری خوب پوری کرنے والے میں ۔ وو آقا علیہ السلام کے ثانی ان کے قابل فخر شخصیت

بی ان کا مزاد قابل متائش ہے ۔ لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے بی رمول کی تعدیل فی المدین کی اللہ کے دار المواحب الدنیہ جی اص ۱۳۱)

الحديث الثانى والثمانون: عن الشعبى قال سالت ابن عباس او سئل اى الناس كأن اول اسلاما قال اما سمعت قول حسان بن ثابت اذا تذكرت و اعدلها بعد النبي و اوفاها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهدة و اول الناس منهم عن الرسل اوردة المحب الطبرى في الرياض النضرة و يروى ان رسول الله عليه وأله وسلم قال لحسان هل قلت في ابى بكر شيئا قال نعم فأنش هذه الابيات وفيها بيت رابع و ثأنى اثنين في الغار المنيف وقد طأف العدو بهم اذا صعدا الجبلا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال احسنت يأحسان اخرجه ابو عمر -

رید 82 شعی نے کہا میں نے حضرت ابن عباس منی اللہ عند سے پوچھالوگوں میں سب سے پہلے اللہ عند کا یہ قول نہیں اللہ عند کا یہ قول نہیں اللہ عند کا یہ قول نہیں ما اللہ عند کا یہ تقته فاذکر اخاک ابابکر بھا فعلا خیر البریة

اتقاً هاواعدلها. بعد النبى وامنها حمل الثانى التالى المحبود مشهده وأن الناس منهم صدق الرسل - (ترجم: مديث من كزر چكا) ال كومجب البرى في رأياً الناس منهم صدق الرسل - (ترجم: مديث من كزر چكا) ال كومجب البرى في رأياً الناس ويمن وكريما و السواعق المحرق ش ٢١٤)

روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حمال بن ثابت رضی اللہ عند سے پوچھا کیا آپ۔
حضرت الو بحرضی اللہ عند کی ثال میں کوئی اشعار کہتے ہیں ۔ انہوں نے عرض کی ہی ہال بحریا ہے
پیر شخصال میں سے جو تھا بیت یہ ہے الو بحراک عظیم غارمیں دو جان میں سے دوسرے تھے اور اللہ بھریا ہے
بہت اللہ بیر بیروحا تو (لاعلی میں) ال کے گرد چکر کاشنے نگا۔ رمول اللہ کا بیروس سے بہت اللہ بھر کے میں ۔ اس کو ابو عمر نے بدیہ
جو سے اور فرمایا اسے حمال ! تم نے بہت التھے شعر کھے میں ۔ اس کو ابو عمر نے بدیہ
کیا۔ (الاستیعاب جانس ۲۹۵)

الحديث الثالث والثمانون: وروى انه ضمك حتى بدت ثمر قال صدة

مدیث 83 مینجی روایت کیا علیا ہے کہ حضور علیہ السلام بہت مسکراد سئے بیہا ننگ آپ کی مربہ دارُ مبارک بھی ظاہر ہو تھئے۔ پھر فرمایا '' حمان! تم نے بچ کہا۔ ابو بکرا یسے ہی بیں بیباتم نے پہر اس کو صاحب سفوی نے روایت کیا ہے۔ (الریاض النظر وش ۸۹)

الحديث الرابع والنمانون: ممثل هذا اللفظ خرجه صاحب فضائل الصديق الله تعالى عنه و دوى فيها بيت خامس و كأن حب دسول الله صلى الله وأله وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا صلى الله عليه وأله وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا صلى الله عليه وأله وقاله الله الله عليه وأله وقاله الله عمر و اورد هذه الروايات الادبع المحب الطبرى في الرياض النفرة مديث 84 واى كمثل ما مب فنمائل العديات في روايت كي ما وراس من بانج الربرا دوايت كي ما وراس من بانج الربرا وايت كي ما وراس من بانج الربرا دوايت كي ما وراس من بانج الربرا وايت كي ما وراس من بانج الربرا وايت كيا من المنابعة في الربيات الوبكر ربول الدائمة وكال من الله عليه وكال برابية المنابعة والربرا على من المنابعة المنابعة والمنابعة والمن

### الرية الحدية في هيئة الله بالافعلية

زیاد مجبوب بین اورآپ کے برا برکوئی شخص نہیں۔اس کو ابوعمر نے روایت کیااوران جارول روایتوں ویب بری نے یاض النعر قامیں بیان کیا ہے۔(الریانس النعر قاح اس ۳۵)

الحديث الخامس والثمأنون : عن الي اميأمة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادخلت الجنة فسمعت فيهأ خسفة بين يدى فقلت ما هذا قال بلال فمضيت فأذا اكثر اهل الجئة فقراء البهأجرين و فرارى المسلمين ولمر ار احدا اقل من الاغنياء والنساء فقيل اما الاغنياء فهدههنا بالباب يحاسبون وامالنساء فالهاهن الاحمران الذهب والحرير ثم خرجنا من احد ابواب الجنة العافية فلما كنت عند الباب اتيت بكفة فوضعت فيها و وضعت امتى في كفة فرجحت بها ثمر اتى بابي بكر فوضع فيكفة وجى بجهيع امة فوضعت في كفة فرجح ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثمر اتى بعمر فوضع في كفة وجي بجميع امتى فوضعت في كفة فرجح عمر رضي الله تعالى عنه ثم عرضت امتى على رجلا رجلا فجعلوا يمسرون فأستبطأ عبد الرحمن بن عوف ثمر جاء بعد الاياس فقال بابي انت و امي يا رسول الله الذي بعثر ك بالحق مأخلصت اليك حتى ظننت انى لا انظر اليك الابعد المثيبات قال ومأذاك قال من كثرة مالى احاسب خرجه احمدو اور دة الطبرى في الرياض النضرة -من میاتو میں نے وہاں اسپنے آھے میں کے قدموں کی جاپ سنی میں نے پوچھایہ آواز کس کے چلنے کی ے؟ جواب ملاحضرت بلال کی میں آمے گزر میاد یکھا تو جنت میں جن لوگوں کی کنرت تھی و وفقرا· مهاجرین اور عزیب مسلمان تھے۔ امراء اور عورتیں بہت تم تھیں۔ بتایا عمیا کہ امراء تو جنت کے زردازے پرروک لئے محصے میں رہی عور تیں تو انہیں دوسرخ چیزوں سونے اور ریشم نے بلاک کردیا

کے۔ پھر ہم جنت کے آئے درواز ول میں سے ایک درواز سے سے بھر ہم جنت کے آئے درواز ول میں سے ایک درواز سے سے بھر ہم جنت کے آئے درواز ول میں سے ایک بڑنے میں مجھے اور دوسرے میں میرق بات تھا تو میرے پاس ایک تراز ولا یا محیاس کے ایک پڑنے میں مجھے اور دوسرے میں میرق بادی باق ماری امت کو رکھا محیا تو میں سب سے ہماری ہو محیاری نظر پھر باری باری میری امت بھی ساری امت کے مقابل لا یا محیا تو وہ دونوں بھی سب سے ہماری نظر پھر باری باری میری امت بھی بیش کی جاتی رہی اور وہ رس گزرتے رہے عبدالرحمن بن عوف آئے تو بہت آہمتہ آہمتہ بل رہے نے ہموز ادور جا کر پھر واپس آئے اور عرض گزار ہوئے آتا! آپ پر میرے مال و باپ قربان اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بی ساتھ ہم بی سے میرا دارہ بی کی میرے مال کی کھڑت کی و بدے میرا دارہ بال سنیہ بوجا ئیں گے ۔ ارشاد فرمایا۔ یہ کیا ہے ، عرض کی میرے مال کی کھڑت کی و بدے میرا دارہ بال سنیہ بوجا ئیں گے ۔ ارشاد فرمایا۔ یہ کیا ہے ، عرض کی میرے مال کی کھڑت کی و بدے میرا دارہ بال سنیہ بوجا ئیں گو امام احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا ہے۔

#### (الرياض النينرة ج اس الا

الحديث السادس والنمانون: عن الى بكرة رضى الله تعالى عنه ان رجلاقاً
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رايت كان ميزانا نزل من السماء فوزند
انت و ابو بكر فر جحت انت و وزن ابو بكر و عمر فر جح ابو بكر و وزن عمر وعاله
فر جح عمر ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسله
يعنى فساء لا ذالك فقال خلافة النبوة ثم يوتى الله الملك بمن يشاء خرجه الا

مدین 86 منسرت ابوبکرنسی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی ہا گاہ تی عرض کی اور کیا کہ میں نے خواب میں آسمان سے اترا ہوا ایک ترازو دیکھیا بھر آقا! آپ اور حذی ابو بکر کااس میں وزن کیا حمیا تو آپ غالب آھئے بھر ابو بکروعمر کو تولاحیا تو ابو بکر بھاری تھے بھر عم وحش لادن کیا تھیا تو عمر کا پڑا مجاری رہا بھرتر از و اٹھا لیا تھیا۔ رسول اللہ ٹیڈیٹی نے اسے ناپرند کیا اور فرمایا نوت کی خلافت بھی ہے بھراللہ جسے جا ہے کا ملک عطافر مادے گا۔ اس کو ابوداؤ دیے روایت کیا ہے۔ (منن انی داؤ د ۸ ۳۲۳؛ باب فی الخلفام)

الحليث السابع والنمانون : عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ خرجه البغوى في المصابيح في الحسان

مهن 87 مای کی مثل بغوی نے المعالی فی الحمان میں حضرت ابو بحرض الله عندے روایت بمیا بے ۔ (متدرک مائم: ۳۴۳۷)

الحنيث الثامن والثمانون :عن ابى بكرة رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه الحافظ النامشقى في الهوافقات .

ریث88 یای کیمثل دافظ دمثقی رضی الله نے موافقات میں حضرت ابو بحررشی الله عندے روایت کی ہے ۔ (متدرک مائم:۸۱۸۹)

الحديث التاسع والنمانون: رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه خيثمة بن سليمان لكن بزيادة هى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كأن اذا اصبح يقول هل احد منكم راى رؤيا فقال رجل انا رايت يا رسول الله كأن ميزانا نزل فسأق نحو الحديث السابق واورد هذه الاحاديث الاربعة المحب الطبرى في الرياض النضرة-

مریث89 مای کی مثل فینم بن میمان نے حضرت ابو بکر سے روایت کی ہے لیکن اس میں یہ زائد ہوگا ہے گئین اس میں یہ زائد ہے گئی جب نبی علیہ السلام میں کرتے تو فر ماتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ایک شخص نے وفی کی آقایس نے آسمان سے اترا ایک ترازو دیکھا اس کے بعد مثل سالی مدیث ہے۔ ان چار الریاض النفر وجی اس ۲۳)

الحديث التسعون: عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذي -

مدیث 90 ۔ اس کی مثل مدیث امام ترمذی رحمته الله نے حضرت سمرة رضی الله عند سے روایت کی ہے ۔ (منن ترمذی: ۲۲۸۷ باب رویاالنبی تائیج المیزان)

الحديث الحادى والتسعون: عن اعرابي يقال له جبر عن دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذى ايضاً د مديث 19 ـ اى كيمثل مديث امام ترمذى في ايك اعرابي مملى جررتي الله عند عدوايت للمسلمي جررتي الله عند عدوايت للمسلمي جررتي الله عند عدوايت للمسلمي جررتي الله عند عدوايت للمسلمين مذى ٢٢٨٤)

الحديث الثانى والتسعون: عن ابى عبيداة ان عبدالله قال لها كأن يوم بدراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسارى واستشار الناس فقال ابوبكر يا رسول الله عشيرتك واهلك من قومك فان غفرت فقال لعبر ما ترى فأ اقتلهم رؤس الكفرة وقادته وقد اخرجوك وقد امكن الله منهم وقال الله بن رواحة يا رسول الله انت بواد كثير الشجرة فاضربه عليهم نارا فقال العباس قطع الله رحمك فدخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيتا قدمنه من عريش واكثر الناس فى ذلك فقال بعضهم القول ما قال ابوبكر وفأ المنهور الله صلر الله عليه وآله وسلم فقال قد اكثرتم فى هذين الرجلين انما مثل الى بكر كمن الراهيم وعيسى صلى الله عليهما وسلم قال ابراهيم في فن تبعنى فانه منى وما في فانه منى وما في فانه منى وما في فانه من عبادك وأ

تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم ومثل عمر كمثل نوح و موسى صلى الله عليها وسلم قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال موسى ربنا الحمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايم خرجه ابو القاسم البغوى في الفضائل

مدین 92 حضرت ابو مبید و جن تنظیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جن تنظیر نے فر مایا: "جب بدر کاون قاتی ہول اللہ کا تنظیر نے کچھ لوگوں کو قید کرلیا۔ اب لوگوں سے ان کے بارے مشور ولیا تو حضرت ابو بحر تنظیر نے فرص کی یارسول اللہ اید ایس کے خانمان اور آپ کی قوم بی کے لوگ بی میری رائے یہ ہے گذیر نے میری رائے یہ ہے گذیر نے مان کو معاف فر مادیں۔

مفورطید السلام نے حضرت عمر جلائے سے فرمایا آپ کی تھارائے ہے؟ انہوں نے عوض کی آقا! ان افول کے سرداروں کوشل کردیجے! یدو بی میں جنہوں نے آپ کو مکہ چیوز نے برمجبور کیا۔ اب ان نے اس سے جدلہ لینا بماری قدرت میں کردیا ہے۔

اور عمر کی مثال نوح و موئل کی طرح ہے تلیحماالسلام و بڑاٹیز کنوح علیہ السلام نے عرض کی تحی اے الدا اور عمر کی مثال نوح و موئل کی طرح ہے تلیحماالسلام و بڑاٹیز کنوح علیہ السلام نے عرض کی تحی اے الدان زمین پر کافروں کا کوئی محمر باتی نہ جھوڑ نا' اور حضرت موئل علیہ السلام نے عرض کی تھی 'اے الدان کے مالوں کو مثاد ہے وال کو سخت کردے اب وہ دردنا ک عذاب دیکھے بغیر ایمان:

مالوں کو مثاد ہے وال کے دلوں کو سخت کردے اب وہ دردنا ک عذاب دیکھے بغیر ایمان:
میر دید دن

اس كوابوالقاسم مغوى في الفائل من روايت كيا المار

الحديث الثالث والتسعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه في وبا تعالى يَأَيُهَا النّبِي قُل لِمَن فِي آيُدِي كُمُ فِن الْأَسْرَى استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابا بكر دضى الله تعالى عنه فقال يارسول الله الظفرونعر أواستشار عمر رضى الله تعالى عنه فقال يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اشبهكها بألنه اضرب اعناقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبهكها بألنه مضيا قبلكما نوح وابر اهيم صلوات الله عليهما اما نوح فقال رب لا تندم الارض من الكافرين ديارا و اما ابر اهيم فانه قال في تبعنى فانه منى والدف عصانى فأنك غفود رحيم خرجه ابو القاسم البغوى في الفضائل و اورده المحب الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث93 حضرت ابوہریر وہٹائٹڈ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان!

تر جمد کنزالایمان ۔اے غیب کی خبر یں بتانے والے جوقیدی تمعارے ہاتھ میں ہیں ان ہے فہما، ،
افسیر میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا تنزیج نے قیدیوں کے حوالے سے حضرت ابو بکر دیا تنزیج نے میں ا تو انہوں نے عرض کی 'آتا! آپ کو کامیابی بھی مل میں اور آپ کی مدد بھی ہوگئی ۔ (اب ان کو، ہائے ، بائے)۔ بائے )۔

بحر حضرت عمر بناننز سے مشور و کیا تو انہوں نے عن کی آقا!ان کی مرد نیں اڑا دیجئے۔

#### الريد المريد المعيد المعالفات المنافعات المناف

قربول الذكائيَّةَ فَيْ سَنَ فرمايا!" تم دونول پہلے زمانول كى كزرى ہوئى دوستيول سے بڑى مثابہت ركتے ہويعنی نوح و ابراہيم مليحما السلام كەنوح عليه السلام سنے تو كہا تھا" اسے مير سے رب! زين به كافرول مِن سے كوئى بينے والانہ چھوڑ"۔

، ہے ابراصم علیہ السلام تو انہوں نے عرض کی تھی 'اے اللہ! جس نے میراساتھ دیاو و تو میرا ہے اور جس نے میرا کہانہ مانا تو بیٹک تو بخشنے والامہر بان ہے''۔

ال وابوالقاسم بغوی نے فضائل میں اور دونول مدیثوں کومحب طبری نے ریاض النفر ہیں نقل کیا ہے۔(الریاض النفر ہیں ۱۲۳)

الحديث الرابع والتسعون: عن ابى شريح الكعبى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما مثلهما في الانبياء بالرأفة فهثل ابى بكر كمثل ابراهيم وعيسى عليهما السلام ومثل عمر كمثل موسى و نوح غرجه ابو عبد الرحن السلمي و اور دة الطبرى في الرياض النضرة النظأ -

مدیث 94 ابوشریج کعبی رضی الله عند سے دوایت ہے کد سرکار کر میم علید افغل العلوة والتملیم نے حضرت ابو بکر وغمر بنی الله تعالیٰ عنصب سے حوالے سے فرمایا کد ابو بکر کی مثال سابقہ انہیا میں سے حضرت الدامیم وعیسی علیم ما السلام کی طرح ہے اور حضرت عمرکی نوح وموئ علیم ما السلام کی تی ہے۔ اس کو ابو مبدالیمن ملی سے اس کو ابو مبدالیمن ملی سے نے دوایت کیا ہے اور محب طبری نے دیائی النظر ویس بیان کیا ہے۔

الحديث الخامس والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا اغبر كما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الانبياء مثلك يا ابا بكر كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك في الانبياء كمثل ابراهيم كذبه قومه في

عمرة وهو يقول فمن تبعنى فأنه منى ومن عصانى فأنك غفورَ رحيم ومثلك يا عمر رضى الله تعالى عنه كمثل جبرئيل ينزل بالبأس والشدة والنقبة على اعدائه وكمثل نوح قال رب لا تند على الارض من الكفارين ديارا اخرجه ابر بكر النقاش و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة

مدیث 95 حضرت ابن عباس بڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ افضل العسلوٰۃ والتملیم نے حضرت ابو بحر و مرکز فرمایا: کیا میں ملائکہ وانبیا میں سے ان ممتیوں کی خبر نہ دوں جوتم دونوں کی مثل میں ۔ مثل میں ۔

اے ابو بحرا ملائکہ میں سے تعماری مثل میکائیل بی کہ رحمت لے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیا میں سے تعماری مثل میں کہ محت لے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیا میں کہ مدت العمر ان کی قوم نے انبیس جمٹلا یا لیکن وہ بی کہ مدت العمر ان کی قوم نے انبیس جمٹلا یا لیکن وہ بی کہتے رہے اے اللہ اجمال تو بیٹک تو بیٹل تو بیٹک تو

اوراے مرا بھاری مثل ملائکہ میں سے جبریک میں کہ اسپنے دشمنوں پریختی، شدت اور مذاب لے ا اترتے میں ہم انبیاء میں سے نوح علیہ السلام کی مثل ہوکہ ان کی معروض اللہ کی بارگاہ میں اپنی بعث کے حوالے سے یول تھی اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی لینے والانہ چھوڑ۔ اس کو ابو بکرنقاش نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا۔

الحديث السادس والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال ذلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنى بكر و عمر رضى الله تعالى عنها هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلة اوردة الطبرى

مديث 96 حضرت ابن عباس مني الله عند سے روايت ہے كه حضور عليد السلامنے يخين كى نبت فرمايا

# قام الفريقة المحدية في هيئة العلم بالافعلية من الفعلية من الفعلية المحديدة في هيئة العلم بالافعلية المحديدة ال

امبیاروم مین سے واحب اسے پسے می بور موں سے سروارین ۔ (تاریخ بغدادج ااص ۲۴۲،مدیث نمبر:۳۲۷)

الحنيث السابع والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الرهان وغداء ن السباق العناية الجنة والهالك من يدخل النار انا الاول و ابو بكر المصلى و عمر الثالث والناس بعد

والهالب من ين حل الناز الا الرون و ابو يحر البصلي و حمر التالت والناس بعل

على السيء الاول فألاول خرجه ابن المهندي بالله في مشيخته و اور ده الطبري في الرياض النضرة -

میٹ 97۔ ابن مہندی باللہ نے اپنے مشخط میں حضرت ابن عباس میں اللہ عند سے روایت کیا فرمایا کرمنور علیدالسلام نے فرمایا آئے عمل کادن اور کل جزا مکادن ہے اور جس پرعنایت ہوئی اس کو جنت ملے گی اور و و طاک ہوا جو دوز نے میں محیا ہے میں پہلا ہول ، ابو بکر دوسرے اور عمر تیسرے ہیں۔ اس کے بعد زار میں کہ پہلے پہلا بھراس کے بعد دوسرا۔

(الرياض النعنرة ج اص ٥٤)

الحديث الشامن والتسعون: عن عبد الرحمن بن غنم دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج الى بيتى قريظة قال له ابو بكر و خرضى الله تعالى عنهما يا رسول الله ان الناس يزيدهم حرصا على الاسلام ان يروا عليك زيا حسنا من الدنيا انظر الى الحلة التى اهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليراك المشركون ان عليك زيا حسنا قال افعل وايم الله لو الكما تتفقان ما عصيتكما في مشورة ابدا ولقد ضرب لى دبى جل و علا لكما مثلا مثلكما في المهلائكة كمثل جبرئيل و ميكائيل فاما عمر ابن الخطأب في المهلائكة كمثل جبرئيل و ميكائيل فاما عمر ابن الخطأب في المهلائكة كمثل جبرئيل عليه السلام ان الله لم يدمر امرا قط الا

#### الريد الدية المدية في هيد الله بالأفعلية

بجرئيل ومثله في الانبياء كمثل نوح اذ قال رب لا تدرعلى الارضم الكافرين ديارا و مثل ابن الى تحافة يعنى ابا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل الاستغفر لمن في الارض و مثله في الانبياء كمثل ابراهيم عليه السلام اقال في تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم لو انكما تتفقال على امر واحد ما عصيتكما في مشورة ابدا و لكن دايكما في المشورة شيركمثل جبرئيل وميكائيل و نوح و ابراهيم عليهم الصلوة والسلام اخرج الخلعى و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مديث 98 حضرت عبدالركن بن عنم سدوايت ب كهجب رمول الله بني قريطه كي طرف تشريف مجئة تو حضرت ابو بحرو عمر في عرض كى يارسول الله! الحرآب معد بن مبارك كالتحفه ديا جواد غالم خوبسورت ملدين ليس كيتو آب كي جسم مبارك كود يكحد كراوكول كواسلام يس زياده رغبت بوليه مشركين بحى ديھيں كے كەآپ پركتناخوبمورت لباس ہے رفرمايا ميں ايما كرتا ہول قسم بخدااً إلى د ونول کسی رائے میں متنفق ہوتو میں مجمی بھی کسی مشورے میں تمارا ملاف نہ کروں اور تحقیق میرے ہے عرومل سنے تم دونوں کی نبست میر سے لئے ایک مثال بیان فرمانی کدملا تک میں سے تم دونوں کی ج جبرتیل ومیکائیل میں عمر بن خطاب کی مثل ملائکہ میں جبرئیل میں کدافدع و ومل نے جب ہجی کی نیز تبادى توجبرئىك كوى مجيما اورانبياء ميس سے ان كى مثل حضرت نوح ميں جنہوں نے (اپني قرم ملات رب کی بارگاہ میں ) عرض کی تھی اے میرے رب زین پر کافروں میں سے کوئی اپنے وال جھوڑ اور ابن ابی قعافہ یعنی ابو بحر کی مثل ملائکہ میں سے میکائیل جی کہ یدائل زمین کے لئے بخش کی كرت ين اورانبياء ين ان كي شل ابراهيم عيدالسلام ين جنهول في باوجود قوم كي تافرماغول أ الله كى باركاه ميس عرض كى تحى است الله! جس نه ميراسات دياوه ميرا بهاورجس نه ميرا كهاده بيتك تو بخشے والامهربان ہے۔ اگرمیرے لئے تم كى معاصلے میں متنفق ہوماؤ تو میں مجمی بھی اڑ

غلان نه کرول ولیکن تمعاری آرا مشوره میس مختلف ہوجاتی ہے۔ ببیما کہ جبریک و میکائیل اور نوح و لدا قیم علیم السلام کی آرا مراس کو خلعی نے روایت میااور محب طبری نے ریاض النفرۃ میں بیان میا۔( الریاض النفرۃ)

الحديث التاسع والتسعون: عن الحسين بن على دضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا اباً بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فانهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ولا نسبوا عليا فانهمن سب عليا فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله عذبه الله تعالى اخرجه ابن عساكر -

مدیث 99 یضرت حین بن علی رضی الله عند سے دوایت ہے کدرسول الله کانٹیڈیڈ نے فرمایا: ابوبکر وعمرکو الله کانٹیڈیڈ نے فرمایا: ابوبکر وعمرکو الله داکہ وہ سب پہلے پچھلے مبنتی بوڑھوں کے سر دار میں اور علی کو بھی گالی ند دوکہ میں نے علی کو گالی دی اس نے جھے گالی دی اللہ میں اور جس نے اللہ کو گالی دی الله اللہ کو گالی دی اللہ کا اللہ کو گالی دی اللہ کا اللہ کو گالی دی اللہ کا اللہ کا کا اللہ دے گا۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت کیا ہے۔

(تاریخ دمثق:۲۳۳۳)

البوفي للمائة : عن الحسين بن على رضى الله تعالىٰ عنهماً مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن النجار و اوردهما الحافظ السيوطى فى جمع الجوامع فى حرف لا ـ

مدیث100 ماسی کی مثل ابن نجار برنید سنے مرفوعاً حضرت مین رضی الله عندسے روایت کی ہے۔ اور ان دونوں مدیثوں کو ما قلامیو طی رحمته الله سنے جمع الجوامع حرف لا میں ذکر کیا ہے۔

(جمع الجوامع:اا۵ ص ۱۸۰۸۹)

الحديث الحادي بعد المائة: عن الى موسى قال الزانبئكم بخير هذه الامة بعد

#### الرية الحرية في هيد الله بالأنسلية

ئېيها خيرهم بعدنېيهم ابو بكر و خيرهم بعداني بكر عمر ولو شئت ان اسي الثالث لسبيته خرجه ابن السمان -

مدیث 101 مان السمان نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ عند نے رمایا: "کیا میں میں نئی علید السلام کے بعد خیر امت حضرت ابابہ بنی علید السلام کے بعد خیر امت حضرت ابابہ بنی علید السلام کے بعد خیر امت حضرت ابابہ بنی علید السلام کے بعد حضرت عمر میں اور اگر میں جا ہوں تو تیسری بستی کا نام بھی بیان کر دول ۔ (ابم الاوسط: ۵۳۲۱) الاوسط: ۵۳۲۱)

الحديث الثأنى بعد المائة : عن ابى موسى بنحو هذا اللفظ خرجه خيثهة ي سليمان و اوردهما الطبرى فى الرياض النصرة

مدیث102 راس کی مثل نثیمہ بن سیمان نے ابوموی سے روایت کی ہے ان دونوں روایتوں ہوئی۔ طبری نے ریاض النصر قامین بیان کیا ہے۔

الحديث الثالث بعد المائة: عن سوار بن عبد الله بن سوار رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر يحفر فقال قبر من هذا قالوانه فلان الحبشى قال سجان الله سبق من ارضه و سمائه الى التربة التى خلق منه وقال لى الى الى اله عليه فضية وقال لى الى يا سوار الى لا اعلم لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فضية افضل من ان يكونا خلقا من تربة خلق منها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرجه الجوهرى و اوردة الطبرى فى الرياض النصرة ايضاً -

مدیث 103 ۔ حضرت موار بن عبداللہ بن موار بھائن سے روایت ہے کے حضور عدید ایک قبر کے پائی سے گزرے جوئی رہے ہوئی ہے۔ کو کول نے عضود ا جار ہا تھا ار شاد فر مایا۔ یہ قبر کی ہے؟ لوگوں نے عض کی فلال بہٹی گئے۔ فر مایا: بحال اللہ اید تعالیٰ کی زیمن و آسمان کو چھوڑ کرائی می بلاگیا جس سے اس کو پیدا کو با اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی زیمن و آسمان کو چھوڑ کرائی میں بلاگیا جس سے اس کو پیدا کو با اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی کو تھا۔ راوی نے کہا میرسے والد گرامی نے مجھے فر مایا۔ اسے موار ایس شیخین کی اس سے بڑی کو لا

#### الريد المريد الم

فغیلت نبیں مانتا کہ وہ دونوں رسول الله کاٹنائی پیدائش والی مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔اس کو جہری نے روایت کیااور طبری نے بھی ریاض النضر ہیں بیان کیا۔

الحديث الرابع بعد المائة: عن ميمون بن مهران انه سئل أعلى عند كافضل الدابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهم قال فارتعد حتى سقطت عصالامن يده ثم قال ما كنت اظن ان ابقى الى زمان يعدل بهما لله درهما كانا دأس الاسلام اخرجه ابونعيم -

مدیث 104 یصفرت میمون بن مهران دخی الدعند سے والی کیا محیا که حضرت علی افغل بی یا شیخین؟ ۔

قوآپ کا بینے لگے حتیٰ کرآپ کے ہاتھ سے آپ کا عصامبارک گرمجیا پھر فرمایا کہ جھے تویہ کمان بھی رخصا کہ

اس زمانے تک بھی کوئی شیخین کا بمسر و حوثہ تا پھرے گا۔ ان دونوں پر تو اللہ کی بہت عطائیں تھیں و ،

دونوں اسلام کے سردار تھے ۔اس کو ابنیم نے روایت کیا ہے ۔ (ملیۃ الاولیاء ج م ص ۹۳)

الحديث السادس بعد المألة : عن سفيان قال من فضل علياً رضى الله تعالىٰ عنه على الى بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهماً

مدیث 105 یرضرت مفیان رضی الله عند نے فرمایا جمل نے حضرت کل رضی الله عند کوشیخین ۱۷ پرنسیلت دی تواس نے مہاجرین و انسار کو دھوکا دیا۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا۔ (الریاض النضر قامل ۱۹۰)

الحديث الخامس بعد المائة: فأقبل احدها اخذا بيد صاحبه فقال النبي صلى لله عليه وآله وسلم من سرة ان ينظر الى سيدى كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلين فلينظر الى هذين المقبلين رواة الغيلانى و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث106 ۔ امام جی منی الله عند نے فرمایا کدرمول الله کاٹنی نے ابو بکروعمر کے درمیان عقدموا فاق

الطریقة الحمریة فی حقیقة اتفع بالانعدایة المحریة فی این ایک دوسرے کا باقع پخواج بنتی بوزهوں کے سرداروں کو دیکھے تو و والن دوآنے دوآنے والوں کو دیکھے تو و والن دوآنے والوں کو دیکھ لے یاس کو خیلانی نے روایت کیا۔ اور عب طبری نے ریاض النعنر تا میں نقل کیا۔ (الریاض النعنر تا میں 190)

الحدایث السابع بعد المائة: عن ابر اهید بن اعین قال قلت لشریک یا اباعبد الله ارأیت من قال لا افضل احدا علی احد قال ولا یقول هذا الا الاحق والنبی صلی الله علیه وآله وسلم فضل ابا بکر و عمر دضی الله تعالیٰ عنهما قال قلن فادد کت احدا یفضل علیهما قال لا الا ..... خرجه المحافظ السلفی مدیث 107 منرت ایراهیم بن ائین رفی الدعند سروایت بیس فیضرت شریک عنها اسابوعبدالله! آپ کااس شخص کے بارے کیا خیال ہے جو کے یم کی کوکی پرفسیلت نیس دیتا فرمات نا یہ توکوئی اثر عند کرمات نا بین می الدعند کوفنیلت دی ب فرمات نا میں نے کہا می نا ایراند کردی کوفنیلت دی ب فرمات نا میں نے کہا میں نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو شخین برکی کوفنیلت دیتا ہے فرمایا ایراند کردی می میں نے کہا میں می تاریخ دخت نے ۱۰۰ س

الحديث الثامن بعد المائة : عن الليث بن سعد قال ما حمب الانبياء امر افضل من ابي بكر خرجه صاحب الفضائل -

مدیث 108 منس بن معدنے کہا" حضرت ابو بکر سے افضل کی بنی علیہ السلام کا کوئی مھالا نہیں ہوا۔ اس کو صاحب الفضائل نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاج اص ۹۳ باب ذکر اختمار بیادة کھول العرب)

الحديث التأسع بعد المائة: عن محمدن النفيس الزكية المدفون بالمدينة

### الريد المريد في هيد الله بالانسلية

الحديث العاشر بعد المائة: عن عبد الله بن الحسن بن على ابن الي طألب رضى الله تعالى عنهما فقال الله تعالى عنهما فقال افضلهما واستغفر لهما فقيل له لعل هذا تقية وفي نفسك خلافه فقال لا ناتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسى اخرجه الحافظ ابو سعيد اسمعيل بن على ابن الحسن السمان الرازى في كتأب الموافقة بين اهل المبيت والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اوردة الطيرى في الرياض النفرة -

رین 110 یضرت عبدالله بن من بن ملی بن انی طالب رضی الله عند سے شیخین کے متعلق پو چھا محیا اللہ فرمایا میں انہیں کو انسل ما تنا اور ان کے لئے دعائے بخش کرتا ہوں کہا محیا شاید کہ آپ یہ بطور تقیہ کہ رہ ہے دل میں کچھ اور ہے ۔ ارشاد فرمایا اگر میں اپنے دل کی بات نہ کہوں تو مجھے منہ تہو ہوئے بیالی شاعت نہ ملے ۔ اس کو حافظ ابو معید اسمعیل بن ملی بن من سمان رازی نے تماب الموافقت بین اصل البیت والسحابة "میں روایت کیا ہے ۔ اور طبری نے بن ریاض النفر قیمس ذکر کے بار یاض النفر قیمس ذکر کے بیار الریاض النفر قیمس کی اللہ کی دکر نب واسلام ابوب )

مدیث 111 ۔ ای کی مثل محدثنیں الزئیة سے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ (فغائل ممر

الحديث الثأنى عشر بعد المائة: عن مالك بن انس رجمه الله وقد ساله الرشير فقال کیف کانت منزلة ابی بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فى حياته فقال كقرب قبر بهما من قبره بعدوناه قال شفيتني يامالك خرجه البصرى -

مديث 112 ـ امام ما لك بن الس رحمة الله عليدسے فليف رشيد في وال كيا كر حضور عليد السلام في ويد فیب میں آپ کے بارے میں حضرت یخین کا کیامقام تھا؟ فرمایا ایسے بھی قریب تھے میے بعد الذ آج ان کی قبری صنور گانانی کے رومدمبارک کے قریب میں منیف نے کہا۔اے مالک!نمہ مجھے شفا دے دی راس کوبسری نے روایت کیا ہے۔ (الترغیب الترحیب الاسماعیل بن فرز اعشل قوام السنة: ١٠٨٣)

الحديث الثألث عشر بعد المأئة: عن مألك بن انس بنحو هذا اللفظ فرم

مدیث113 مافذ منفی نے ای کی مثل مالک بن اس سے روایت کی ہے۔ (الطیوریات: ۸م الحديث الرابع عشر بعد المائة : عن ابن الحسن رضي الله تعالى عنه وقد سر عن منزلة الى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وا وسلم قال كمنزلتهما اليوم وهما خبيعاً خرجه ابن السمان في المواقذاء اوردهنة الإحاديث الثلاثة المحب الطبرى في الرياض النضرة -

# الريد الحريد في هيد العليد المناسد الم

مدیث 114 رائن الحن رضی الله عندسے ہو چھا محیا کہ حضور علید السلام کی بارگاہ میں شیخین کا کیا مقام تھا؟
ادثاد فرمایا است می قریب تھے مبتنے قریب آج ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے بی راس کو ابن السمال فی الموافقہ میں روایت کیا اور مذکورہ بینول احادیث کو محب طبری نے ریاض النعنر و میں بیان کیا۔ (فنمائل سحابہ لامام احمد: ۲۲۳)

الحديث الخامس عشر بعد المائة: عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الأقدمت ابا بكر و عمر ولكن الله قدمهما ومن على بهما يواز رائى على امر الله تعالى ويخلفانى على دين الله و وحيه و امرة خير الخلافة \_\_\_\_ بعدى تسعدوا و اقتدوا بهما ترشدوا و من ذكرهما بسوء فاقتلوه فانما يريدنى به والاسلام خرجه الحافظ ابو الحسن المقدسى وقال غريب اسنادا و متنا-

الحدیث السادس عشر بعد المائة: عن المجید بن سهیل بسنده مرفوعاً بنعو هذا اللفظ خرجه الملاء فی سیرته و اور دهما الطبری فی الریاض النخرة می سیرته و اور دهما الطبری فی الریاض النخرة می سیرت می عبد المجید بن تصل سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ ادران دونوں امادیث کو مجب طبری نے ریاض النغرة میں بیان کیا ہے۔

الحديث السابع عشر بعد المائة: عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه وتد سئل اكان ابو بكر اول القوم اسلاما قالا فقيل له فباى شىء على و سبق من لا يذكر غيرة قال فانه اسلم يوم اسلم و كأن خيرهم اسلاما ولم يزل على ذلك حتى توفاة الله خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 117 یضرت محد بن حنید رضی الله عندے پوچھا محیا کیا حضرت ابو بکردضی الله عند سبادول ب پہلے اسلام لائے تھے؟ فرمایا "نہیں" کہا می تو پھروہ کسبب سے بیقت نے گئے کہی اور کا ڈکر نہ نہیں کیا جا تھا اور وہ ای اچھائی بارے یا اسلام سب سے اچھا تھا اور وہ ای اچھائی بارے یا بہا اسلام سب سے اچھا تھا اور وہ ای اچھائی بارے یا بہا تک الله نے انہیں وفات دی ۔ اس کو لین السمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے ۔ (الربائی النظر قرح اس محابلد القلنی: ۲۳ )

الحديث الثامن عشر بعد المائة: عن محمد بن المنفية رضى الله تعالى عنه بنه مذا اللفظ خرجه ابن السمان فى الموافقة ايضاً لكنه قال فيه لانه كُمُّ افضلهم ايماناً واوردهما الطيرى فى الرياض النضرة-

مدیث 118 مای کی مثل ابن السمان نے بھی روایت کی لیکن اس میں پیزائد ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بحر کا ایمان سب سے افعال تھا۔ ان دونوں روایتوں کو محب طبری نے بھی ". بائر النفر و" میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النفر وجی اس ۱۹۸)

الحديث التاسع عشر بعد المائة: عن عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رض ا تعالىٰ عنه قا ولينا ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فخير خليفة ادم،

مدیث 119 دصنرت عبدالله بن جعفر بن انی طالب رض الله عند نے فرمایا حضرت ابو بحرمد لمالیا الله عند بمادے علیف سبنے تو آپ ہم پر بہت مہر بال اورزم علیفہ تھے۔ اس کو ابن السمال نے الم

# العريقة المحدية في هيئة العلمية كالفعلمية كالعلمية كالعربية المحديث في هيئة العلمية على الفعلمية على المعلمة المعلمة

الحنيث العشرون بعد المائة: عن سألم بن الجعدة قال قلت لمحمد بن الحنفية ملكان ابو بكر اول القوم اسلاماً قال لا قلت فبم علا ابو بكر و سبق حتى لا يذكر احد غير ابى بكر قال لانه كأن افضلهم اسلاماً حين اسلم حتى لحق بربه تعالى اخرجه ابن ابى شيبة -

مدیث 120 یونسرت سالم بن جعد رضی الله عند نے فرمایا یس نے حضرت محمد بن حنید رضی الله عند سے

ہنا کیا حضرت ابو بحر رضی الله عند سب سے پہلے اسلام لائے تھے ۔ فرمایا نہیں ۔ یس نے کہا توکس

بب سے وہ اتنی بلندی اور مبتقت پا محے کہی اور کاذکر بھی نہیں کیا جا تا فرمایا اس لئے کہ جب وہ اسلام

ہے ان کا اسلام سب سے افضل تھا۔ افضل رہا یہان تک کہ وہ اللہ کو جاسلے اس کو ابن ابی شیبہ نے

دایت کیا ہے ۔ (مصنف ابن ابی شیبة: ۳۲۵۹۳ باب ماذکر فی ابی بحرائصد این میں

الحديث الحادى والعشرون بعد المائة: عن سالم بن ابى الجعد قال قلت لمحمد الحديث الحافظة عن المائة عن المحمد المنطقة فذكر بنحو هذا اللفظ الى آخرة اخرجه ابن عساكر - مثل الى مثل الى مند سے ابن عماكر نے روایت كى ہے۔ ( تاریخ دمثق ج۳۰ مدیث 121۔ ای كی مثل ای مند سے ابن عماكر نے روایت كی ہے۔ ( تاریخ دمثق ج۳۰ مدیث

ن ۱۳۹۵) السام ۱۱ که ۱۱ میرون در در

الحديث الثانى والعشرون بعد المائة: عن على ابن الموافق قال قمت في ليلة باردة فتوضأت بماء بارد و توجهت الى القبلة فصليت و قرأت قل هو الله احد الف مرة فلما فرغت غليننى عيناى فنمت فرأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت يأرسول الله القرآن كلام الله غير مخلوق فسكت فقلت يأ رسول الله القدر خيرة وشرة حلوة ومرة من الله تعالى فسكت فقلت يأ رسول لله الإيمان قول وعمل يزيد بألطاعة وينقص بالمعصية فسكت فقلت يأرسول

الله خير الناس بعد كابو بكر فسكت ثم قلت يأرسول الله خير الناس بعداله بكر عمر فسكت فاردت ان اقول عثمان فاستحييت منه صلى الله عليه وأله وسلم فقلت بعد عمر على رضى الله تعالى عنه فقال لى عثمان ثم على رضى الله تعالى عنه فعان ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهما ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهما ثم عثمان ثم على وقال يأ على بن الموفق هذه سنتى فاستيقظت خربه الحافظ السلفى و اور ده الطيرى فى الرياض النضرة -

مدیث 122 صفرت کلی بن موفی رضی الله عند نے فرمایا میں ایک سر درات اُنھا بھنڈ سے پائے وضو کیا اور قبلار نے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا ۔ میں نے کیارہ مرتب ہورہ اللاس پڑھی بھر جب میں نمازے فارغ ہوا تو جھے نیند آ محتی اور میں سومیا خواب میں کیاد کھتا ہوں رسول الله تائیز آئی تشریف فرمائی اگر نے فرائی اللہ علی فرمائی اللہ اللہ تعلق الله تائیز آئی اللہ اللہ تعلق الله تعلق

راوی فرماتے میں مجرحنورعلیہ السلام نے میراکندھا پکو کرار ثاد فرمایا۔اے علی بن موفق! کیا؛ طریقہ ہے۔ بھر میں بیدار ہومیا۔

اس کو حافظ سفے دوایت بمیااور طبری نے ریاض انتظر ہیں بیان بھیا۔ (انظیوریات سلنی: ۲۹۰۰

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: عن اسماعيل بن خالد قال بلغنى ان عائشة نظرت الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يأسيد العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد ولد آدم و ابو بكر سيد كهول العرب وعلى سيد شباب العرب اخرجه ابو نعيم البصرى -

ر بن 123 من من روایت کیا ہے اور محب طبری نے دیائی النظم الن

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة : عن اسماعيل بن خالد عن عائشة بمثل عنا اللفظ رواة الغيلاتي و اور دهما الحافظ المحب الطبرى في الرياض النضرة

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الدين الخامس والعشرون بعد المائة وعمر هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الاالنبيين والمرسلين اوردة الترمذي -

م بن 124 مان کی مثل اسماعیل بن خالد عن عائشہ کی مند سے غیلانی نے روایت کی ہے۔ ان دوایت کی ہے۔ ان دوایت کی ہے۔ ان دوایتوں کو محب طبری نے ریاض النعنر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النعنر ہی اس ۲۳۳) میٹ 125 مام تر مذی رحمداللہ حضرت جابر بن عبداللہ دخی اللہ عند سے داوی کہ رسول اللہ اللہ تاہیج ہے۔ ان مرسلین کے سب الحقے پچھلے جنتی بوڑھوں کے انہت فرمایا یہ دونوں سوا انہیاء ومرسلین کے سب الحقے پچھلے جنتی بوڑھوں کے الحديث السادس والعشرون بعد المائة : عن الى سعيد مرفوعاً بشبه اوردا المترمذى ايضاً -

مدیث 126 ـ ای کیمثل امام زمذی دخمته الله نے حضرت ایوسعید رضی الله عنه سے بھی مرفو عاً دلان کی ہے ۔ ( کشف الامتار: ۲۴۹۲)

الحديث السابع والعشر ون بعد المائة: عن الزهرى مرسل قال قال رسولها صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثأبت هل قلت في الى بكر شيئا قال نع فقال قل و اناسمع فقال شعر و ثانى اثنين في الغار المنيف وقد طاف العرب اذ صعد به الجبلا و كأن حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به ربا فضحك رسول الله عليه وآله وسلم هتى بدت نواجذة ثم قال صنا يأحسان هو كما قلت اخرجه ابن سعد و اور دهذة الإحاديث الثلاثة السين في تأريخ الخلفاء -

مدیث 127 ۔ امام زحری سے مرسلا روایت ہے کہ ارسول الله تا تظاریج نے حضرت حمال بن جہن اللہ عند کی شان میں کچو کھا۔ اللہ عند سے استفراد کمیا اور فر مایا "کیا آپ نے حضرت ابو بکر دئی اللہ عند کی شان میں کچو کھا۔ " "انہوں نے عرض کی جی بال! فر مایا! سنائے!! میں کن رہا ہول ۔

پھرانہوں نے یہ اشعار ارشاد کیے وہ علیم فاریس دو مبان میں سے دوسر سے تھے اور دشمن جب پر۔ چودھا تو ارد گرد چکر کا شنے لگا۔ اور لوگ مبان میکے تھے کہ ابو بحرر سول اللہ کا بھی ہے کو کلوق میں ب زیادہ پیارے ہیں اور کوئی بھی شخص آپ کاہم پلے نہیں۔

یان کررمول الندکاتی اتنامسکرات که آپ کی مبارک دادهوں کی چمک باہر آنے لکی پیرفرمابار حمان: تم نے بچ کہا ابو بکرا سے بیں بیں جیہا تم نے کہا ہے۔ اس کو ابن سعد نے روایت کیا۔

# الريد الحريد في هيد الله بالأنساء

تیوں روایتوں کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا۔( تاریخ منفا میں ہم، شرح اصول الامتقاد:۱۹۶۷)

الحديث الثأمن والعشرون بعد المائة : عن زيد بن الى اوفي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة فقال اين فلان اين فلان فجعل ينظر نى وجوه اصابه ويتفقدهم وينبعث اليهم حق توافوا عنده حمد الله واثنى عليه ثم قال انى محدثكم حديثا فاحفظوه و عوه و حدثوا به من بعد كمران الله عزوجل اصلطفى من خلقه خلقا ثم تلى الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس خلقاً يدخلهم الجنة و انى اصطفى منكم من احب ان اصطفى اصطفيه ومؤاخ بينكم كما أخاله عز وجل بين ملائكته قم يا ابا بكر بين يدى فأن لك عندى يدا الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذتك خلیلا فانت منی بمنزلة قمیصی من جسدی ثم تنجی ابو بكر رضی الله تعالی عنه ثمر قال ادن ياعمر فمنامنه فقال لو كنت شديد الشغب علينا يااباحفص فدعوت الله ان يعز الاسلام بك او بأبي جهل بن هشام قفعل الله ذلك بك وكنت احبهما الى الله تعالى فأنت معى في انجنة ثألث ثلاثة من هذه الامة ثمر تخى عمر رضى الله تعالىٰ عنه ثم اخى بينه وبين ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه ثم دعاعثمان فقال ادن يا اباعمر و فلم بزل يدنوا منه حتى الصق ركبته بركبتيه فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى السماء قال سجمان الله العظيم ثلث مرات ثم نظر الى عثمان وكأنت ازراره مملولة فزرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال اجمع عطفي ردائك على نحرك ثم قال ان لك شأنأفي اهل السماء انت ممن يردعلى حوضي و او داجك تشخب دماً فأقول من

#### الريدائديل هيد الع بالأفعلية

فعل بك هذا فيقال فلان فلان وذلككلام جبرئيل عليه السلام و اذا هاتف يكتف من السماء الا ان عثمان امير على كل مجدول خرجه القاسم الحافظ ابو القاسم المافظ ابو القاسم الدمشقى في الاربعين الطوال في ضمن حديث طويل و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مديث 128 يحضرت زيد بن الي او في رضى الله عند نے فرمايا ميں رسول الله کاٹيزيم کي مبارک مجلس ماند واررول الله كَالنَّالِيَ سن فرما يا فلال كهال من ؟ مجرحنور عليه السلام السين محاب كے جيرے ديمنے كے لبعض كوغير موجود پايا توان كى طرف بيغام بحيجا بيبال تك جب ديڅرمحار بھى جمع ہو ڪئے تو آپ ٺ الله تعالیٰ کی تمدو شام کی بهرفر مایا میں تم کو ایک مدیث بیان کرر ہا ہوں اس کو یاد رکھنا اس کی مفانت كرناادراسين بعدوالول كوبيان كرنابيتك اللدتعالى في المنى مخلوق مين مجيما فراد كوجن لياب جرأب نے یہ آیت کر بمہ تلاوت فرمائی تر جمہ کنزالا یمان: اپنی پہند کا شخص مینتا ہوں اور تمعارے آپس بڑا بهائى جارمى قائم كرديتا بول جيها كدائدتعالى في السين فرشتول كدرميان عقدموا فاة قائم فرمايا اسابوبكر! آب الحيادرمير مامني أماسي بينك محديد آب كاده احمان هيرس كابدان أبا عظا فرمائے گااورا گرمیں کو دوست بناتا تو آپ کو بناتا کہ آپ کا تعلق مجھ سے ایسے بی ہے ہے ميرے جسم سے ميرى قمين كاتعلق ہے۔ بھر حضرت ابو بحر منی اللہ عندایک طرف ہو مجئے۔ اور عنور بر السلام نے فرمایا:"اے عمر! آپ میرے قریب آجائیے حضرت عمر آپ کے قریب ہوئے آواہ ا فرمایا: اے ابوغن ۔ آپ ہمارے بہت شدید مخالف تھے بھر میں نے اللہ سے دعالی کہ وہ آپ أ ذریعے یا ابوجل بن عنام کے ذریعے اسلام کو غیدعطافر مائے ۔ تو اندیے اس کے لئے آپ کوچڑ کیڈ ابوجل کے پُرفلاف آب اللہ کومجوب تھے۔ تو آب جنت میں میرے ماتھ یں۔ اس امت ئ تيسرك بهترين فردي - بحرحنرت عمر منى المدعنه بحى ايك طرف ہو محتے اور حنور عليه العلوة والا نے تینین کو بھائی بھائی بنادیا۔ بھرحضرت عثمان منی الله عند کو بلایااو رفر مایاا سے ابوعمرو! ہمارے تریہ

#### الريد الدية المدية في هيد الله بالأنساء

آبائے حضرت عثمان آپ کے قریب ہوتے رہے یہا ٹک اسپ کھنے حضور علیہ السلام کے حمنول عملاد ئے۔ ربول الله کا نیاز ہے آسمان کی طرف دیکھ کرتین مرتبہ کہا" سجان الله العظیم" مجرحضرت عثمان رفی الله عنہ کو دیکھ کرتین مرتبہ کہا" سجان الله العظیم" مجرحضرت عثمان رفی الله عنہ کو دیکھ اللہ منے الله عنہ کہ الله عنہ کر الله کو دیکھ اللہ منے ارشاد فر مایا: "ابنی چادر کے دونوں پلوا ہے سینے بدا کھنے کر لیا کرو۔ بھر فرمایا:" بینک آپ کی شان آسمان والوں میں ہے اور آپ میرے دونوں بداس مال میں آئیں گاکہ فرمایا:" بینک آپ کی شان آسمان والوں میں ہے اور آپ میرے دونوں براس مال میں آئیں گاکہ نہائی رکیں بہت خون بہا ری ہوں گی میں بو چھوں گا یکس نے آپ کے ساتھ ایما کیا ہے؟ کہا بنے گا دون بہا ری ہوں گی میں بوچھوں گا یکس نے آپ کے ساتھ ایما کیا ہے؟ کہا بنے گا دونوں باتھ ایما کیا ہوگی اور بھرایک ہاتف غیبی سے بنے والا آسمان سے کہ گامنوعثمان پرمظوم کے امیر ہیں۔

اں کو مافذ ابوانقاسم الدمنی نے الابعین الطوال میں ایک طویل مدیث کے سمن میں روایت کیا ہے۔ ادم محب لبری نے ریاض النعنر ہ بین اسے بیان کیا ہے۔ (الریاض النعنر ہے جو اس ۱۰)

الحديث التأسع والعشر ون بعد المأنة: عن عمر و ابن العاصقال قلت يأرسول لله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة رضى الله تعالى عنها قلت من قال عرب البحال فقال ابوها قلت ثم من قال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فعد رجالا خرجه احمد .

مدیث 129 مضرت عمروبن عاص رضی الله عند نے فرمایا میں نے عرض کی یارسول الله الوگول میں آپ کو سب سے زیاد و کون مجبوب ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ: میں نے کہا مردول میں سے رفر مایا عائشہ کے والد ہے میں نے عرض کی پھرکون؟ ارشاد فرمایا" عمر بن خطاب رضی الله عند" بھر چندا ورمردول کو شماد فرمایا اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام احمد ۱۷۸۰)

الحنيث الثلاثون بعل المأئة : عن عمر ابن العاص مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم و اورد هماً الطيرى في الرياض النضرة ثم قال ففى دواية عن عمر ابن العاص بعثنى دسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسلون القوم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فمن نفسى انه لم يبعثنى على الإلم و عمر دضى الله تعالى عنهما الالمنزلة لى عندة فأتيت حتى قعدت بين يديه فقلت يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك فقال الحديث.

مدیث 130 ۔ ای کی مثل ابو ماتم نے عمرو بن عاص سے مرفو غاروایت کی ۔ ان دونوں روا بخرا اللہ محب بلبری نے ریاض النظر ہیں ذکر کیا بھرفر مایا عمرو بن عاص کی ایک روایت میں ہے کہ بھے بنا کر بھی اس کی ایک روایت میں ہے کہ بھے بنا کر بھی اس النظر میں شخصی تھے تو میرے دل بی بات آئی کے حضور علیہ السلام نے جو مجھے شخین پر امیر بنا کر بھی ہا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں میری نامی قدید منزلت کی وجہ سے ہے ( جب لو نے ) تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ماضر ہوا اور آپ کے مائے بیٹھ کھیا تو میں نے عرض کی یارمول اللہ! آپ کولوگوں میں سب سے زیاد و کون مجبوب ہے؟ اس کے جو مشکل مالی مدیث ہے ۔ ( صحیح ابن حبان: ۱۹۸۸ ہے ۱۹۰۰)

الحديث الحادى والثلاثون بعد المائة: عن انس مرفوعاً بنحو هذا اللفظ خرم. ابو حاتم في فضائل عائشة -

مدیث 131 ۔ ای کی مثل ابو ماتم نے حضرت اس سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (میم از حیان: ۲۰۱۲)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قل قلت يأرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابو بكر قلت ثم من قال ثم عمر قلت ثم من قال ثم على قال ثم على فاسكت فقال صلى الله عليه وسلم سل عماشك

### الريد المرية في هيد الله الفلية

نقلت يأرسول الله اى الناس احب اليك بعد على فقال طلحة ثم الزبير ثم سعد ثم عبد الرحمن بن عوف ثم ابو عبيدة ابن الجراح خرجه الملاء فى سدته.

رین 132 یونسرت ابن معود رضی الذعند سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یار سول اللہ آپ کولوگوں میں سب سے زیاد وکون مجبوب ہے ۔ فرمایا " فائٹ میں نے عرض کی مردول میں سے افرا آپ کولوگوں میں سنے عرض کی مجرکون؟ فرمایا عثمان ۔ میں سے افرمایا ابو بکر میں نے عرض کی پھرکون؟ فرمایا عثمان ۔ میں نے عرض کی پھرکون؟ فرمایا علی پھر میں فاموش ہوگیا تو آپ علید السلام نے فرمایا اور بھی جو چا ہو پو چھو میں نے عرض کی تو میں جو جا ہو پو چھو میں نے عرض کی تا تا علی کے بعد در جرمجو بیت کس کا ہے؟ فرمایا جلمت پھر نور بیر پھر سعد پھر عبد الرحمن بن میں نے عرض کی آتا علی کے بعد در جرمجو بیت کس کا ہے؟ فرمایا جلمت پھر زبیر پھر سعد پھر عبد الرحمن بن میں نے عرض کی آتا علی کے بعد در جرمجو بیت کس کا ہے؟ فرمایا جلمت پھر زبیر پھر سعد پھر عبد الرحمن بن

ال وملاء في الني سيرت من روايت كيار (الرياض النفرة عاص ١٢)

ترمذی:۲۸۸۵)

الحديث الرابع والثلاثون بعد المأنة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقد سئلت من كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف قالت ابو بكر فقيل لها ثم من قالت عمر فقيل ثم من بعد عمر قالت ابو عبيدة الله الجراح ثم انتهت الى هذا اخرجه مسلم -

مديث 134 يدوعاتشرنى الذعما على جها محيار بول الذكر أنظر في بنات وكل وبنات المنات المنظرة والمنظرة و

مدیث 135 مضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کانٹیڈیٹر نے فرمایا" بینک الد تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ تعلقہ اللہ تعلقہ تعلقہ اللہ تعلقہ تعلیہ تع

الحديث السادس والثلاثون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخبرنى جبرئيل عليه السلاماه الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وادخل الرد في جسدة امرنى ال أفا

# الريد المريد في هيد الله بالانساء

تفاحة من الجنة فاعصرها في حلقه فعصرتها في فيه فخلقك الله من القطرة الاولى انت يا محمل ومن الثانية ابا بكر و من الثالثة عمر ومن الرابعة عنمان ومن الخامسة عليا فقال آدم عليه السلام من هؤلاء الذين اكرمتهم فقال لله تعالى هؤلاء خمسة اشباح من ذريتك وقال هؤلاء اكرم عندى من جميع خلقى قال فلما عصى آدم ربه قال يارب بحرمة هؤلاء اولئك الاشباح الخمسة الذين فضلتهم الا تبت على فتاب الله عله اورد هذه الاحاديث الثلاثة الطبرى في الرياض النظرة -

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأ اول امن تنشق عنه الارض ثم ابو يكر

ثم عمر ثم أتى اهل البقيع فيحشرون ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين خرجه الترمذي -

مدیث 137 ۔ امام تر مذی دحمتہ اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر دخی اللہ عنہ سے دوایت کی انہول نے فرمایا کدرمول الله تکتیجیجی نے فرمایا 'سب سے پہلے مجھ سے زمین (قبر) کھلے کی بھرابو بکر پھر عمرے بھر میں احل بقیع کے پاس آؤں کا توان کو اٹھا کرجمع کیا جائے گا۔ بھراہل مکد کا انتظار کروں کا بہا نک ان ؤ حرمین کے درمیان جمع کیا جائےگا۔ (منن ترمذی: ۱۹۹۲ مند بزار: ۲۱۴۳)

الحديث الثأمن والثلاثون بعد المائة : عن ابن مرفوعاً يمثل هذا اللفظ خرجه ابو جأتم في فضأئل عمر من قسم الاخبار و اورد هيأ الطبري في الرياض

مديث 138 راى كى مثل ابوعاتم نے فضائل عمرتم الاخبار ميں ابن عمر سے مرفوعاً روايت كى ہان دونول روایتول کولبری نے ریاض النسر ویس بیان کیاہے۔ (میحیح ابن حبان: ۹۸۹۹)

الحديث التأسع والثلاثون بعد المأئة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثل هذا اللفظ خرجه الحأكم و اورده السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث139 رای کی مثل ما کم نے ابن عمر سے مرفو عاروایت کی اوراسے علامہ بیوطی نے تاریخ الخاہ میں ذکر کیاہے۔(متدرک مائم:۱۸۲۹، اخبار مکہ:۱۸۱۴)

الحديث الاربعون بعد المائة : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم انأاول من تنشق عنه الارض ثمر ابوبكر ثم عمر ثم عنمان ثم على دضىالله تعالى عنهم ثمراتى اهل البقيع ثمرانتظر اهل مكة فتنشق عنهم ثم

مديث 140 مضرت ابن عمر سدوايت بكرسول كريم عليدانفل العلوة والتعليم في ارثاد فرمايا.

الريد المريد المريد الم يوالم بالأنساء

می پراشخص ہوں کا جس سے زمین (قبر) کھلے کی چرحضرت ابو بکر پھرحضرت عمر پھر حضرت عثمان کی بہر تفعی ہوں کا جس سے زمین (قبر) کھلے کی چرحضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر جس اللہ میں گئیں گئی ہے رہیں مکیوں کا انتظار کروں کا پھر ان کی قبر یں نبر یک نبر میں کا بیاں آؤں گا بھر میں گئیں گئے۔ (تاریخ دشق: جم ۵۹ س۲۷۵)

المديث الحادى والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر قال كنا نقول و رسول الله عليه وآله وسلم بعدة على الله عليه وآله وسلم بعدة ابو بكر ثم عمر ثم عمان خرجه ابو داؤد الحافظ في الموافقات -

بربعو عدد سو سد سائن مرض الله عند نے فرما یا ہم حنور علیدالسلام و کی زندگی میں ہی کہا کرتے میٹ 141 یصرت ابن ممرض الله عند نے فرما یا ہم حنور علیدالسلام و کی زندگی میں ہی کہا کرتے نے کرآپ علیدالسلام کے بعد افغال امت حضرت ابو بحر بیں مجرحضرت ممریں مجرحضرت عثمان میں ۱۱ یا کہ کو فاقذ ابو داؤ دینے 'موافقات' میں روایت کیا۔ (منن ابی داؤ د: ۲۲۸)

الحديث الثانى والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما قال اجتبع المهاجرون والانصار على ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمر و على ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمر و على ان خير به خيثمة بن سليمان -

رین 142 نیش بن میمان حضرت این عمر دخی الله عند سے دادی آپ نے فرمایا مہاجرین اور نمارا اس براجماع ہومحیا کہ دسول اللہ کا تنظیم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بحر میں بھر نمرت مرفادوق شمچر حضرت عثمان میں ۔ (شرح مذاہب المی سنة ج اس ۳۰۵، دتم : ۱۹۱)

المدين الثالث والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد و ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنها احدها عن يمينه والأخر عن شماله وهو آخذ بايديهما وقال هكذا لمعث يوم القيامة خرجه الترمذي وقال غريب -

الحديث الرابع والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عند مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي و اورد هذه الاحاديث الخمسة الطبري في الرياض النصرة -

مدیث 144 - ای کیمٹل مخلص ذهبی سنے صنرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ ان پانچہ امادیث کوطبری سنے دیاض النعنر ۃ میں ذکر کیا ہے۔ (المخلعسیات: ۲۹۴۴)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر مرقوعاً بمثله اخرب الحاكم واوردةالحافظ السيوطى فى تأريخ الخلفاء -

مدیث 145 ۔ ای کی مثل ماکم سنے ابن عمر سے مرفو عاروایت کی ہے اور ماظ میولمی سنے اے تہز الخلفامیس ذکر کیا ہے ۔ (متدرک ماکم:۳۷ سے)

الحديث السادس والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى المعلية وأله وسلم دخل المسجد و ابو بكر عن يمينه آخذا بيدة و عمر عن يسأنا أخذا بيدة وهو متكى عليهما فقال حكذا نبعث يوم القيامة اخرجه ابوبكر ابن عاصم في السنة -

مدیث 146 ۔ امام ابو بحر بن عامم نے الن سی صفرت ابن عمر سے روایت کی کہ ربول ان پڑ محمد میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کی داختی جانب صفرت ابو بحر آپ کا ہاتھ پہوے ہوئے۔ اس محبد میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کی داختی جانب صفرت ابو بحر آپ کا ہاتھ پہوے ہے اور دوسری جانب حضرت عمر آپ کا ہاتھ پہوے ہوئے تھے اور دوسری جانب حضرت عمر آپ کا ہاتھ پہوسے ہوئے تھے اور دسول اللہ کا ہاتھ ہاں دونوں پائد

الحدیث السابع والادبعون بعد المائة: عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلا نال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابعث یوم القیامة بین ابی بکر وعمر دخی الله تعالیٰ عنهما الحدیث اخرجه الحارث بین ابی اسامة فی مسنده میث دخی الله تعالیٰ عنهما الحدیث اخرجه الحارث بین ابی اسامة فی مسنده میث میث 147 مارث بن ابی امار نے ابنی مندیس حضرت سلیم بن عبدالله بن عمر سال روایت می در در ال الله ناد مایا" میس قیامت کے دن ابوبر وعمر کے درمیان انحایا جاؤں گا۔ (مند الله نا درمیان)

المنيث الثامن والاربعون بعد المائة: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه موصولاً بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم في الدلائل و اورد هذه الاحاديث الثلاثة العلامة الغالى في شرح دلائل الخيرات -

سألمنيث التاسع والاربعون بعد المائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه بلم مؤوعاً بمثل هذا اللفظ الترمذي الذي مر ذكرة عن قريب اخرجه الطبراني في الاوسط و اور دلا السيوطى في تأريخ الخلفاء -

ری این 149 مال کی مثل امام زمندی دیمدانند نے حضرت ابوھریرہ دنی انڈنعہ سے روایت کی ہے۔ میں ان کو امام فبرانی نے 'اوسو' میں روایت کیا ہے اور حافظ میں فی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ میں ان میں ۱۹۸۸) میں انومو :۸۲۵۸) الحديث الخبسون بعد المائة : عن ابن عمر قال كنا و فينا رسول الله صلى لله عليه عليه وآله وسلم نفضل ابأ بكر و عمر و عنمان و على دضى الله تعالىٰ عنهم خرجه ابو الحسن الحوبي -

مدیث 150 \_ ابواکن حربی حضرت ابن عمر دخی اندعند سے دادی که ہم حضور علیه السلام کے اب درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی ابو بکروعمروعثمان وظی کی بالتر تیب فضیلت بیان کیا کرنے نے ر(الریاض النفر قرح اص ۲۲)

الحديث الحادى والخمسون بعد المائة: عن الى امامة قال سعت ابابكر الصدير رضى الله تعالى عنه يقول للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من اول من يحاسب قال انت يا ابا بكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم على دنى الله تعالى عنهم قال فعنمان قال سألت ربى ان يهب لى حسابه فلا يحاسبه فوص لى خرجه الخجندى -

مدیث 151 ۔ حضرت ابوامامدنی الله عند نے فرمایا یس نے حضرت ابوبرکو حضور علیہ المام ته وقتے ہوئے منا آپ نے کہا آتا! سب سے پہلے کی کا حماب ہوگا حضور علیہ الملام نے فرمایا اے الدار تم مارا کہا۔ پیرکس کا؟ فرمایا عمر کا کہا پیرکس کا؟ فرمایا علی کا عرض کی آتا تو عثمان؟ فرمایا یس نے الدار بارگاہ یس عرض کی کرو وعثمان کا حماب خود نہ لے جمعے جبہ کرد ہے واللہ تعالیٰ نے جمعے جبہ کرد یا الدار بارگاہ یس عرض کی کرو وعثمان کا حماب خود نہ لے جمعے جبہ کرد ہے واللہ تعالیٰ نے جمعے جبہ کرد یا الدار بارگاہ یس عرض کی کرو وعثمان کا حماب خود نہ لے جمعے جبہ کرد ہے واللہ تعالیٰ نے جمعے جبہ کردیا اللہ خود کے اللہ کا عرب کے جبہ کرد ہے واللہ تعالیٰ نے جمعے جبہ کردیا ہے۔ کہ اللہ کا عرب کردیا ہے۔ کہ اللہ کا عرب کی کے دور ایت کیا۔ (فوا تدابن بشران : ۲۰۹)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى تف ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ادى الليلة رجل صالح ان ابابكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونيط عمر بابي بكر ونيط عمان بعر قال جابر قلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا الله عابر قلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا الله

الرجل الصائح فرسول الله صلى الله عليه وسلم واما ماذكرة من توط بعضهم ببعض فهم فلاة هذا الامر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خرجه ابو حاتم في صيحه -

مدیث 152 مضرت جابر منی الله عند سے دوعایت ہے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا" رات ایک نیک شخص کوخواب دکھایا حمیا کے حضرت ابو بکر رسول الله کا تیجائی کے ساتھ ملے ہوئے بیں اور عمرا ابو بکر کے ساتھ ملے ہوئے بیں اور عثمان وعمر کے ساتھ ملے ہوئے بیں مصرت جابر نے فرمایا جب ہم حضور علیہ السلام کے پاک سے الحقے تو ہم نے کہا کہ وہ نیک شخص تو حضور علیہ السلام بیں اور رہا وہ جو آپ نے بعض کا بعض کے ساتھ ملا ہوا ہونا ذکر فرمایا ہے تو وہ اس بات کا تمتہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسپ نبی عبد السلام کو مبعوث فرمایا ہے ۔ (معیم این حبان: ۱۹۹۳)

الحديث الثالث والخبسون بعد المائة: عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة نأدى مناد الإلا يرفعن احد كتابه قبل الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما كرجه ابن الفطريف.

مدیث 153 حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عند نے رمایا میں نے رسول الله کالیا ہے کو فرماتے ہوئے منا ہے کہ خرماتے ہوئے منادی ندا کرے گا خبر دار! ابو بحر وعمر سے پہلے ہوئے منادی ندا کرے گا خبر دار! ابو بحر وعمر سے پہلے کو کئی ابنا نامداعمال ہر گزندا کھائے ۔ اس کو ابن الفطریف نے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ میل میں 109)

الحليث الرابع والخبسون بعد المائة: عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يعطى من هذه الامة كتابه بيبينه عمر ابن الخطاب دضى الله تعالى عنه وله شعاء كشعاء الشبس فقيل له فاين ابوبكر يارسول الله قال هيهات زفته الملائكة الى الجنان خرجه صاحب الديباج و اوردهنه الاحاديث الخبسة الطبرى في الرياض النضرة ثم قال ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم قبله عن عبد الرحن بن عوف أنفا اذالرفع في الامطاء وقد جاء ان ابا بكر لا يعرض على الحساب فلا يحتاج الى اعطاء كتاب بل يرفع كتابه مع كتاب عمر دضى الله تعالى عنه بعد اعطائه اياه وقد ذف أب بكر الى الجنة انتهى -

الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: عن جعفر بن محمد رضى الله تعالىّة عن ابيه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس جلس ابوبدُ عن يمينه و عن يسارة خرجه ابو القاسم السلمى -

مديث 155 رحضرت جعفر بن محداب والدسدراوي مي كدرول الدُوكَ يَيْ الدُولَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

برآپ تائین کے دائیں اور حضرت عمر ملائین آپ تائین کے بائیں بیٹھتے۔اے ابو اتنا سر اسلمی ۔ روایت کیا ہے۔ (تاریخ دشق ج۲۲ص ۳۴۳)

الحليث السأدس والخبسون بعل المائة : عن جعفر بن حمد عن ابيه مرفوعاً بمثله خرجه القلعى-

ریٹ 156 قیمی نے جعفر بن محد عن ابیہ سے ای کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔ (الریاض النسرة ناس ۲۰۹)

انحلیت السابع والخبسون بعد المائة : عن ابی هریرة دخی الله تعالی عنه قال اقبل ابو بکر و عمر دخی الله تعالیٰ عنهما فقال النبی صلی الله علیه وسلم هنان معوالبصر خرجه السمر قندی -

مریث 157 یمرقندی حضرت ابوهریره رضی الله عندسے روای که حضرت ابوبکروعمرآئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا" یہ دونول کان اور آبھیں ہیں ۔

الحديث الثأمن والخبسون بعدالمأنة:--------

م یٹ158 ۔۔۔۔ یہ مدیث موجود نہیں ہے۔

الحنيث التأسع والخبسون بعد المأئة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرنوعاً بمثله خرجه الملأ في سيرته و اوردهذه الإحاديث الخبسة الطبرى في الرياض النخه ة -

مربت 158 مای کی مثل الملاء نے اپنی کتاب سیرت سیس حضرت ابوهریره رضی الله عند سے مرفوعاً دابت کی ہے اور طبری نے ان پانچے امادیث کوریاض النفر قیس بیان کیا۔ (الریاض النفر قیار الریاض النفر قیار الریاض النفر قیار الربان کیا۔ (الرباض النفر قیار الربان)

الحديث الستون بعد المأثة : عن عبد الله بن حنطب ان النبي صلى الله عليه

وسلم دآی ایا بکر و عمر دخی الله تعالیٰ عنهما فقال هذان السبع واله اخرجه الترمذی-

مدیث160 ۔ امام رّمذی حضرت عبدالله بن حنطب سے داوی بکہ بنی کریم النظیم سے حضرت المظیم عمر می کودیکھا تو فرمایا یہ دونول سماعت اور بعیارت میں ۔ (منن ترمذی:۱۶۱۳)

الحديث الحادى والستون بعد المائة : عن عبد الله بن حنطب مرفوعاً بمثأ اخرجه الحاكم وصحه-

مدیث 161 ـ ای کیمثل مائم نے عبداللہ بن منطب سے مرفوعا روایت کی اور اے تنابہ (متدرک مائم: ۳۳۳۲)

الحديث الثانى والستون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهمامرة

مدیث 162 ـ ای کیمثل طبرانی سنے ابن عمر رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت کی ۔ (معجم الب<sub>یر</sub> : ۱۹۹۰ مندعبدالله بن عمیر )

الحديث الثالث والستون بعد المائة : عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بمثله إذا الطيراني ايضاً و اورد هذه الإحاديث الاربعة المحافظ السيوطي في تاريخ المنافظ

مدیث 163 ـ امام طبرانی نے ایک اور ای کی مثل صرت این عمر سے مرفوعاً روایت فائد چارول روایتول کو مافظ بیوطی دخمته الله عنه نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا \_( تاریخ الخلفائی منه ، الحدیث الرابع والستون بعد المائة : عن ابن عباس رضی الله تعالی منه دسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو بکر و عمر منی بمنزلة السبع واله من الراس اخرجه ابو نعیم فی الحلیة -

# الريد المريد الم

مدیث 164 مابویم ملیہ میں صرت ابن عباس بڑھن سے داوی کدرول الله کا بڑا نے مایا ابو بحر ونم کا تعلق مجھ سے ایسے ہے میسے میری سماعت و بعیادت کا میر سے سرے را ملید الاولیا ، ج من ۲۲)

الحديث الخامس والستون بعد المائة: عن جابر مرفوعاً بمثله اخرجه الخطيب مديث 165 ـ اى كى شل خطيب ني الدعند سدوايت كى ـ (تاريخ بغدادن مرسوم)

الحديث السادس والستون بعد المائة: عن جابر مرفوعاً بمثله اخرجه ابويعلى واورده ذين الإحاديث الثلاثة ابن جر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 166 مان کی مثل ابو یعلی نے حضرت ماہر رضی الله عند سے مرفوعاً روایت کی اور ال بینوں امادیث کوائن جرمکی رحمته الله نے صواعت محرقہ میں بیان کیا۔ (العواعق المحرقه می ۲۳۳)

الحديث السابع والستون بعد المائة: عن الى سعيد رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى الا وله وزيران من اهل السماء و وزيران من اهل الارض فاما وزيراى من اهل السماء فجبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اما وزيراى من اهل الارض فابوبكر و عمر دضى الله تعالى عنهما خرجه الترمذى وقال حسن غريب -

مدیث 167 ۔ حضرت ابوسعید رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول کریم علید انسل السلوٰہ وسلیم نے فرمایا" ہر نبی علید السلام کے دووزیر آسمان والول میں سے اور دوزیمن والول میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر آسمان والول میں سے جبرئیل دمیکائل علیمماالسلام ہیں اور زمین والول میں سے ابو بحرو

ان وامام زمذی نے روایت کیااورکہا کہ بیعدیث غریب ہے۔ (منن ترمذی: ۲۸۰ مع)

الحديث الثامن والستون بعد المائة: عن انى شريح الكعبى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لى وزيرين في السهاء و وزيرين من اهل الارض امالي السهاء في برئيل و ميكائيل عليهما السلام و اما في الارض فابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خرجه ابو عبد الرحن السلمي-

مدیث 168 ۔ ابوشریح کعبی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی علیه العلوة والسلام نے فرمایا: "جُگ میر سے دووزیر آسمانوں میں جی اور دوزمین میں جی ۔ آسمان میں حضرت جبرئیل ومیکائی طبحر السلام جی اورزمین میں ابو بکروعمر جیں ۔

اس كوابوعبدالرمن لمي في روايت كيار (السواعق المحرقة ص٢٢٠)

الحديث التاسع والستون بعد المائة: عن انس بن مالك رضى الله تعالى عن الله على عن يمينه و عرب قال دخلت على دسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر عن يمينه و عرب يسارة قال فيد يده المباركة بين كتفى الى بكر ومد يسارة بين كتفى عرث قال لهما اتما وزيراى في الدنيا و انتما وزيراى في الأخرة هكذا تنشق الارش عنى و عنكما و هكذا زورانا و انتما دب العلمين خرجه ابو الحسن على ابن نيد المحمى .

### الريد المريد في هيد الله بالأفعار

الحديث السبعون بعد المائة: عن الحسن بن الم الحسن البصرى قال قال دسول النه صلى الله عليه وسلم مكتوب على سأق العرش او فى سأق العرش لا اله الالله عمد رسول الله و وزير الا ابو بكر الصديق و عمر الفاروق غرجه صاحب الدماج.

مدیث 170 یمن بن ابوالحن بصری رضی الله و نه نے فرمایا که درول الله کانتیج نے فرمایا درع ش کے باول پر یہ گئی ہے اللہ کانتیج نے فرمایا درع ش کے دو وزیر پائیل پر یہ گھا ہے کہ الله کے دو وزیر بائیل پر یہ کا دران کے دو وزیر الدیم مدلی وعمر فاروق رضی الله عیں۔ اسمو صاحب الدیماج نے روایت کیا ہے۔ (الدیماج کلئی دوی)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر دضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادان يرسل رجلا فى حلبة مهمة و ابو بكر و عمر عن يمينه و يساره فقال على الا تبعث احده فدين فقال كيف ابعث هذين وهما من الذين يمنزلة السبع والبصر خرجه المخلص-

مدیث 171 یضرت ابن عمر واقی که دوایت به کدرول الله کافیزید نی شخص کو ایک ایم کام کے کئی بھی خادراد و فرمایا۔ ابو بکروعمر واقی آپ علیدالسلام کی دائیں اور بائیں جانب میں تھے ۔ صفرت کی رئی اللہ عند نے عرض کی حضور! آپ الن دویس سے کی ایک کو بھی دی جھیج کا دائد فرمایا میں ان کو کمیے بھیج واللہ عند نے عرض کی حضور! آپ الن دویس سے کی ایک کو بھیج دیکھی ؟ ارثاد فرمایا میں ان کو کمیے بھیج دول جو میرے سماعت و بسارت کے قائم مقام بیں۔ اس کو ملاس نے روایت کیا ہے۔ (الله میات کا ممان مقام بیں۔ اس کو ملاس نے روایت کیا ہے۔ (الله میات کا ممان مقام بیں۔ اس کو ملاس کے دوایت کیا ہے۔

الحديث الثائى والسبعون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه خرجه ابن السبان في الموافقة-

مدیث 172 ۔ ای کی مثل ابن السمان سنے الموافقہ "میں مرفوعاً روایت کی ہے۔(الشریعة

أيرى: ١٣٢٣)

الحديث الثالث والسبعون بعد مأئة: عن عبد الله بن عمر و بن العاص رض الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت لا ابعث دعاة من الامم كما بعث عيسى ابن مريم للعواربين قلت الا تبعث بكر و عمر قال لا غنالى عنهما انهما من الدين بمزلة السبع والبصر خرج الجوهرى و اوردهنة الاحاديث السبعة في الرياض النضرة -

مدیث 173 مضرت جوہری حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عندے راوی ،انہوں فی فرمایا میں نے رمول اللہ کاٹیڈیڈ کو فرماتے ہوئے منا: آپ فرمارے تھے میرا اراد و ہے کہ میں ایا و مرائی کی فرمانے کے میں اراد و ہے کہ میں ایک فرمانے کی مسلفین بھیجوں بیرا کہ حضرت میسی نے بھیجے تھے تو میں نے عرض کی آقا! آپ ایا و عمر کو کیوں نہیں بھیج دسیتے ارشاد رفر مایا: مجھے الن سے بے نیازی نہیں یہ تو دین کی سماعت و بھارت کی طرح میں۔ الن سات احادیث کو محب طبری نے ریاض النفر ہ میں بیان محیا ہے۔ (ایک الدسا: ۹۹۹ ،الند ابن الی عاسم: ۱۲۲۲)

الحديث الرابع والسبعون بعد المأثة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خاصة من منه و ان خاصى بر اصما بي الله عليه وسلم قال لكل نبى خاصة من منه و ان خاصى بر اصما بي الله تعالى عنهما اخرجه الطيراني و اوردة السيول في تأريخ الخلفاء -

مدیث 174 یضرت ابن معود رضی الله عند سروایت بکدرول الدیکی این نیائی مندی الله به بیائی الله الله کار الله کار الله کار الله کار و مری الله الله الله الله به برای است می سے الو برو مری الله الله الله الله به الله به برانی نے دوایت کیا ہے اور میولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (المجم الکیر: ۱۰۰۸) المحدیث الحدیث الحدیث الله تعالی ت

#### علاية المرية المرية المعيد المعالفات المرية المرية المرية المرية المعالفات المرية المر

موفوعاً خوجه المهلاً فى سيوته و اوردة المحب الطيرى فى الموياض النضرة -من 175 ماك كي مثل ملاء نے ابنى كتاب سيرت ميں حضرت ابن معود رضى الله عند سے مرفو ما دايت كى ہے يحب طبرى نے اسے رياض النفرة ميں بيان كياہے ر( تاريخ الخلفا ميں ٥٠)

الحديث السادس والسبعون بعد المائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنا تجلس عند النبى صلى الله عليه وسلم كأن رؤسنا الطير ما يتكلم احدمنا الاابوبكروعمر-

مدیث 176 یرضرت ابوهریره رضی اندعند سے روایت ہے کہ ہم حنور علیدالسلام کی بارگاہ میں اس طرح غامی بیجنتے تھے تھے گویا ہمار سے سرول پر پر ہدید سے بیں اور ہم میں سے کوئی کچھے کلام نہ کرتا تھا سوا ابو بحرو فرکے ۔ (اعجم الاوسط: ۷۸۲)

الحديث السابع والسبعون بعد المأنة: عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار و هم جلوس فلا يرفع اليه منهم احد بصرة الا ابو بكر و عمر فانهما كأنا ينظر ان اليه وينظر البهما ويتبسم اليهما خرجه احمد.

دین 177 مام احمد صنرت انس منی الدیمند سے راوی کے حضور علید السلام اسپنے مہا جرین و انسار محابہ کی کی منابر کا م محابہ کوام کی جس تشریف لاتے تو ہم میں سے کوئی حضور کو آئی تھا تھا کر دیکھندیا تا سوا ابو بکرو عمر کے گروننور کو دیکھ کرمسکراتے ۔ (مندامام احمد: ۱۲۵۱)

الحنیث الثامن والسبعون بعد المائة : عن انس دخی الله تعالیٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه الترمذی و قال غریب -

مدیث 178 مای کیمثل امام زمندی دهمتدالله نے حضرت انس رضی الله عند سے مرفو عارد ایت کی اور اے فریب کہا۔ (سنن زمندی: ۲۷۷۸ باب فی مناقب الی بحروعمر) الحديث التأسع والسبعون بعد المأنة : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي -

مدیث 179 ۔ ای کی مثل مخلص ذهبی نے حضرت انس منی الله عند سے مرفوعاً روایت کی ۔ (مجموراً اُجزا معدیاتیة : ۳۲ مشیخته ابن البخاری : ۸۸۹)

الحديثالثمانون بعدالمائة : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرج الحافظ الدمشقى -

مدیث 180 ۔ ای کی مثل مافظ دشتی رحمتہ اللہ نے حضرت انس دنبی اللہ عنہ سے مرفو ماردان کی۔(مشیخة ابحاری:۸۸۹ بشرح اصول الاعتقاد:۲۵۰۹)

الحديث الحادى والنمانون بعد المائة: عن عبد العزيز بن المطلب عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ان الله عز وجل ايدنى من اهل الساء بجيرئيل و ميكائيل ومن اهل الارض بابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه السهر قندى-

مدیث 181 مضرت عبدالعزیز بن مطلب اسپنے والدگرامی سے راوی کے حضور علیہ السلام نے فرہ بریک اللہ عندور علیہ السلام نے فرہ بریک اللہ عزو بل نے آسمان والول میں سے جبرئیل و میکائیل کے ذریعے مجھے تقویت دفاللہ زمین والول میں سے جبرئیل دی علیمماالسلام رضی اللہ عنداس کوسم قندگ نے رہین والول میں سے ابو بکروعمر کے ذریعے مجھے تھی دی علیمماالسلام رضی اللہ عنداس کوسم قندگ نے روایت کیا۔ (ملیمة الاولیاء ج م م م ۱۹۰)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة عن الم ادوى الدوسى قال كنت جالساعد النبى صلى الله عليه وسلم فطلع ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فقلا الحمد لله الذى ايدنى بكما خرجه عمر بن جمد الملأ و اورد هذه الإحاديث السبعة الطبرى في الرياض النضرة-

### الريدام يان هيد الله بالأنساء

مدیث 182 یصفرت ابواردی دوی رضی الله عند نے فرمایا میں بارگاہ نبوی میں ماضرتھا کہ ابو بکروعمر آئے قد رسول الله کانٹی نئی نے فرمایا سب متائش الله کے لئے ہے جس نے تم دونوں کے ذریعے مجھے تو یت دی ۔ اس کوعمر بن محدملاء نے روایت کیا۔ اور الن سات ا مادیث کو طبری نے ریاض النفر ق یں بیان کیا ہے۔ (العواعق الحرق ص ۲۲۸)

الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: عن ابى اروى الدوسى قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأقبل ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال الحبدالله الذى ايدنى بكما اخرجه البزار-

دیث183 ـ ہزارسنےابواروی سے شمل راہی روایت کی ہے۔ (مجمع الزوائدی ۵ ص ۵) الحدیث الرابع والثمانون بعد الہائة : عن ابی ادوی الدوسی بمثله اخرجه الحاکم

ميث184 راى في شلال ساكم في روايت في برامتدك ما كم: ٣٣٣٧) الحديث الخامس والثمانون بعد المائة: عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه بمثله اخرجه الطبراني في الاوسط و اور د هذه الإحاديث الثلاثة السيوطي في

رین 185 مائی کی مثل طبرانی نے اوسلا میں حضرت برا مین عاز برخی الله عندے روایت کی ہے اور ان تینول مدینوں کو مافظ سیولی رحمت الله عند نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (المجم الدور دوروں)

الحديث السادس والنمانون بعد المائة: عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ابعث في الناس معلمين يعلمونهم بسنتي والقرآن كما بعث الحواريين عيسى للناس يعلمونهم فقيل يأ رسول الله صلى

الله عليه وسلم فأين انت عن اني بكر و عمر دخى الله تعالى عنهما الا تبعث بهما في الناس يعلمونهم قال انه لاغناء عنهما انهما من الذين كالراسم الجسد او كما قال خرجه على بن نعيم البصرى و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 186 یضرت مذیفدنی الله عند سے دوایت ہے کے حضور علیدالسلام نے فرمایا میرااراد ، ب میں دیگر لوگوں میں کچھ علمین بھیجوں جو انہیں میری سنتیں اور قر آن سکھا تیں جیہا کہ حضرت میں ہم السلام نے عام لوگوں کو اپنادین سکھانے کے لئے اسپنے حواریوں کو بھیجا تھا عرض کی گئی آ قالا آپ اللہ ا وعمر کو لوگوں کی تعلیم و سینے کے لئے کیوں نہیں بھیج د سینے ؟ ارشاد فرمایا۔ ان کے بغیر کھایت نہیں ، ب دونوں تو دین کے لئے ایسے ہیں جیسے جسم کے لئے سر۔

اس کوعلی بن تعیم بصری نے روایت کیا اور فبری نے ریاض النعر ہیں بیان کیا۔ ( تاریخ دیا ا کسس ۱۰۹۹ معجم الاوسط: ۵۳۵۳)

الحديث السابع والنمانون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى لا ادرى ما بقائ فيكر فاقتدوا بالذين من بعدى واشار الى الى بكر وعمر رضى الله تعالى عنها فرب الترمذى وحسنه و اورده فى تأريخ الخلفاء للسيوطى -

مدیث 187 دخترت مذیند دفی اندعند نے فرمایا کہ بم حنور عید اللام کی بارگاہ میں مامر تھے آئے مدیث 187 دخترت مذیند من اندعند نے فرمایا کہ بم حنور عید اللام کی بارگاہ میں مامر تھے آئے و سے فرمایا مجھے علم نہیں کہ میں مزید کتنا عرصہ تمحارے پاس دنیا میں رجول گا' اور ابو بحروم کی فرد اثارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے بعدان دونول کی بیروی کرنا۔

ای کوامام زمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ مدیث حن ہے۔ تاریخ الخلفاء می امام بیولی نے آنا بیان کیا۔ (منن زمذی: ۳۹۹۳)

## الرية الحرية في هيد الله بالافعارة

الحديث الثامن والنمانون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً عثله او بنحو هذا اللفظ خرجه احمد ولفظ انى لا ادرى بقائى فيكم الا قليلا فأثتدوا ثمذكرة-

من 188 مای کی مثل امام احمد نے حضرت مذیفہ رضی الله عندسے مرفو عاروایت کی اس کے الفاق بی میں نہیں جاننا کر تمحارے درمیان مزید کتنا عرصہ ہوں کا مگر تھوڑا۔ بھر شل سالت مدیث ۔ (فضائل محار، ۱۹۸ مندامام احمد: ۲۳۲۷)

الحديث التأسع والتمانون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله لفظ احمد خرجه ابو حاتم -

ہ بیٹ 189 ۔ امام احمد کے الفاظ کی مثل ابوماتم نے جمرت مذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ ( متحیح این حال: ۲۹۰۲)

الحليث التسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحو هذا اللفظ خرجه الحافظ ابو نصر عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن يوسف القصار بزيادة ولفظه فاقتدوا بألذين من بعدى ابو بكر و عمر فانهما حبل الله المبدوا ومن تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها و اورد هذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى فى الرياض النضرة -

مین 190 \_ای کی مثل مانڈ ابونسر عبدالرحمن بن محد بن محد بن بوسف قصار نے کچھے ذیادتی کے ساتھ خمرت مذیفہ رنبی انڈ عنہ سے مرفو عاروایت کی ہے ۔اس کے الفاظ یہ بیس میر سے بعد ابو بحروعمر کی پروئ کرنا یہ دونوں اللہ کی فویل ری بیس یس نے انہیں تھا ما اس نے ناٹو شنے والی مضبوطی ری کو فاملہ

ان مینول اماد میث کومحب طبری نے ریانس النعنر و میں بیان کیا۔ (مندالثامیین: ۹۱۳ ، تاریخ دمثق

ج.۳۰ ص ۸۲۹)

الحديث الحادى والتسعون بعلى المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى ابو بكروعم رضى الله تعالى عنهما اخرجه الحاكم و صحه و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء

مدیث 191 یرضرت مذیفه رفتی الله عندسے روایت ہے کدرسول الله کانتیج نے مایامیرے بعدایا ا وعمر کی پیروی کرنااس کو ما کم نے روایت کیااور سے کہا۔ مانظ میوطی نے تاریخ الخلفا میں بیان کیا ہے (متدرک ماکم: ۳۵۱)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوة مثله اخرجه ابن مأجة و اوردة ابن عجر في الصواعق المحرقة مديث 192 ـ اى كي شل ابن ماجه في من يغرض الأعند مرفو عأروايت كي بادرائة ألم مديث 192 ـ اى كي شل ابن ماجه في من يغرض الأعند مرفوعاً مثله المرافية عن المالية المنالث والتسعون بعد المائة: عن الى الدداء مرفوعاً ممثله اخرج الطبراني -

مدیث 193 ماسی کی مثل طبرانی نے حضرت ابودردارشی الله عند سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (انگا الزوائد: ج مس ۵۳ مندالشامیین: ۹۱۳)

الحديث الخامس والتسعون بعد المأثة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرنوعاً بنحوة و لفظه الى لا ادرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و تمسكوا هدى عمار و ما حدثكم الدمسعود فصدقوة اخرجه ابن حبان في صحيحه و اوردة ابن حجر في الصواعق الدمية قدة

میت 195 ۔ ای کی مثل ابن حبان نے اپنی سے میں حضرت مذیفہ رضی اللہ عند سے روایت کی ہے اللہ میں یہ زائد ہے فرمایا" میرے بعد ابو بکروعمر کی پیروی کرنا، ہدایت عمار کومنبوطی سے پکوتا اور ابن میں یہ زائد ہے فرمایا" میرے بعد ابو بکروعمر کی پیروی کرنا، ہدایت عمار کومنبوطی سے پکوتا اور ابن معودتم کوجومدیث بیان کریں اس کی تعدیل کرنا۔

ال وائن جرف مواعق محرقه ميس بيان كياب \_( منتج ابن حبان: ١٩٠٢ العواعق المحرقة ش ٥٥)

الحديث السادس والتسعون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بنعود اخرجه الروياني -

مدین 196 یا می کی مثل رو مانی نے حضرت مذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔( جامع ٹامادیث:۳۱۳۵)

الحديث السابع والتسعون بعل المأثة : عن ابن مسعود رضى الله تعألى عنه مرفوعاً بنعوة اخرجه الترمذي-

ریٹ 197 ۔ ای کیمٹل امام ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ عندمرفوعاً روایت کی ہے۔ (سنن زمزی:۳۷۹۹)

الحديث الثامن والتسعون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنعوة خرجه ابن عدى و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر فى الصواعق المعرقة ايضاً - مدیث 198 \_ای کی شل ابن عدی نے حضرت انس رضی الله عند سے مرفوعاً روایت کی ہے۔اوران تین احادیث کو ابن تجرنے 'مواعق محرقہ'' میں بیان کیا ہے ۔(العواعق المحرقہ ص سے ۵ افعمل ٹالٹ ﴿ النعوش السمیعة الدالة ۔)

الحديث التاسع والتسعون بعد المائة: عن عمر دضى الله تعالى عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق و وافق ذالك ما لا فقلت اليوه اسبق ابا بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالى فقال دسول الله صلى ان عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتأه ابوبكر بكل ما عندة فقال الم عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتأه ابوبكر بكل ما عندة فقال الم يكر ما ابقيت لاهلك فقال ابقيت لهم الله و دسوله فقلت لا اسبق الى أو ابد خر جه الترمذي وقال حسن صحيح و اور دة الطبرى في الرياض النفرة. مديث 199 يضرت عمرض الذعند عروايت بكدايك دفع منورطيد المام فيمس مدة كراك من ديا الن دنول اتفاق عمر عياس مال بحي تحايس في دل يمس كما الريم كي دان الله كا منه ويا ويا آدها مال منه ورايد الله كا منه ويا المال منه ورايد الله كا منه ويا المال منه ورايد الله كا منه ويا الله كل المنه ويا المال منه ورايد الله كل باركاه على مال كرسكا و المركر ديا ـ

آپ علیدالسلام نے فرمایا!!" محروالوں کے لئے کیا چوڑ آئے میں؟ میں نے عرض کی 'ا تای !! استے میں حضرت ابو بکر منی الله عندا بنا سارا مال لے کرما ضربارگاہ ہو مجئے یصنور علیدالسلام نے فرہا استے میں حضرت ابو بکر منی الله عندا بنا سارا مال لے کرما ضربارگاہ ہو مجئے یصنور علیدالسلام نے فرہا اسے ابو بکر! اسپے محروالوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے میں؟ انہوں نے عرض کی میں ال کے لئے ہا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں'۔

تويس نے کہا میں بھی بھی کسی معاصلے میں ان پر مبقت مامل نہیں کرسکتا۔

اس کوامام زمذی نے روایت کیااور کہایہ مدیث حن تیج ہے۔ اس کو طبری نے دیاض اننم نڈ بیان کیاہے۔ (سنن زمذی: ۳۷۷ میاب مناقب الی بحروعمر) الحديث البوقى للمائتين: عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه بنحوة اخرجه ابو داؤدو اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء -

میث 200۔ ای کی مثل ابوداؤد نے روایت کی مافظ سیولی نے اسے تاریخ الخلفاء میں بیان ٹیا۔ (منن ابی داؤد: ۱۹۸۰، باب فی الرخصة فی ذلک یزوج الرمل)

الحدي بعد المائتين : عن عمر رضى الله تعالى عنه بنحوة و فى آخرة نلتلااسابقك فى شىء ابدا خرجه الفضائلى-

مین 201 مای کی مثل فغائل نے حضرت عمر دنی الله عند سے روایت کی ہے اس کے آخریں اتا اللہ ہے ۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بحر سے کہا ہیں کبھی کسی کام میں آپ پر بہتنت نہ لے سکول گا۔ (سنن الذی الدی)

الحديث الثانى بعد المائتين: عن عمر بنعود و زاد فيه انه صلى الله عليه وسلم قال بين كلميتكما خرجه الملأ في سيرته -

مین 202 ای کی مثل ملاء نے اپنی "بیرت" میں حضرت عمر دنی الله عند سے روایت کی ہے اس کی یہ زائد ہے کہ بنی علید السام نے شخین سے فرمایا" آپ دونوں کے درمیان اتنای فرق ہے، بنتا نب کاس مختلو میں " میں اسپے محمر والوں کے لئے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں" اور" میں اسپے محمر والوں کے لئے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں" اور" میں اسپے محمر والوں کے لئے آدھا مال جھوڑ آیا ہوں " اور" میں اسپے محمر والوں کے دولوں کے دول کا میں اللہ میں

الهینالثالث بعد المائتین: عن عمر دخی الله تعالیٰ عنه قال قال دسول الله علی الثالث بعد المائتین: عن عمر دخی الله تعالیٰ عنه قال قال دسول الله علیه وسلم وقد سمع قراء قابن مسعود لیلا من سرة ان یقرء القرآن بطنافلیقر أن کما یقر أنه ابن امر عبد فلما اصبحت غدوت الیه لا بشر دفقال قد سبقک ابو بکر وما سابقته الی خیر قط الا سبقنی خرجه احد و معناد فی

جب مبح ہوئی تو میں حضور علیہ السلام کی ہارگاہ میں ماضر ہوا تا کہ آپ علیہ السلام کوخوشخبری دول کہیں گے رات ابن معود کی طرح قرآن پڑھا ہے۔

حضرت عمر نے مزید فرمایا! کدیس حضرت ابو بحریر کئی بھی خیریس مبتقت نه پامکا ہال وہ مجھ پر نمر درملا

اس كوامام احمد ندوايت كيااوراى معنى كى روايت ميح بخاري اور محمل ملى بحى بدانة.
اماديث كو برى ندياض النفرة من كركيا ب (مندامام احمد 140 ـ ٢٣٣٠)
الحديث الرابع بعد المائتين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الله مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر و عمر و انا احمد الله عزوج واصلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعط ولم اسعه الذي واصلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعط ولم اسعه الذي ابو بكر فبشر في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتانى عمر فاخبرال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتانى عمر فاخبرال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد سبق اليها ابو بكر قال عررض لا تعالى عنه رحم الله ابا بكر ما استبقنا لخير الا سبقتى اليه وكان سبة تعالى عنه رحم الله ابا بكر ما استبقنا لخير الا سبقتى اليه وكان سبة للخيرات فقال عبد الله ما صليت فريضة ولا تطوعا الا دعوت الله في علوق اللهم انى اسالك ايمانا ليرتدو نعيا لا ينفدو مرافقة نبيك محمد الله عليه وآله وسلم في اعلى جنة الخلدوانا ارجوا ان اكون دعوت بهن الباد،

# الريد المريد الم

خرجه احمل-

رین 204 دسترت ابن معود رضی الله عند نفر مایا!" یس الله تعالی کی تمدون آماور بنی علیدالسلوة و الموم بدرود باک برخضی معنول تعاردری اشامیرے پاس دے رحمت عالم کر فی اور نی علیدالسلوة و الموم بدرود باک برخضی معنول تعاردری اشامیرے پاس دے رحمت عالم کر فی اور نیسی کا بری واقع حضور علیدالسلام نے جھے فرمایا!!" مانکو عطا کیا جاسے گا؟

لکن میں ن ملابعد میں حضرت ابو بحرض الله عندمیرے پاس آئے اور مجھے بیٹارت نبوی سائی۔ پھر یک بات مجھے حضرت عمرض الله عند نے آکر کہی تو میں نے کہا کہ حضرت ابو بحرض الله عند مبتقت لے کئ

بدیں حضرت عمر دنی اللہ عند نے کہا 'اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رہم فرمائے' ہم نے جس بھی خیر میں بیڈ صنے کی اسٹ ش کی اس میں ابو بکر ہی سالیٰ آئے۔ اور آپ نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے۔ حفرت ابن معود بڑا ٹیڈ نے کہا چراس کے بعد میں نے جو بھی فرخی فلی نماز پڑھیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائی 'اے اللہ! میں حجو سے نہ چر نے والے ایمان و نہ ختم ہونے والی نعمت اور خلد اللہ النا فول میں تیر سے نبی حضرت محد کا ٹیڈیٹر کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اور میر سے خیال شریعی یہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ (مندامام شریعی)

الحديث الخامس يعلى المائتين : عن عبد الله بن مسعود دخى الله تعالى عنه بنعوه خرجه عمر بن شاهين -

مین 205۔ ای کیمثل ابن ثابی سنے صرت عبداللہ بن ممعود رضی اللہ عند سے روایت کی ہے۔ (الریاض النعز من ۸۲)

الحديث السادس بعد المأثنين: عن عاصم الإحول عن ابي العالية في قوله تعالىٰ اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباة قال عاصم فذكرت ذلك للعسن فقال صدق أبو العالية ونصح خرجه إو السرى-

مدیث 206 یو منترت عامم امول رضی الد عند حضرت ابوالعالیه رضی الد عند سے اس فرمان الحا الدی السراط المتعقیم (سیحی راه) سے مراہم السراط المتعقیم (سیحی راه) سے مراہم بنی کریم علید افضل الصلوة والتعلیم اور آپ کے دونوں ساتھی شیخین ہیں ۔عامم کہتے ہیں میں نے بہا مضرت من سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا" ابوالعالیہ نے میں اور خیر خوامی والی بات کہی رائی آئی۔ اسری نے روایت کیا ہے ۔ (الن اللم وذی ۲۷)

الحديث السابع بعد المائتين : عن عاصم الاحول عن ابي العالية بمثل. اللفظ خرجه ابن نعيم البصري -

مدیث207ءای کیمٹل حضرت ماسم سے ابن تیم بسری نے دوایت کی ہے۔

الحديث الشامن بعد المائتين: عن سالم بن الى حفصة رضى الله تعالى عنه ألم سألت محمد بن على و جعفر بن محمد عن الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنه فقالا اماما عدل فتولهما ونتبرأ من عدوهما ثمر التفت الى جعفر بن لم فقال ياسالم ايسب الرجل جدة ابو بكر الصديق جدى لا نالتنى شفاعة بر فقال ياسالم ايسب الرجل جدة ابو بكر الصديق جدى لا نالتنى شفاعة بر محمد صلى الله عليه وسلم ان لم اككن اتولهما واتبرأ من عدوهما مديث 208 منرت ممام بن الى مخصر في الدعند فرمايا" من فرمني الم من الى منتفق إلى جما توانهول في ارثاد فرمايا و دونول عدل كامام في محد في المام في الله عليه المام في ال

ان کو اپناولی جائے ہیں اور ان کے دشمن سے ہم بیزار میں پھر صنرت جعفر بن محد رضی الدُمُن بھا طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اسے سالم! مجلا کوئی آدمی اسپنے نانا کو کالی دے سکتا ہے؟ صنرت اللہ مدلی رضی الله عند تو میر سے نانا ہیں، اگر میں شیخین کو اپناولی نہ جانوں اور ان کے دشمن سے خال اللہ

# الريد المريد في هيد الله بالافعار المريد المريد في هيد الله بالافعار المريد المريد في هيد الله بالافعار المريد المريد في المريد

و محمير الرياض النفرة محمد كالنيم كالمناعب مصل (الرياض النفرة ص٢٧)

الحديث التأسع بعد المائتين: عن الى جعفر محمد بن على الماقر قال من جهل فضل الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقد جهل السنة و اورد هذه الاحاديث الستة الطيرى في الرياض النضرة-

مريث 209 وضرت الوجعفر محد بن كل منى الذعند فقر ما يا" جونسيلت شين سياحل را و ومنت عباهل را رائ ياض النفرة من بيان كيار (الرياض النفرة سي الحديث العاشر بعد المائتين : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال كنت في المسجد اصلى فلا خل دسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فوجد في ادعوا فقال سل تعطه ثم قال من احب ان يقرأ القرآن غضا فليقرأة ابن ام عبد فرجعت الى منزلى فاتأنى ابوبكر فبشرنى ثم اتأنى عمر فوجد الأبكر خارجا قد سبقه فقال انك لسباق بالخير

مدیث 210 ۔حضرت ابن متعود رنبی الله عند خنے فرمایا! میں متحد میں نماز پڑھ رہا تھا رمول اللہ ٹائیز تشریف لائے آپ کے ساتھ ٹینین بھی تھے۔رمول اللہ ٹائیز ٹیٹے نے مجھے دُعا کرتے ہوئے پایا تو ارٹاد فرمایا!!

اخرجه ابويعلى و اورده السيوطى في تأريخ الخلفاء -

"مانموعطائیا جائے گا" بھرفرمایا!! جس کو پہند ہوکہ قرآن شریف پکنتہ قرأت سے پڑھے تو و و ابن اُم عبد گافرے پڑھا کرسے''۔

ہم میں اسپے محمرلوٹ آیا تو صنرت ابو بکرمد لین رضی اللہ عند مجھے اپنی قراَت کی خوشخبری دسیتے کے گئے تشریب لائے۔

پر حضرت عمر دنی الله عند بھی آئے لیکن تھرے باہر ہی حضرت ابو بحرکو دیکھا کہ و عمر پر مبتقت لے میکے

## العرية الحمية في هيد العلم بالافعلية

میں تو کہا!!اے ابوبکر! آپ خیر میں بہت ملدی کرنے والے میں۔

اس کو ابویعلیٰ نے روایت بمیااورعلامہ بیوطی نے تاریخ الخلفامیس بیان بمیا۔ (مندانی یعلیٰ :۱۶۰امنادہ حن )

الحديث الحادى عشر بعد المائتين: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج في الى السباء فيا مردت بسباء الا وجدت فيها اسمى مكتوبا محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفى خرجه الحسن بن عد فة -

مديث 211 وحضرت ابوہريره رضى الله عند فرمايا كدرول الله كَتْنَالِمْ سنے فرمايا" بجھے آسمانول ك معراج كرائي محتى تويس جس آميمان بربحي كزراو بال ايتانام محدرمول الله كأشفيه اوراسيع بعد صرت ابو بخرصد کن رضی الله عند کانام تحما ہوا پایا۔اسے کن بن عرف سنے روایت کیاہے۔ (جزما بن عرف ۲۰) الحنيث الثانى عشر بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوءاً بمثله خرجه الثقفي الإصبهاني واوردهما الطبرى في الرياض النصرة -مدیث 212 ۔ ای کی مثل تقنی اصبحانی نے حضرت ابوہریر و رضی الله عند سے مرفو تأروایت کی ہے او ان دونول مدينول كولبرى في مانس النعر ويس بيان كياب ر(الرياض النعر وص ٢٥) الحديث الثألث عشر بعد المأئتين : عن الي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها اسمى محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفي خرجه ابو يعلى و اورده السيوطي في تأريخ الخلفاء ثم قال اسناده ضعيف لكنه ورد ايضأم حديث ابن عياس وابن عمر و انس و ابي سعيد و ابي الدرداء بأسانيد ضعيفة يشدبعضها بعضاانتهي -

الحليث الوابع عشر بعل المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما م ذعاً بمثله-

ميث214 اي كي مش صرت ابن عباس ر تاريخ الخلفا م ٥٢)

العليث الخامس عشر بعد المائتين : عن ابن عمر دطى الله تعالى عنهماً مرنوعاً بمثله-

م يث215 ماى كى مثل حضرت ابن عمر ر ( تاريخ الخلفا م ٢٥٠)

الحديث السادس عشر بعد الهائتين: عن انس مرفوعاً بمثله -ريث 216 ـ اى كى شموست انس ـ ( تاريخ دمثق ج۳۰ مس۳۰)

الحديث السابع عشر بعد المائتين: عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله-حديث كمثل من من من من من من المائتين عن المائتين عن المائتين عن المائتين عن المائتين عن المائتين عن المائتين

مديث217 راى كى شل حضرت ابوسعيداور ـ (السواعق الحرق فس ١٢٠ الفسل ثاني في ذكر فضائل)

الحليث التأمن عشر بعد المأئتين : عن الى الدرداء مرفوعاً بمثله و اورد هذه الاحاديث الخبسة السيوطى فى تأريخ الخلفاء كما مر - مدیث 218 ای کی شل حضرت ابوالدرداه سے مرفر فاروایت ہے۔ ان پانچوں امادیث وقار وایت ہے۔ ان پانچوں امادیث وقار میں بیان کی اے میماکہ پہلے بیان ہوچکا۔ (تاریخ الخفاء ص ۵۲)

المحدیث التاسع عشر بعد المائتین: عن ابی الدداء قال سععت رسول الله صل الله علیه وسلم یقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدی لهجة من الله علیه وسلم یقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدی لهجة من الله علیه وسلم ینظر الی مثل عیسی فی الزهد فلینظر الیه خرجه صاحب فضائل ابا بکر

الحديث العشرون بعد المأثنين: عن الى سعيد قال قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه الست احق الناس بهذا الامر الست اول من اسلم الست صاحب كذا الست صاحب كذا الست صاحب كذا المر عنه الست صاحب كذا خرجه الترمذي -

مدیث 220 حضرت ابوسعید رضی الله عند سے روایت حضرت ابو بکری الله عند نے فرمایا "کیایی الله عند نے فرمایا" کیایی ا فلافت کا سب سے زیادہ حقد اربیس کیایی سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں؟ کیامیری یہ خمومز نہیں؟ کیا میری یہ فضیلت نہیں! اس کو امام ترمذی رحمۃ الله علید نے روایت کیا۔ (الله ترمذی: ۲۹۹۷)

الحديث الحادي والعثرون بعد المائتين : عن ابي سعيد بمثله خرجه ابو حاتد

مدیث 221۔ ای کی مثل ابوماتم نے حضرت ابر معید منی الله عند سے روایت کی ہے۔ ( میں اللہ

ان: ۱۲۸۳)

الحدیث الشانی والعشرون بعد المائتین: عن انس ان ایا بکر حدثه قال قلت للنبی صلی الله علیه وسلم و نحن فی الفاد لو ان احدهم نظر الی قدمیه لا بعرناتحت قدمیه فقال یا ابابکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما اخرجه البخاری مین ویث 222 مضرت الب رفی الدعنه مدوایت بکدان وضرت الب کرمدین رفی الدعنه ن بیا ادرکها که جب می اور صنور نبی کریم کانتیا ایس تحقق میس نے عرض کی آقا اگر و دشمنول میس می کوئی ایب قدمول کی طرف دیکھے گا تو و د بال و و بمارے نشانات قدم بالے گاتو صنور عید السلام فرمایا الب کراتھ ماداان دو کے بارے کیا خیال ہے۔ جن کا تیسر الله رب العلمین ہے اس کو المام کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا خیال ہے۔ جن کا تیسر الله رب العلمین ہے اس کو المام کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا خیال ہے۔ جن کا تیسر الله رب العلمین ہے اس کو المام کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا خیال ہے۔ جن کا تیسر الله درب العلمین ہے اس کا المام کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا جن کا میکھ میل دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا تیسر الله درب العلمین ہے اس کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا جن کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا دیا کیا تیسر الله درب العلمین ہے اس کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا تیسر الله درب العلمین ہے اس کاری نے دوایت کیا ہے۔ (میکھ بارے کیا تیسر الله درب العلم بارے کیا تیسر الله درب کیا تیسر الله درب کیا تیسر الله درب العلم بارے کیا تیسر الله درب کیا تیسر الله درب کیا تیسر الله درب کیا تیسر الله درباله بارک کیا تیسر الله درباله بارک کیا تیسر الله درباله بارک کیا تیسر کیا تی

الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين: عن انس بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو ماتم وغيرتامن طرق كثيرة و اور دهذا الإحاديث الستة الطبرى في الرياض النط ة -

مریث223۔ اس کی مثل ابوماتم نے حضرت انس رضی الله عنداور ان کے علاوہ سے کثیر مندول کیما تھ روایت کی ہے۔ ان جھ امادیث کو طبری نے ریاض النفرۃ میں ذکر کیا ہے۔ (مسیح ابن ربان: ۲۲۷۸، مسنف ابن انی شیبہ: ۳۲۵۹)

> الحلیث الرابع والعشرون بعل المسائنتین: ---------میث224۔۔۔ پیروایت کی مخلوط میں موجودائیں ۔

الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين: عن جندب رضى الله تعالىٰ عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول انى ابرأ الى الله عز وجل ان يكون لى منكم خليل فان الله عز وجل قدا تخذنى خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلا و لو كنت متخذا خليلا من امتى لاتخذت ابابكم خليلا خرجه مسلم -

مدیث 225 حضرت جندب رضی الله عند نے فرمایا میں نے حضور علیدالسلام کو و فات سے پانج دان ہوں ۔ یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرمار ہے تھے 'میں الله کی بارگاہ سے جراء تطلب کرتا ہوں کہ کوئی تم ہیں اللہ کی بارگاہ سے جرائیں ہوکیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا غلیل بنایا ہے جسے حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کو بنایا تواہد میں اپنی است میں سے کسی کوئلیل بنانا تو ابو بحرکو بنانا۔

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين : عن الى امامة مرفوعاً بمثله فرب الطيراني و اورده ابن حجر في الصواعق المحرقة -

يس ذكرىياب ر (الرياض النعرة س ١٥٥ ماديث تدل على ثيوت الخلفة)

مدیث 227 ماس کی مثل امام قبرانی دهمتدانند نے حضرت ابوامامد منی الله عند سے مرفو ماروان: ب اور اس کو ابن جر نے مواعق محرقہ ''میں ذکر کیا ہے۔ (الصواعق الحرقہ ص ۲۰۳ الفعل ملاً ؟ الحدیث الشامن والعشرون بعد المائتین: عن ابی بن کعب انه قال ان احدث عهدی نبید شد صلی الله علیه و سلم قبل وفاته بخمس لیال دخلت علیه و هو بقلب بیدیه و هو یقول انه لعریکن نبی الا وقد اتخذ من امته خلیلا و ان خلیلی من امتی ابو بکر بن ابی قحافة رضی الله تعالیٰ عنه الا وان الله قد اتخذ فی من امتی ابو بکر بن ابی قحافة رضی الله تعالیٰ عنه الا وان الله قد اتخذ فی من عند 228 منر ابی بن کعب رضی الله عند نے فرمایا " من حنور علیه اللام کی وفات سے بہت فرمایا " من حنور علیه اللام اپنے الحول کو فرات مرف پائی رات قبل آپ علیه اللام کی بارگاه می ما منر ہوا آپ علیه اللام اپنے الحول کو الله بلا رب تحداد فرمار ہے تھے کہ ہر بی علیه اللام نے ابنی امت میں ہے کس نے کی کو اپنا فیل الله بنایا ہے اور میر سے فلیل میر سے امت میں سے حضرت ابو بکر بن ابوقی فر رفی الله عند میں فرد اربیک الله تعالی میں ابنا نا ہے علی نین اوعلیہ الصلا والدام ۔ اسکو ما کم ابوا کس کل من فرد الی کری نے روایت کیا۔ (الریاض النظر ہی ۱۲۷)

الحديث الثلاثون بعد المأنتين : عن ابن مسعود مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم - الحديث الحادى والثلاثون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متغذا خليلا لا تخذت الابكر خليلا ولكن اخى و صاحبى خرجه البغارى -

مدیث 231 امام بخاری ،حضرت ابن عباس دخان سے راوی که رسول الله کائی آئی سے فرمایا اگر می محسی کو اپناملیل بناتا تو حضرت ابو بحرکو بناتا لیکن دہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں ۔ ( میج بخاری:۳۹۵۲)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعوة ولفظه فى آخرة ولو كنت متغذا من امتى خليلا لاتخذاته خليلا ولكن اخوة الإسلام افضل خرجه البخارى ـ

مدیث 232 ای کی مثل امام بخاری دحمد الله نے حضرت ابن عباس منی الله عنه سے ایک الله الله عنه سے ایک الله الله کو روایت کی ہے ۔ اس کے آخر میں یہ لفظ میں رر نیکن اسلامی بھائی چارہ انفل ہے۔ ( مجمح بخاری: ۳۲۵۷)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحوة وفى آخر لا ولكن خلة الاسلام افضل بدل اخوة الاسلام خرجه البخارى ايضاً -

مدیث 233 مضرت ابن عباس منی الله عند سے اس کی مثل ایک اور دوایت ہے انمیں امونی بھائی چارو کی جگہ اسلامی دوستی کے لفظ بیں۔اس کو بھی امام بخاری رحمته الله نے روایت کیا ہے۔ (مج بخاری: ۲۷۳۸) المدیث الرابع والثلاثون بعد المائتین: عن جبیر بن نفیر ان ابوابا کانت منتعة فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فامر بها فسدت غیر باب به بکر فقالوا اسد ابوابنا و ترک باب خلیله فقال لو کان لی منکم خلیل کان هو طیل ولکنی خلیل الله فهل انتم تارکوالی صاحبی فقد راسانی بنفسه و ماله و زنال می صدی و قلتم کذب خرجه صاحب فضائل ابی بکر رضی الله تعالی

ميث 235 حضرت الومعيد فدرى منى الله عندس دوايت كحضور عليدالسلام في ما يا ويول

الحديث السادس والثلاثون بعد البائتين : عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله خرب مسلم ـ

مدیث236رای کیمثل امام ملمنے (معیم منع:۲۳۸۲)

الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين : عن الى سعيد مرفوعاً بمثله فره احد.

مدیث۔237۔ایکگیٹل امام اتمد نے(مندامام اتمد:۱۵۰۔ج۳ص ۱۸) الحدیث الثامن والثلاثون بعد الہائتین : عن ابی سعید مرفوعاً بمثله فرہ التدمذہ ۔۔

مدیث۔ 238 ۔ ای کی شل امام زمذی نے (منن زمذی: ۳۹۹۰)

الحديث التأسع والشلاثون بعد المائتين: عن ابى سعيد مو فوعاً بمثله غوب ابو حاتم و اورد هذه الاحاديث الاثنى عشر الطبرى فى الرياض النصرة مديث و 239 ماى كمثل امام ابوماتم في منرت ابوسعيد رضى الدعند مرفو عاروايت أب الناجول مديث و كركيا مرى رحمته الله في رياض النفرة من ذكر كيام ( التي الناجول مديثول كو امام فرى رحمته الله في رياض النفرة من ذكر كيام ( التي الناجول عديثول كو امام فرى رحمته الله في رياض النفرة من ذكر كيام ( التي الناجول عديثول كو امام فرى رحمته الله في رياض النفرة من ذكر كيام ( التي التي الناجول )

الحديث الادبعون بعد المائتين: عن ابن الزبير مرفوعاً بنعوة - ديث 240 راكم عن المائتين: عن ابن الزبير مرفوعاً بنعوة - ديث 240 راكم عن المائن ال

الحديث المحادى والاربعون بعد المائتين : عن البراء مرفوعاً بنعوة -مريث 241 ـ اى كى شل حنرت براء ـ (الرياض الننر "س١٢٩)

الحديث الثنائى والاربعون بعد المهائنتين : عن كعب بن مالك مرفوعاً بنعوه -مديث 242 ـ اى كى شل منرت كعب بن ما لك ـ ( الرياض الننر ة ص ١٢٩)

الحديث الثالث والاربعون بعد ألمانتين: عن جأبر بن عبد الله مرفوعاً بنحوه

مديث243 داى كيمثل صرت ماير (الرياض النعنه وص ٢٢٠)

الحديث الرابع والادبعون بعد المائتين : عن ابي واقد الليثى مرفوعاً بنعوه -مريث 244 ـ اى كى شل حضرت ابو اقدليثى ـ (معرفة الصحابه ج ٢ ص ٢٦)

الحديث الخامس والادبعون بعد المائتين : عن ابي هرير 5 مرفوعاً بنعوه -مريث 245 ـ اى كى شل منرت ابوبر يره ـ (معم البيرج ١٩ ص ٣٣٣ . رقم : ١٠٣٢)

الحديث السادس والاربعون بعد المائتين : عن ابن عمر مرفوعاً بنعوه -مريث 246 ـ اى كمثل صرت ابن عمر ر (مولاء: ٩٣٣ باب فنمائل امحاب كالنياج)

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين: عن ابن عمر ايضاً مرفوعاً بنعوه ونيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذونى في صاحبى ولولا ان الله عادصاحبا لا تخذته خليلا ولكن اخوة الاسلام اخرجه ابن عدى -

مدیث 247 یمی حضرت این عمر براتین سے مرفو فاردایت ہادراس میں یہ بھی ہے کہ ربول اللہ کی خفر مایا۔ مجھے میرے ماحب کے حوالے سے ایذاند دوکداللہ فی مجھے بدایت اور دین تی کر مجھے میرے ماحب کی حوالے سے ایذاند دوکداللہ فی مجھے بدایت اور دین تی کر مجھے میری تعدیلی کی تی ۔ اورا گراند تعالی نے ان کو مجھے میری تعدیلی کی اور حضرت ابو بکر نے میری تعدیلی کی تی ۔ اورا گراند تعالی نے ان کو میرے ماحب ہونے کا نام نددیا ہوتا تو میں انہیں اپنا فلیل بنالیتا لیکن اسلام کا بھاتی چارہ ہے۔ اس کو

## الريد أم يه ل هيد الله بالأفعار المريد أم يد ال

ابن عدی نے روایت کیا ہے۔ (الکامل ابن عدی ج م ص ۲۷۸)

الحديث الشامن والادبعون بعن المائتين : عن عائشة مرقوعاً بنعوه -مديث248 ـ اى كى شل بيده مَا نَتْ بَيْنَا است مرق مارد ايت بـ ر(الجم الادساء ٢٠٥٥)

الحديث التاسع والاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه غدير فقال يسبح كل رجل منهم الى صاحبه حتى بق كل رجل منهم الى صاحبه حتى بق رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى بكر حتى اعتنقه و قال لو كنت متغذا حتى النه الله لا تغذت الكبير -

مدیث 249۔ امام طبرانی رحمتہ اللہ نے کہیں مضرت ابن عباس منی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا نیاز کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی بہارے تھے (حضرت الله عباس نے فرمایا اللہ علی ہے موسل کے رسول اللہ کا اللہ علی ہے ہے موسل اللہ علی کی طرف تیر کر جانے لا فرمایا کہ برخض تیر تی کا عباس نے فرمایا اللہ برخض تیر تی کا میں سے برخص ایسے دوست کے یاس پہنچ محیا یہا تک کہ صرف حضور علیہ السلام اور حضرت الو بکر منی اللہ عنہ کے یاس پہنچ محیا۔ یہا تک کہ انہ عنہ کے لا الاور فرب اللہ میں اللہ عنہ کے اللہ الاور فرب اللہ تعالی کی طرف رخصت ہونے تک می کو اپنا خلیل بنا تا تو حضرت الو بکر کو بنا تا لیکن میر ماحب میں۔ (المجم البحیر: ۱۹۷۳)

الحديث الخمسون بعد المأثنين : عن ابن عباس مرفوعاً بنعوة خرجه ابر شاهين في السنة ـ

مدیث250 مای کی مثل ابن ثامین نے البتہ 'میس صفرت ابن عباس منی الله عند سے مرفو عاروایت کی ہے ۔ (البنة ابن الی عاصم: ۱۰۲۷) الحليث الحادى والخبسون بعل المأثنين : عن ابنى الى مليكة مرسلا مرفوعاً يمثله اخرجه ابو القاسم البغوى-

ادر مدت 251 سامی کیمشل ابوالقاسم بغوی نے ابن انی طیکہ سے مرملا مرفو مآرد ایت بمیا ہے۔ ( اسنن اقبری:۱۰۲۲۱۸ معجم انجیرج ۱۸ ص ۲۷ رقم: ۳۹)

الحنيث الثانى والخبسون بعد المأنتين: عن ابن ابى مليكة مرفوعاً مرسلا بمثله اخرجه ابن عساكر و اوردهذه الإحاديث الثلاثة عثر الحافظ السيوطى فرتاريخ الخلفاءله-

مین252 ای کی مثل ابن عما کرنے ابن الی طیکہ سے مرسلا مرفوعاً روایت کی ہے۔ اور ان تیرہ 13 امادیث کو حافظ سیوفی رحمتہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ ( تاریخ دمثق جسس اس ۲۰ تاریخ الخلفا میں ۵۲)

> الحليثالثالثوالخبسون بعلالهائتين : عن حَليفة مرفوعاً بمثله ـ ميث253 ـِضرِت مذيذ سے كم<sup>مث</sup>ل ـ ( ـ ـ ـ ـ )

الحليث الرابع والخبسون بعل المأثنين : عن معاوية بن ابي سفيان مرفوعاً بمثله واوردهما ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة -

مریث 254 حضرت معاوید بن ابوسفیان ۱۷ سے مرفوعاً مروی بیں ان دونوں روایتوں کو ابن جرمکی متنانہ نے 'صواتی عرقہ' میں ذکر کیا ہے۔(العواعی الحرقہ ص ۵۵۔ ۲۱۱)

الحديث الخامس والخبسون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كرج في مرضه الذي مات عاصبا واسه فيلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد اس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد اس على بنفسه و ماله من الى بكر ابن الى قحافة رضى الله تعالى عنه ولو كنت

متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لكنه خلة الاسلام سدوا عنى كل خوخة في المسجد غير خوخة الى بكر دضي الله تعالى عنه خرجه البخارى -

عنهما مرفوعاً بمثله وبنعولا خرجه احمل مديث 1256مام احمد ۲۳۳۲) مديث 256مام احمد سناي كي شل ر (مندامام احمد ۲۳۳۲)

الحديث السابع والخبسون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهاً مرفوعاً خرجه ابو حاتم -

مدیث به 257 مام ابوماتم دحمته الله نے حضرت ابن عباس خی الله عندسے مرفو عاروایت کی ہے۔ (مسیح ابن حبان: ۲۸۶۰)

الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين: عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من جمة الوداع على المنه فقال ان عبدا خيرة الله عز وجل بين ان يؤتيه من زهر قالدنيا ما شاء وغيره والخلد فيها ثمر الجنة وبين ما عندة والجنة فاختار ما عند الله والجنة فبكي يكر رضى الله تعالى عنه وقال فديناك بأبائنا و امهاتنا فكان رسول الله مرا الله عليه وسلم هو المخير ولكن يضجعنا وكأن ابو بكر رضى الله تعالى عنه

### الريد الديد الديد الديد الديد المديد في الفلايد المديد في المديد

اعلبنا بالامورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امن الناس على في حبته ومأله ابوبكر رضى الله تعالى عنه ولوكنت متغذا خليلا لاتخذت ابأ بكرولكن اخوة الاسلام ثمرقال لاتبقين فى المسجد خوخة الاخوخة الي بكر نعلبنا انه مستخلفه خرجه الحأفظ ابو القاسم الدمشقى وقأل صحيح البتن غريب الاستأدوسياتى اسائيدانحوهنا الحديث عن البخارى وغيره مكردة -م يث 258 رحضرت ابوسعيد خدرى منى الله عند سے روايت ہے كدرمول الله كاللاج تجمة الو داع سے وئے کے بعد منبر پر مبلوہ افروز ہوئے اور فرمایا۔ بیٹک ایک بندے کو اللہ عرومل نے دو باتوں کا انناردیا ہلی یدکداندتعالیٰ اسے اس کی جاہت کے مطالی اس دنیا کی زینت وقعمت اور بہال کی اولی ترین زندتی عطا کرے پھر جنت دے دے اور دوسری پیکہ جنت اور جواللہ کے پاس ہے وہ دے وال بندے نے جنت اور جوالند کے پاس ہے اسے اختیار کرلیا ہے۔ اس پر صنرت ابو بکر منی تذمندر بزے اور عرض کی آتا جمارے مال باب آب پر قربان ہول ۔ (راوی نے کہا) و واختیاروالا بُده نود ربول الله تَكْتَفِيْنَ تَصِيرا ورحضرت ابوبكر منى الله عندسب سے زیاد و معاملات كو مباسنے والے تے اور رول الله تَا تَوْلِيْ سنے فرمایا" لوكول میں سے محبت و مال كے حوالے سے جھے برسب سے زیاد و انمان ابوبكركا ب اورا حريس كسى كوايتانليل بناتا توابو بحركو بناتاليكن اسلام كامجاني مياره سے بحرفر مايا تهم من مواحسرت ابوبكر كے كوروازه باقى ندر كھا جائے تو ہم نے جان ليا كرحسور عليد السلام ال كو این نلیغہ بتانے والے میں۔

تَ وَالْوَالِوَالْقَاسِمُ وَعَى فَرُوامِتِ كِيَااورَفَرَمَايَا كَ مَدِيثُكَا مِّنَ صَحِيحُ اورَمَدَغُرِ عِبِ ب أُه يِثُ كَاورَمَدَ مَنَ امام بِخَارَى وغيره مع مِن يدَ آكِ بِحِي آدى فِي \_ ( محيح بخارى: ٣٩٠٣) الحديث التأسع والمخمسون بعد المائتين : عن الى المعلى ذيد بن لواذف الإنصاري دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امن الناس على وساق الحديث نحو حديث الى سعيد وقال بعد قوله لا تخذت الم بكر ولكن ود واخاء ايمان مرتين او ثلاثا و ان صاحبكم خليل الله خربه الترمذي -

مدیث 259 منرت ابوالمعلی زید بن اواز ف انسادی رضی الله عند سے روایت ہے کہ دیول الفائیہ فی مایا مدیث ہوار الفائیہ کے در مایا ۔ جینک مجھے پرلوکول میں سب سے زیاد واحمان اس کے بعد شل مالی مدیث ہا اور نہا اس کے بعد شل مالی مدیث ہا اور نہان میں ابو بکر کوظیل بنانا کے بعد لیکن ایمان کی مجت اور مجاتی چارہ ہے یہ دویا تین مرتبذر ابو اروفر مایا بلا شبر تمارے معاصب کا تی اللہ کے خلیل میں ۔ اس کو امام تر مذی نے دوایت کیا ہے ۔ ( ابور مذی بیا بیا بیا شبر تمار مدی ہے دوایت کیا ہے ۔ ( ابور مذی بیا بیا ہے ۔ ( ابور مذی بیا ہے ۔ ( ابور مدی بیا ہے ۔ ( ابور مدی

الحديث الستون بعد المأثنين : عن الى المعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحالة الدمشقى وقال صبيح المآن حسن بالإستاد -

مدیث 260 ۔ ای کی مثل انہیں ابوالمعلی سے ماظ دمتی رحمتہ اللہ نے مرفو مآروایت کی اور فرمایا ' مدیث کامتن سیجے اور مندحن ہے ۔ (اعجم النجیرج ۳۳ م ۳۸ مرقم :۸۲۵)

الحديث الحادى والستون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه قال أله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علينا في نفسه و ذات به ابو بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لا تخذته ولكن اله الاسلام سدوا كل خوخة في القبلة الاخوخة الى بكر رضى الله تعالى خرجه صاحب فضائل الى بكر رضى الله تعالى عنه و اورد هنة الاحاب السبعة الطبرى في الرياض النفرة وقال وبه دلالة احاديث الخلة على الافت الدائم الافت الدائم الله تعالى ولم يوصل احدام المخلوقين غيرة و ان صح حديث الى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث الى رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث الى رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث الى رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث الى رضى الله تعالى عنه في اتخاذة صلى المخلوقين غيرة و ان صح

## الريد المريد الم

عليه وسلم ابأ بكر رضى الله تعالى عنه خليلا فاعظم به انتهى عبارة الطبرى في الرياض المذكور -

مديث 261 حضرت الس منى الله عند سے روايت ہے كدرمول الله تائيزين سنے فرمايا" بينك لوكول ميں ے ہم پرسب سے زیاد واحمان مال حے والے سے ابو برکا ہے اور اعمر میں تھی کو اپنانلیل بناتا آواد برکو بناتا کمیکن اخوت اسلامی ہے۔مسجد کی مانب قبلہ میں نکی ہوئی ہرکھڑ کی بند کر دوسوا حضرت ابر کم کھڑکی کے رضی اندعندراس کو معاحب فغمائل انی بکر نے روایت کیا ہے اور ان ماتول روا يتول كومحب طبرى في النوس النوسر وين بيان كميااور فرمايا كداماد يث خلت (جن مين تليل كاذكر ے) کی افغیلت پر دلالت ہول ہے کہ حنور علیہ السلام نے ساری قلق خدا کو چھوڑ کرمسرف اند کا خلیل ہونابیان فرمایا (اگر مخلوق میں کسی کونلیل بناتے تو و وابو بکر ہوتے ) اورا گر حضرت الی کی و و مدیث تھیج ہوبس میں آپ کے خلیل ہونے کاذ کر ہے مہوز بہت بڑی بات ہے۔ (الریاض النسر ہ ص ۵۸) الحديث الثاني والستون بعد المائتين: عن ابن عمر قال جاء في رجل في خلافة عنمان رضى الله تعالى عنه فاذا هو يأمر بي ان اعتب على عنمان فلها قضىكلامه تلت له انا كنا نقول و رسول الله صلى الله عليه وسلم حى افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعدد ابو بكر وعمر ثم عثمان و انا والله ما نعلم ان عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكنه هذا المال أن أعطاكموه رضیتم و ان اعطأه قربته سخطتم افتریدون ان ...... کفارس والروم لا يتركون لهم اميرا الاقتلوة ففاضت عيناه بأربعة من الدمع ثم قال اللهم لا تردذالك خرجه الحافظ الدمشقى و اورده الطبرى في الرياض النصرة -مديث 262 \_حضرت ابن عمر دنى الله عند نے فرما یا حضرت عثمان دنى الله عند کے زمانہ فلافت میں

الحديث الثالث والستون بعد المائتين: عن ابن عياس رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ما احداعظم عندى يدا من اله بكر رضى الله الله عليه وسلم ما احداعظم عندى يدا من اله بكر رضى الا الله بنفسه و ماله وانكحنى ابنته خرجه صاحب فضائل الى بكر رضى الا تعالى عنه و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة ايضاً-

مدیث 263 ماحب فغائل الی بحر نے صفرت ابن عباس رضی الد عند سے روای کے ربول الد مند نے دوای کے ربول الد منظرت ابنی ہائی مالدارہیں کہ انہوں نے ابنی ہائی مائی میرے نزد یک صفرت ابو بحر سے بڑھ کرکوئی مالدارہیں کہ انہوں نے ابنی ہائی و مال سے میری مدد کی اور اپنی بیٹی میرے عقد میں دی راس کو طبری نے بھی ریاض النفر ہیں! کیا ہے ۔ (الریاض النفر ہیں ۵۹)

الحديث الرابع والستون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعد عندى اعظم يدا من اليابكر والمائى بنفسه و ماله وانكعنى ابنته اخرجه ابن عساكر و اوردة السيوطي في تاريخ الخلفاء له-

مدیث 264 اس کی مثل ابن عما کڑنے حضرت ابن عباس سے دوایت کی ہے اوراسے علامہ بیولی نے تاریخ الخفا میں ذکر کیا ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۲۰ مس ۲۰)

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني و اور دلا ابن جمر في الصواعق المحرقة - ميث 265 ماى كي شل امام لراني في خرت ابن عباس مرفوعاً دوايت كي مهاوراك الكي المن جرفي من وكركيا مي رام البير: ١٢٧١١)

الحديث السادس والستون بعد المائتين : عن سهل دخى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس على فى صبته و ذات يدة ابو بكر الصديق دخى الله تعالى عنه فحمه و شكرة و حفظة واجب على امتى غرجه الخطيب فى تأريخه-

الحليث السابع والستون بعد المائتين : عن سهل دخى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه صاحب فضائل الصديق -

مدیث 267۔ ای کی مثل ماحب فغائل العدیلی نے حضرت محل رضی اللہ عند سے روایت کی بے۔(الافرادلاداتظنی ج ۳ ص ۹۸، قم: ۳۱۳۳)

الحديث الثامن والستون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر رضى الله تعالى عنه فبكى ابو يكر رضى الله تعالى عنه وقال ما انا و مالى الالك خرجه احمد -

مدیث 268 مام احمد صفرت ابوهریره رضی الله عند سے دادی که رسول الله نے فرمایا"جونفی مجھے ابو بحرے مال سنے دیاو محسی مال سنے مددیا تو حضرت ابو بحر سنے دو کرعوں کی آقا! میں بھی اور میرا مال بھی سب آپ ہی کا احتمال مال بھی سب آپ ہی کا احتمال مال بھی سب آپ ہی کا سب میں اللہ عند ر(مندامام احمد: ۲۳۳۹)

الحديث التأسع والستون بعد البائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله عرجه ابو حاتم -

269 حضرت ابوہریرہ سے ابوماتم نے ای کی مثل مدیث ر معجم این حبان: ۹۸۵۸)

الحديث السبعون بعد المأثنين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابن مأجة -

مدیث۔270 راس کی مثل امام ابن ماجہ نے ۔ (سنن ابن ماجہ: ۹۴ اسناد وقع)

الحديث الحادى والسبعون بعد المأئتين : مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقى في الموافقات-

مدیث به 271 یا می کی مثل ماظ دستی نے موافقات میں مرفوعاً روایت کی ہے۔ (معم الله الاعرانی: ۵۰۳)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائتين: عن ابن المسيب ان رسول الله على الله عليه وسلم قال ما مال رجل من المسلمين انفع لى من مال ابى بكر رض الله عليه وسلم قال و كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى فى مال اله بكر كما يقضى فى مال نفسه خرجه عبد الرزاق فى جامعه -

مدیث 272 ۔ اس کی مثل حضرت ابن ممیب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تائیجیات

## الريد المريد الم

زمایا مسلمانوں میں سے میں مرد کامال، مال ابی بکرے بڑھ کر مجھے تفع دسینے والا نہیں اور فرمایا کہ
رول الله کا تنظیم صفرت ابو بکر کے مال میں ایسے بی تصرف فرماتے تھے بیما کہ اسپنے مال میں
فرماتے تھے رضی اللہ عند راس کو عبد الرزاق نے اپنی جامع میں روایت کیا۔

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: عن ابن المسيب رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وكلا الحديثين مرسل- مديث 273راى كمثل مضرت ابن ميب رنى الدعند سه ما سب الغنائل في روايت كى به اور

مدیت در این می در اندامید می می است در این می م ید دونول مدینی مرسل بیل را مامع معمر بن را شد: ۲۰۳۹ )

الحديث الرابع والسبعون بعد المأثنين: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأ لاحد عندنا يدالا وقد كفيناه مأ خلا ابي بكر رضى الله تعالى عنه فأن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة خرجه الترمذي وقال حسن غريب-

مدیث 274 مضرت ابوحریره رضی الله عندسے روایت ہے کدرمول الله تکفیری نے رمایا "ہم نے اپنے اور کے مقدمی ابوحریره رضی الله عندسے روایت ہے کدرمول الله تکفیری نے مسئوان میں ان اپنے اور کئے محتے ہر مخص کے احمال کا بدلہ جاد یا ہے مواا بو بحر کے ہم پر جوان کے احمال میں ان کا بدلہ الله بی قیامت کے دن عطافر مائے گا۔ اس کو امام تر مذی رحمتہ الله نے روایت کیا اور کہا یہ مدی شریب ہے ۔ (منن تر مذی : ۳۹۲۱)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: عن عائشة رضى الله تعالى عنها فالت لما مأتت خديجة رضى الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عنها بن مظعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت شيبا فقال ومن الشيب قالت اما البكر فابنة احب خلق الله اليك

## الريد الديد العريد العر

عائشة بنت ابى بكر دضى الله تعالى عنهما واما الشيب فسوية بنت زمعة قال امنت بك واتبعت كثير ذكرت قصة تزويجهما خرجه ابو الجهيم الباهلي عديث 275 يده عائش مدية في أن أن المالي بيده فديجه في أن كان القال بواتو حفرت مثان مديث 275 يده عائش مدية في أن أن المالية والمنت على من عدي المالية عن المالية والمنت على منور عليه السلام كى بادگاه من ما فربو يكن اور عفى كى كيا آب اب تكاح دفر ما يك مح و مني المراد من على المراد و من كى باكرة و من كى باكرة و من كى باكرة و من المراد من المراد و من من المراد و من من المراد و المنان المراد و المناذ و المنا

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين : عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل -

مدیث276 رای کیمثل میاحب الفنهائل نے بیدہ عائشہ ۱ سے مرفو ماروایت کی ہے۔ (منڈنگ مائم:۲۷۰)

الحديث السابع والسبعون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه ش النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر خرجه عبد الرزاذ

مدیث 277 حضرت انس منی الله عند نی علید العملوّة والسلام سے داوی آپ نے فرمایا میری امت میں میری امت پرسب سے زیادہ وہ مہر بان ابو بکر ہیں اس کو عبدالرزاق نے دوایت کیا ہے۔ (معنف عبدالرزاق:۲۰۳۸)

الحديث الثأمن والسبعون بعد المأثنين : عن انس رضى الله تعالى عنه

مرقوعاً بمثله خرجه البغوى فى البصابيح فى الحبان و اورد هذه الإحاديث الثلاثة عثر الطيرى فى الرياض النصرة -

مدیث278 یای کی شل بغوی نے مصابیح فی الحمان میں صنرت انس سے مرفو عاروایت کی ہے اور ان تیرہ امادیث کو طبری نیریاض النفر قامین ذکر کھیاہے۔(الریاض النفر قاص ۵۱ ذکر ما جاء فی اخبار انتظامیٰ)

الحديث التاسع والسبعون بعد المأثنين : عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه مسلم -

مدیث 279 ۔ امام مسلم رحمتداللہ حضرت انس رضی اللہ عند سے داوی کدرمول اللہ کاللہ اللہ عند مایا "میری امت میں سے میری امت برسب سے زیاد وجہربان ابوبکر ہیں ۔ رضی اللہ عند (مصنف ابن ابی ثیبة: ۳۱۹۳۱)

الحديث الثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله · اخرجه الترمذى-

ر بن 280 د صرت انس سے امام زمذی نے ای کیمٹل ر (منن زمذی: ۳۷۹۰)

الحديث الحادى والثمانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه النسائي-

ميث281 امام نمائی نے ای کی شل ۔ (منن نمائی: ۱۸۵۸)

الحديث الثأنى والنمأنون بعل المأثنين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرقوعاً بمثله اخرجه ابن مأجة -

مدیث282۔امامابنماجہنےای کیمٹل ۔(منن ابن ماجہ: ۵۴ افغائل زیدبن ثابت)

الحديث الثألث والثمانون بعد المائتين : عن انس دضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث283 ۔ امام ماکم نے ای کی مثل ۔ (متدرک ماکم: ۵۷۸۳)

الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين : عن انس دخى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البيهقى-

مدیث284 ۔ امام بہتی نے اس کی مثل ۔ (معرفة منن والآثارج مس ١٠٥٥، رقم: ١٢٥١٥)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوءاً بمثله اخرجه احمد-

مدیث285 ۔ امام احمد نے اس کی مثل ۔ (مندامام احمد: ١٣٩٩٠)

الحديث السادس والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابن حبان -

مدیث286۔امام ابن حبان نے اس کی مثل ۔ (معیم ابن حبان:۱۳۱)

الحديث السابع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوءاً مثله خرجه الطبراني في الاوسط-

بمثله خرجه الطبوانی فی الاوسط-مدیث 287 ـ امام لبرانی نے اوسویس ای کیمٹل ۔ (اعجم الصغیر:۵۵۲)

الحديث الثأمن والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوءاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث288 ابن عما کرنے ای کیمٹل ر(تاریخ دمثق ج19س سام

الحديث التأسع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوءاً بمثله خرجه العقيلى-

## الرية المدية في هيئة العلية كالمناسة المناسقة المدية في هيئة المناسقة المنا

مديث 289 عقبل نے مرفو عاروايت كى ہے۔ (ملية الاولياء جساس ١٢٢)

الحديث التسعون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوة بلفظ ازء ف مكان ارجمهم اخرجه ابو يعلى و اورد هذه الاحاديث الإثنى عشر ابن الحجر المكى في الصواعق المحرقة -

رین290 یای کی شل او یعلی نے بھی حضرت انس رضی الله عند سے مرفو عاروایت کی ہے اس میں اللہ عند سے مرفو عاروایت کی ہے اس میں ایم کی مکرار من مندی و بی ہے ) ان بارو مدینوں کو ابن جرم کی رحمت اللہ نے سوائق محرف میں ان بارو مدینوں کو ابن جرم کی رحمت اللہ نے سوائق محرف میں ۱۲۰ الفصل ٹانی فی ذکر فضائل ابی بحر)

الحليث المحادى والتسعون بعل المائتين : عن إني سعيدن الخندى رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله تعالى بين ان يوتيه من زهرة الدنيا و بين ما عنده فاختار عنده فبكى ابوبكر رضى الله تعالى عنه وقال فديناك بأبائنا و امهاتنا فكان رسول انه صلى الله عليه وسلم هو لمخير و كأن ابو بكر اعلمنا به اخرجه البخاري-مدیث 291 ۔ امام بخاری رحمة الله حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے راوی انہوں نے فرمایا که رول الله تُعَيِّنَا فِي مَن مِينَ مِن مِن فرما ہوئے اور فرما یا بیٹک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا انتیار دیاہے پیکداسے دنیا کی زیب وزینت دے اور پیکدو و دے جواللہ کے اسپینے پاس ہے تو اس بندے نے وہ اختیار کرلیا ہے جواللہ کے پاس ہے تو حضرت ابو بحر منی اللہ عندرو دیے اور عنس کی آقا! مارے مال رباب آب پرقربان ہول ۔ووضعص مخیروخو دحضور علیدالسلام ی تھے اور ابو بحر ہم میں سے ب سے زیاد وحنورعلیدالسلام کو ماسنے والے تھے۔ (صحیح بخاری:۳۲۷ بات الخونۃ والممر فی المِسجد ) الهديث الثاني والتسعون بعد المائتين: عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلمء

مدیث292 حضرت ابسعیدسے امام ملم نے ای کی مثل رامیج مملم:۲۳۸۲)

الحديث الثالث والتسعون بعد البائتين : عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰ ت مرفوعاً بمثله خرجه احمد-

مدیث293\_۔امام احمد نے ای کی شل ۔(مندامام احمد:۱۱۳۴)

الحديث الرابع والتسعون بعد المأثنين : عن ابي سعيد رضى الله تعالىً الم مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم -

مدیث294 ۔ امام ابوماتم رضی الله عند نے مرفو عاروایت کی ہے۔ ( میجے این حبال: ۹۵۹۳)

الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين: عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰت بنحوة ولفظه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى مرجعه س فقال ان عبد المحدد كر معناه و قال و كان ابو بكر اعلمنا بالامور خرجه الحاظ

مدیث 295 ای کی مثل ماظ دختی رحمته الله نے حضرت ابوسعید مددی رضی الله عند سدداین الله عند سدداین الله عند کر حضورت ابوسعید مددی رضی الله عند میں یہ کی کے اس میں یہ ہی کے اس میں یہ کی کے اس میں یہ کی کے اس میں الله عند ہم میں سے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماسنے دالے تھے۔ (الریاض الله میں کے معاملات کو زیادہ ماس کے دائے کی دائے کے دائے کی دائے کے دائے کی دائے کے دائے کا دائے کے دائے کے

الحديث السادس والتسعون بعد المائتين: عن إلى المعلى ان رسول الله مأ الله عليه وسلم خطب فقال ان رجلا غيرة ربه بين ان يعيش في الدنياء شاء و يأكل من الدنيا ما شاء ان يأكل و بين لقاء ربه فاختار لقاء ربه نأ فبكى ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال احماب النبي صلى الله عليه وسلا ورضى عنهم الا تعجبون من هذا الشيخ اذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيرة ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان ابوبكر اعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه بل نفديك بأبائنا و اموالنا خرجه الترمذي و اورد هذا الاحاديث الستة الطبرى في الرياض النضرة-

مین 296 صفرت الوالمعلی می اند عند سے روایت ہے کہ دمول الدُ کا تیجائے نظر دیا اور فرمایا کہ بیکے اور کھائے بیکے اور بیک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو با توں کا اختیار دیا کہ وہ جتنا چاہے دنیا میں رہے اور کھائے بیکے اور یک اللہ تعالیٰ کر لیا ہے ۔ فرماتے بی مرات الو بکر دنی اللہ عند رو دیے ۔ تو اصحاب نی کا فیڈیٹر وئی اللہ تخصص نے آپس میں کہا کیا تمہیں اس مخرت الو بکر دنی اللہ عند رمول اللہ کا فیڈیٹر نے ایک ایسے مردمالے کا ذکر کیا تھا جس کو اللہ تکا فیڈیٹر نے ایک ایسے مردمالے کا ذکر کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہنے اور اسپنے پاس آنے کا اختیار دیا تھا اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی مواقع کو اللہ عند میں کہ مواقع کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند بھائے ہوئی کی مواقع کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند بھائے ہوئی کی آتا! ہمارے مال باپ آپ پر قربان ۔ اس کو امام تر مذی رخت اللہ نے روایت کیا ہواور اللہ نے فوئی کی آتا! ہمارے مال باپ آپ پر قربان ۔ اس کو امام تر مذی رخت اللہ نے روایت کیا ہواور اللہ نوٹر کی کو اللہ عند اللہ نوٹر کی کو اللہ عند اللہ نوٹر کی کو اللہ کی بات کو ب سے ذیا وہ جائے والے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند اللہ نوٹر کی کو اللہ کی بات کو ب سے ذیا وہ جائے والے اللہ کی رہت اللہ نے روایت کیا ہواور اللہ مذی رخت اللہ نے روایت کیا ہواور کیا تھا کہ کو اللہ کی بات کو ب سے ذیا ہوائے اللہ کو اللہ کی رہت اللہ نے روایت کیا ہواور اللہ کی رہت اللہ کی رہت اللہ کی رہت اللہ کی سے دیا ہوں النظر تا میں دیں اللہ کی اللہ کی رہت اللہ کی اللہ کی رہت کیا ہوائے کیا ہوئے کی اللہ کی رہت کیا ہوئی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کہ کی کے دو اللہ کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

الحديث السابع والتسعون بعد المائتين: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما الله عليه وسلم رايت كأنى اعطيت عشا مملوا لبنا نفربت منه حتى ابتلئت فرأيتهم تجرى في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضلة فاعطيتها ابا بكر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم اعطاكه الله تعالى حتى اذا ابتلئت فضلت فضلة فاعطيتها ابا بكر رضى الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم قد اصبتم خرجه ابو حاتم و اوردة

الطبرى فى الرياض النصرة ايضاً ثم قال وقد جاء فى الصحيح مثل هذا لعبر رضى الله تعالى عنه وسياتى بيانه ولعل الرؤيا تعددت فى ذالك و على ذالك يحمل فأن الحديثين صحيحان و ان كأن حديث عمر متفقاً عليه انتهى -

مدیث 297 صرت ابن عمر منی الله عند سے دوایت ہے کہ درسول الدیکھی نے فرمایا ' یمس نے فول میں دیکھا کو یا کہ جمعے دو دھ کا بحرا ہوا پیالہ بیش کیا گیا ہے یس نے اسے پیل یہا نگ میرا پیٹ بجایا پھریس نے دیکھا کہ وہ دو دھ میری کھال اور کوشت کے درمیان رکول میں بل رہا ہے اوراس سے بخریس نے دیکھا کہ وہ دو دھ میری کھال اور کوشت کے درمیان رکول میں بل رہا ہے اوراس سے بخری کیا تھا وہ یس نے حضرت ابو بکر منی الله عند کو مطا کر دیا محاب نے عض کی یارسول الله ایملم ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا یہا نگ کہ آپ میر ہو گئے بھر جو بچاو و آپ نے حضرت ابو بکر منی الله عند کو مطافہ دیا تو رسول الله تائیز نیز نے فرمایا تم نے کھیک کہا۔ اس کو ابو حاتم نے دوایت کیا اور طبری نے آپ دیا تو رسول الله تائیز نیز نے فرمایا تم نے کھیک کہا۔ اس کو ابو حاتم نے دوایت کیا اور طبری نے آپ ریاض النظر تا میں ذکر کیا ہے بھر کہا کہ مدیث میں ای طرح کی فضلیت حضرت عمر منی اللہ میں اگر چہ کہ حضرت عمر کی مدیث متفق علیہ ہے۔ آئی (میکن نے بیا جائے گا کیونکہ مدیث میں دونوں میچ بیں اگر چہ کہ حضرت عمر کی مدیث متفق علیہ ہے۔ آئی (میکن نے جان عام ک

الحديث الثامن والتسعون بعد المائتين: عن الى هريرة رضى الله تعالى تن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جيرئيل عليه السلام فطاف للله ابواب الجنة فأرانى الباب الذى ادخل الأو امتى منه فقال ابو بكر الصديق المائت و امى يارسول الله ليتنى كنت معك قال اما انك يا ابا بكر دضى الله تعالى عنه اول من يدخل الجنة من امتى خرجه البغوى فى المصابيح فى الحسبان. مديث 298 منرت الومري ورضى الأعند عروايت ميكرسول الله تأثير في الحسبان مديث 298 منرت الومري ورضى الأعند عروايت ميكرسول الله تأثير في الحسبان عند يشرك ورواز ولى الله تأثير من المائين المريول الله تأثير المناسبة عند المناسبة المناسبة عند المناسبة المناسبة

امت دافل ہول کے تو حضرت ابو بحرض اللہ عند نے عرض کی یارمول اللہ آپ پرمیرے مال باپ فربان لاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو ارشاد فرمایا 'ابو بحرآپ تو میری است میں سے سب سے پہلے بنت میں دافل ہول کے۔ اس کو بغوی نے المصابع ٹی الحمان میں روایت کیا ہے۔ (اعجم الدون میں روایت کیا ہے۔ (اعجم الدون میں کا دوایت کیا ہے۔ (اعجم الدون میں کا دوایت کیا ہے۔ (اعجم الدون میں دوایت کیا ہے۔ (اعدم کا دوایت کیا ہے۔ (اعدم کیا ہے۔ الدون کیا ہے۔ (اعدم کیا ہے۔ (اعدم کیا ہے۔ الدون کیا ہے۔ اس کو بعودی ہے۔ الدون کیا ہے۔ (اعدم کیا ہے۔ الدون کیا ہے۔ (اعدم کیا ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کیا ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کیا ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کی ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کی کیا ہے۔ الدون کی ہے۔ الدون

الحنيث التأسع والتسعون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرنوعاً بمثله خرجه الملأ في سيرته -

ه بث299 ـ ای کیمثل الملاء نے اپنی "میرت" میں حضرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت کیا ہے۔(الریاض النعز وش ۲۷)

الهنيث الموفى للثلاثمائة : عن إنى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله نرجه صاحب الفضائل و زاد فيه فضرب على منكبيه و قال اما انك اول من للغارالهنة -

م بن 300 رای کی مثل معاحب الفضائل نے حضرت ابو ہرید و رضی الله عندسے مرفوعاً روایت کی برای میں یہ دائد عندسے مرفوعاً روایت کی برای میں یہ زائد سے دمول الله کائٹائی سے حضرت ابو بحرصد کی رضی الله عند کے تندسے بر ہاتھ رکھ کرفرمایا ابو بحرا آپ توسب سے پہلے دافل جنت ہول کے ۔ (الریاض النضر ہیں ۲۷)

الحديث الحادى بعد ثلاثمائة: عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يرد على يوم القيامة ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه خرجه الملأ في سيرته-

مین 301 رالملام اپنی سیرت میں حضرت ابو دردارسی الله عند سے راوی کدرمول الله تائیلی نے فرمایا قیامت کے دن جومها حب سب پہلے مجمد پر پیش کئے جائیں کے ووحشرت ابو برمسدیل نبی شمنہ بول کے ر(الریاض النضر قاص ۲۷۱) الحديث الثانى بعد ثلاثمائة: عن معاذبن جبل قال قال دسول الله صلى الله عليه الصلة عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة نصب لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام منبر امام العرش و نصب لى منبر امام العرش و نصب لاب كرسى فيجلس عليه وينادى مناديالكمن صديق بين خليل وحبيب خرب المغدادى.

مدیث 302 حضرت معاذین جبل رضی الله عندے دوایت ہے کہ دمول الله الله عندین ایا جب قیامت کادن ہوگا تو عرش کے سامنے ایک منبر حضرت ابراہیم خیل الله عندین ایک سنے نسب کیا جا گااور ایک میرے لئے نسب کیا جائے گااور حضرت ابو بکر صدین رضی الله عندے لئے ایک کوئا گا جائے گا ور حضرت ابو بکر صدین رضی الله عندے لئے ایک کوئا گا جائے گا جس بروہ بیٹھیں کے تو ایک ندا کرنے والا تدا کرے گا اور کے گا اے سننے والے الملی الله اور میب الله کے درمیان حضرت صدیل کی عظمت شان کی نبیت تیرا کیا خیال ہے او ۱۹ الله الله بغدادی ن دوایت کیا ہے۔ (تاریخ بغدادج ۲۳ می ۱۳۸۳ رقم: ۲۲۲ )

الحديث الثالث بعدن ثلاثمائة: عن معاذبن جبل موفوعاً بنعوة خوجه الملان مديث 303 ـ اس كيمثل ملاء نه اپني سرت مين صفرت معاذري الله عند سے مرفوعاً دوايت! ب ـ ـ ـ ـ ـ (الرياض النظر قص ۲۲)

الحديث الرابع بعد ثلاثمانة: عن انس بن مالك دخى الله تعالى عنه قال المرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبرنيل عليه السلام حين اسرى إلله السماء يا جبرنيل هل على امتى حساب قال كل امتك عليها حساب ما خلاله بكر فاذا كأن يوم القيامة قيل له يا ابا بكر ادخل المجنة فيقول ما ادخل فر يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوجه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدخل معى من كأن يحبنى فى الدنيا خوبه ابو الحسن العتيقى - يدنيا المنابع المنابع الدنيا المنابع المناب

## الريد المريد الم

مجے بانب افلاک معراج کرائی محی تو میں نے جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل! کیامیری امت برحماب ہے؟ انہوں نے جواب دیا مواحضرت ابوبکر کے آپ کی ماری امت برحماب ہے۔ جب قیامت کا ان ہوگا تو صرت ابوبکر سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجائے تو وہ کیس کے میں اس وقت تک بنت میں نہ جادل گا جب تک دنیا میں رو کر جمع سے مجت کرنے والے بھی میرے ماتھ ندوائل جنت میں نہ فادل گا جب تک دنیا میں رو کر جمع سے مجت کرنے والے بھی میرے ماتھ ندوائل جنت میں نہ فادل گا جن مقبقی نے دوایت کیا۔ (الدیبان کھنکی : ۸۲)

الحديث الخامس بعد ثلاثمائة : عن انس رضى الله تغالى عنه مرفوعاً بمثله غرجه صاحب الديباج-

ریٹ 305۔ ای کی مثل ماحب دیاج نے صرت انس می اللہ عندے مرفوعاً روایت کی اللہ عندے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (الدیاج لختی ۸۲)

الهديث السادس بعد ثلاثمائة : عن انس مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائلوقالغريب-

سین 306 ای کی مثل ماحب فغائل نے بھی روایت کیا اور اسے غریب کہا۔( تاریخ خواد:۳۲۹۹)

الحنيث السابع بعدد ثلاثمائة: عن انس قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لاني بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يا ابا بكر ان الله عز وجل يتجلى للغلائق عامة و يتجلى لك خاصة خرجه البلاء في سيرته -

الحليث الثامن بعد ثلاثمانة : عن انس رخى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله

خرجه صاحب الفضائل وقال هسن-

مدیث 308 ۔ ای کی مثل میاحب فضائل نے رویات کی اور اسے حن کہا۔ (الریاض انغز نس ۷۷)

الحديث التاسع بعد ثلاثمائة: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كنا عندالني صلى الله عليه وسلم اذ جاء وقد عبد القيس فتكلم بعض القوم وافاؤكلاء فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم الى الى بكر رضى الله تعالى عنه فقال بأبا بكر اعطاك الله الرضوان الاكبر فقال له بعض القوم يا رسول الله وما الرضوان الاكبر فقال يوم القيامة للعباد عامة و ينجر الرضوان الاكبر خاصة اخرجه الملاء في سيرته -

مدیث 309 منرت بابرخی الله عند سے دوایت ہے کہ جب و فد عبد القیس منور سے بین کی بارگاہ تا ہا ہوئی اور ہوئی بارگاء تا ہا ہوئی بارگاء میں بارگاء مسلفوی میں ماضر تھے بعض لوگوں نے کچولغوکلام کیا تو رسول الله سے بین ہوضرت اور کی رضا الله عند کی طرف متو جد ہوئے اور فر مایا!!ا ہے ابو بکر!الله تعالیٰ نے آپ کو رضوان اکبر (یزی رضا) و فر مائی ہے لوگوں نے عرض کی یارسول الله یہ بڑی رضا مندی کیا ہے تو حضور سے بین ہے فر مایاد ، کھڑ تا تعالیٰ دیگر بندوں کے لئے عام بھی فر مائے گا ور ابو بکر کے لئے خاص جلی فر مائے گا ور موان الله میں موان الله میں موان ہوئی الله میں موان ہوئی ہے۔ (الریاض النظر وس سے کی فر مائے گا ور ابو بکر کے لئے خاص جلی فر مائے گا ور ابو بکر کے لئے خاص جلی فر مائے گا ور ابو بکر کے لئے خاص جلی فر مائے گا ور ابو بکر کے لئے خاص جلی فر مائے گا ور ابو بارگوں النظر وس سے ک

الحديث العاشر بعد ثلاثمائة: عن جابر مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وقال غريب.

یدیث 310 یای کیمثل میاحب فغیائل نے حضرت جابر منی الله عنه سے روایت کی اوراے فرب کہا ۔ (تاریخ بغداد: ۲۰۰۸)

الحديث الحادي عشر بعد ثلاثمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال لهاخرة

## الريدام يانسية المساوية المساو

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار اخذ ابو بكر بركاب دسول الله صلى الله عليه وسلم و ادبر بزمام الناقة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهب الله لك الرضوان الاكبر فذكر نحو ما تقدم خرجه الملاء

مین 311 و مفرت انس رسی الله عند نے فرمایا! جب رسول الله مطابعین الله الله عند الله و علی کرتشریف لائے و مفرت ابو بکر رضی الله عند نے حضور علین الله الله کارکاب کو تھالیا اور اونکی کی با گست و بیجے : الله دیا ترب الله منظم کارکاب کو تھالیا اور اونکی کی با گست و بیجے : الله دیا ترب الله منظم کارکا الله نے تربیل رضوال اکبر (بڑی رضا) عطا فرمائی و عوالی کی کئی بڑی رضا مندی کیا ہے تو آپ منظم کی مشل مدیث مالی جواب ادشاد فرمایا۔ اس کو ملاء نے دوایت کیا را الریاض النظر وس کے ک

المديث الثانى عشر بعد ثلاثمائة: عن الزبير بن العوام ان النبى صلى الله عليه وسلم لها خرج يويد الغار اتاة ابو بكر بناقة فقال اركبها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها ركبها فالتفت الى انى بكر دضى الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر اعطاك الله الرضوان الاكبر قال يا رسول الله وما الرضوان الاكبر قال يتجلى الله عز وجل يوم القيامة لعبادة عامة و يتجلى لك خاصة خرجه عاحب الفضائل و اورد هذه الاحاديث الخبسة عشر الطبرى في الرياض

رین 312 دخرت زبیر بن عوام نی الله عند سے روایت ہے کہ جب دمول الله عفار سے نظے تو مفرت ابو بکر بنی الله عند ایک اونٹنی لے کے حاضر ہوئے اور عزش کی یا رمول الله! اس پر سوار بوجائے رمول الله عاس پر سوار ہوئے مجرحضرت صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے او بکر!الله آپ کورضوان اکبر عطافر مائے عرض کی آقارضوان اکبر کیا ہے ارشاد فرمایا" محشر میں اللہ تعالیٰ الحديث الثالث عشر بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بى الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق من خلفى خرجه صأحب الفضائل-

مدیث 313 حضرت ابن عمر فی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا مجھے آسمانوں لک معراح کرائی محق تو میں جس آسمان سے بھی گزراد ہال اپنا نام محد دسول الله اور اسپینے بعد ابو بر تھا ہوں پایا۔اس کو صاحب فضائل نے دوایت کیا۔ (فضائل خلفا دراشدین: ۱۴)

الحديث الرابع عشر بعد ثلاثمائة: عن اني الدوداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة امرى بي مكتوباً حول العرش في فرائدة خضراء بقلم من نور لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق خرجه صاحب الفضائل - .

مدیث 314 حضرت ابو درداه رضی افته عند سے روایت ہے کہ رسول افته مطابع نے خرمایا میں نے شہر مایا میں نے شہر میں افتہ مطابع میں فررکے قلم سے لاالدالا افتہ محدر سول افتہ اور ابو بحرمد ان جھاء الدالا افتہ محدر سول افتہ اور ابو بحرمد ان جھاء الدالا افتہ محدر سول افتہ اور ابو بحرمد ان جھاء ہایا (ما حب فضائل) ۔ (الدیباح محتی :۵)

الحديث الخامس عشر بعدد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غير؛ اخرجه الترمذى وقال غريب -

مدیث 315 رمیده مائشہ خی خی سے روایت ہے کہ دسول اللہ منطق تلاہنے فرمایا ''جس قوم میں ابو بحر موجود ہوں انہیں لائق نہیں کہ ان کی امامت حضرت ابو بکر کا کوئی غیر کرے۔ اس کو امام زمندی نے روایت کیا اور غریب کہا۔ (منن ترمذی: ۳۲۷۳)

الحديث السادس عشر بعد ثلاثمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعوة خرجه صاحب الفضائل -

ہیں۔ مریث316 مائی کی مثل معامب فضائل نے میدہ عائشہ سے ۔ ( تنبیت الامامة وترتیب الخلافة ابو نعیم:۴۸)

الحديث السابع عشر بعد ثلاثمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعوة خرجه السبر قندى-

من 317 من 317 من سے مرفندی نے مرفوعاروایت کی ہے۔ (الشریعة لآجری:۱۳۰۱)

الحليثِ الثامن عشر بعل ثلاثمائة: عن عمر دخى الله تعالىٰ عنه قال ما سبقت المابيثِ الثامن عشر بعل ثلاثمائة : عن عمر دخى الله عرجه الخلعى فى خمن المابكر دخى الله عرجه الخلعى فى خمن حليث طويل اغرجه عبد الرحن بن الى بكر-

مریث 318 رصنرت مرض الله عند نے رمایا میں کئی بھی خیر میں صنرت ابو بکر پر مبقت نہا ہا ہو ہال دو جمد کہ ہرمعاصلے میں سالت رہے۔اسکونلی نے ایک طویل مدیث کے شمن میں روایت کیا۔اسکو مبدالی بن ابو بکر نے روایت کیا۔ (فضائل سحابہ: ۲۰)

الحديث التاسع عشر بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم و عندة ابو بكر رضى الله تعالى عنه و عليه عباء 8 قد خللها في صدرة بخلال فنزل عليه جيرئيل عليه السلام فقال يأ عبد ما لى ادى ابا بكر رضى الله تعالى عنه عليه عباء 8 قد خللها في صدرة

بخلال فقال یا جبرئیل انفق ماله علی قبل الفتح قال فان الله عز وجل یقرا علیه السلام ویقول لک قل اراه راض انت عنی فی فقر کهذا امر ساخط فقال ابو بکر اء سخط علی ربی اناعن ربی راض اناعن ربی راض خرجه الحافظ ابن عبید -

مدیث 319 وضرت ابن عمر فی الله عند نے فرمایا میں حضور میں کا گاہ میں ماضر تھا حضرت ابنا کھی دیں تھے۔آپ نے بغیرا آستین کے جونہ بہنا ہوا تھا اور است، پنے بیٹے ہاکھا کرکے ۔ لیک ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ در س اختا حضرت جبر کیل حضور علیہ بنا ہی بارگاہ میں ماضر ہوئے اور کہا یا تھا ابات ہے میں دیکھتا ہوں کہ ابوب کر نے چونہ بہنا ہوا ہے ادشاد فرمایا فتح سے پہلے انہوں نے ابنامہ مال جمحہ بدفرج کر دیا ہے جبر کیل علیہ السلام نے عرض کی الله تعالی ابوب کرکوسلام ارشاد فرما تا ہا۔ فرما تا ہا اس اس میں کہ دیا ہے جبر کیل علیہ السلام نے عرض کی الله تعالی ابوب کرکوسلام ارشاد فرما تا ہا۔ فرما تا ہا اب ابوب کرتے ہا میں گون اور ماتا ہے اس فتر میں جمعے سے راضی ہو یا ناراض تو ابوب کر نے کہا میں گون اور ماتا ہے اس خور میں اپنے رہ سے رائی ہوں میں اپنے رہ سے رائی ہوں اس سے در سے دائی ہوں میں اپنے رہ سے رائی ہوں میں اپنے رہ سے دائی ہوں میں اپنے در سے دائی ہوں ہوں اپنے در سے دائی ہوں ہوں اپنے در ایک کیا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کیا ہوں کی دور ایک کیا ہو کہا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کوئی ہوں کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کیا ہوں کی دور ایک کی دور ای

الحديث العشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الصفوة -

الحديث الحادى والعشرون بعد ثلاثمانة: عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه المحديث المادى في الرياض النفرة. صأحب الفضائل و اور دهنة الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النفرة. مديث 321 - اى كى مثل ماحب فغائل في روايت كى اوران أو اماديث كولبرى في أرياب

النرة يس بيان كياب \_ (الرياض النعرة ص٠٠)

الحديث الثانى والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن شاهين في السان-

م مِث 322 رای کی شل صغرت این عمرفی الله عندسے این شاخین سنے منن پیس ۔ (التماب اللیت نثرر ٔ مذاہب المی منة :۱۲۵)

الحديث الثالث والعشرون بعن ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث 323 میغوی نے اپنی تقبیر میں ۔ (تاریخ دشق ج سام 21)

الحليث الرابع والعثرون بعن ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مديث 324 ابن عما كرفية تاريخ مين اور ( تاريخ ومثق ج٠٣٠ ٢٥)

الحديث الخامس والعثيرون بعد ثلاثمائة : عن الي هريرة مرقوعاً بمثله اخرجه ابونعيم -

مديث325 رمديث الوقيم ني حضرت الوهريره رفي الله عندسے ر(الصواعق الحرق ش ٢١٣)

الحديث السادس والعشرون بعدد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيم ايضاً -

مدیث 326 رحضرت این مسعود رضی الله عندسے ابنعیم بی سنے مرفو عاروایت کی ہے۔ (ملیۃ الاولیاء نائے مل ۱۰۵)

الحديث السابع والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما مرفوعاً بنحوه اخرجه ابن عساكر و اور دهذه الإحاديث الستة السيوطى في

## الريد الديد الديد

تأريخ الخلفاء وابن جمر في الصواعق المحرقة وفي هذي الإحاديث التسعة الرسال السلام من الله الى الى يكر رضى الله تعالى عنه وهو من اعظم الفضائل

مدیث 327 مای کی مثل ابن عما کرنے صفرت ابن عباس رضی الله عند سے مرفو عاروایت کی ہے اور این چوا مادیث کو علامہ میں فی اندی سے ماریخ ملفا میں اور ابن جرم کی نے موامق عرقة میں بیان کیا ہے۔ به و انو مدیش میں جن میں الله تعالیٰ کی طرف سے صفرت ابوبکر مدین رضی الله عند کو سلام میں الله تعالیٰ کی طرف سے صفرت ابوبکر مدین رضی الله عند کو سلام میں الله تعالیٰ کی طرف سے صفرت ابوبکر مدین رضی الله عند کو سلام میں الله تعالیٰ کی طرف سے صفرت ابوبکر مدین رضی الله عند کو سلام میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ کی طرف سے در الریاض النفر قاص ۲۰۰)

الحديث الثامن والعشرون بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها أر حديث الافك في قصة مسطح بن اثاثة قالت حسن ابو يكر رضى الله تعالى عنه ان لا ينفق على مسطح ابدا فنزل قوله تعالى ولا يأتل اولى الفضل منكم الا تعبون ان يغفر الله لكم قال و ابو بكر رضى الله تعالى عنه والله الى لاحب و يغفر الله لى فرجع الى مسطح النفقة التى كأن ينفق عليه فقال لا انزعما ابنا اخ حه المغارى -

الحليث التأسع والعشرون بعن ثلاثمائة : عن عائشة بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم وفى هذه الآية النبأب الفضل لابي بكر-

مین 329 رای کی شل سیدنا امام سلم نے سیدہ عائشہ فی بیائے ہے روایت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں صند 329 رای کی شام سلم کے سیدہ عائشہ فی بیات کی مدیث میں صندت او بکر رضی اللہ عند کے لئے تعلیمت کا اثبات ہے۔ ( صحیح مسلم: ۲۷۷۰ باب فی مدیث الاقک)

الحديث الثلاثون بعد ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الملائكة بأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه مع النبيين والصديقين تزفة الى الجنة زفا خرجه صاحب فضائل وقد تقدم مثله من حدث زيد بن ثابت لا انه لم يذكر لفظ مع النبيين

مدیث 330 حضرت مایر بن عبدالله دخی الله عند سے دوایت ہے کدرمول الله کالنیجیجی نے فرمایا "فرشتے
الد برکو انبیاء و مدیقین کے ساتھ نے کر آئیں کے اور نوشہ بنا کرموئے جنت روانہ کریں ہے۔ اس کو
ماحب نفائل نے روایت کیا ہے اس کی مثل پہلے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند کی مدیث بھی گزر
بکی ہے ۔ مرف اس میں انبیاء و مدیقین کے الفاظ ایس میں ۔ (تاریخ بغداد: ۵۹۰۵)

الحديث الحادى والغلاثون بعد ثلاثمائة: عن طارق قال جاء ناس الى ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقالوا له اى رجل كأن ابو بكر قال كأن خيرا كله او قال كألابر كله ملاحدة كأنت فيه خرجه ابو عمر

مدیث 331 حضرت فارق منی الدُعند نے فرمایا کچھ لوگ صنرت این عباس منی الدُعند کی بارگاہ میں ماضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ ابو بکر کیسے شخص تھے۔ ارشاد فرمایا ''وہ کلی طور پر خیر ہی خیر تھے۔ یا فرمایا مثل خیر کامل تھے ۔اس کو ابوعمر نے دوایت کیا ہے۔ (الامتیعاب ج اص ۳۴۹) الحديث الثانى والثلاثون بعدثلاثمائة: عن سليمان بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الخير ثلاثمائة وستون خصلة اذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يارسول الله هل في شيء منها قال نعم جعمن كل خرجه ابن البهلول ـ

مدیث 332 حضرت کیمان بن برارض اف عندرمول الله مین پیجهسے دادی آپ نے فرمایا فیرکی تمن موسا مخصلتیں بی ۔ جب الله تعالی کی بندے سے بھلائی کا اداد و فرما تا ہے تو ان میں سے ایک ال بندے میں پیدا فرماد یتا ہے جس کے مبب وہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے، ۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے عرض کی ۔ آقال ایس سے کوئی فعنیات میرے اندر بھی ہے کیا؟ فرم یا بال تمادے اندرتو تمام کی موجود میں اس کو این بعلول نے دوایت کیا۔ (الریاض النظر قاص ۸۹۸ ذکرانه کان عند بر برائی مورو)

الحديث الثالث والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع على اذا قبل ابو بكر رض الله تعالى عنه فصافح النبى صلى الله عليه وسلم وعانقه و قبل فاه فقال على رضى الله انقبل فانى بكر رضى الله تعالى عنه فقال يا ابا الحسن منزلة ابى بكر عندى كمنزلتى عند دبى خرجه الملاء في سيرته -

مدیث 333 ملا مانی ایرت بیس صرت ابن عباس می الله عند سداوی آپ نے فرمایا این می الله عند سداوی آپ نے فرمایا این سنے دیکھاکدرمول الله بین کی الله عند کے پاس کھڑے ہیں در می الله عند کے پاس کھڑے ہیں در می الله عند معمافحہ ومعانقہ فرمایا اور الن کے مند جناب معد لی الله عند آگئے ۔ رمول الله بین کی آتا ای الله بی کرکامند ہوم رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا (بال) . بدیوسد یا ۔ حضرت کی دی الو بکرکامند ہوم رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا (بال) . الله الله کی میرے نزد یک ابو بکرکامند ہی میرا میرے رب کے نزد یک ہے .

## والريد المريد المريد الم يوالم بالأهلية

(الرياض النعرة من ٨٦ باب ذكرمنزلة عندالني النيايي)

الحديث الوابع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانى بكر رضى الله تعالى عنه يومر بدر وقد اراد ان يتقدم فى اول الخيل فمنعه فقال اما تعلم انك عندى بمنزلة سمعى و بصرى خد حد الداحد،

مدیث 334 حضرت این معود منی الله عند سے روایت ہے کہ بدر کے دن جب حضرت ابو بحری الله عند نظر الله کارٹی الله کارٹی میں میدان میں از نے کا فیملز کیا توربول الله کارٹی نے الد عند نے کا فیملز کیا توربول الله کارٹی نے الائن کی خراما یا۔ ابو بحر اتم بیس برت ہیں تم میری سماعت و بعدارت بیسے ہو (تم نہ جاؤ) اس کوامدی نے دوایت کیا۔ ( ذاد المیسر ج میں ۲۵ سورة المجادل)

الحديث الخامس والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابو الفرج في اسباب النزول في قوله تعالى لا تجد قوما يومنون بألاه واليوم الآخر يوادون من حادانه الآية -

مین 335 ای کی شل صفرت این معود رضی الله عند سے ابوالفری نے امباب النزول میں الله نالله کے ای فرمان کے بخت کو تیجد قوم افزی مینون بالله و المیتوید الله بحو یُوآدُون مَن عالله نازول الله می الله می الله و الله به ایمان رکیس اور الله وربول کے عاقد الله " ۔ آپ ایسے لوگ نه بائل کے کدانداور آخرت کے دن پر ایمان رکیس اور الله وربول کے دفن پر ایمان رکیس اور الله وربول کے دفن کی ہے۔ (امباب النزول س ۱۷۸ مقربی جا داری سال می میں سے جمت روایت کی ہے۔ (امباب النزول س ۱۷۸ مقربی جا داری سال ۱۳۰۸ می کشربی سال ۱۷۸ می کشربی سال ۱۳۰۸ می کشربی ای کشربی سال ۱۳۰۸ می کشربی ای کشربی سال ۱۳۰۸ می کشربی سال ۱۳۸۸ می کشربی سال ۱

الحديث السادس والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه نال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة دعى الإنسان بانشل عمل يكون فيه فأن كأنت الصلوة افضل عمله دعى بها وان كأن الصيام افضل عمله دعی بها وان کآن انجهاد افضل عمله دعی به قال ابو بکر رض الا تعالیٰ عنه یا رسول الله و شمر احد یدعی بعملین قال نعم انت خرجه صاحب فضائل الصدیق رضی الله تعالیٰ عنه .

مدیث 336 حضرت الوحریده دفی الله عند سے روایت ہے کدرول الله کا فیزنے نے مایا قیامت کا دن آدی کو اس کے افغال عمل کے ماقد بلایا جائے گا۔ اگر اس کا افغال عمل نماز ہوئی تو نماز کے را الله یا جائے گا۔ اگر اس کا افغال عمل نماز ہوئی تو نماز کے را الله بایا جائے گا۔ اگر اس کا افغال کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کے جادہ وافغ جہاد کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس مدیل نے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل نے روایت کیا ۔ فرمایا ہال آپ کو دو کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل نے روایت کیا ۔ فرمایا ہال آپ کو دو کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل نے روایت کیا ۔ فرمایا ہال آپ کو دو کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل نے روایت کیا ۔ فرمایا ہال آپ کو دو کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل نے روایت کیا ۔ فرمایا ہال آپ کو دو کے ماقد بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل العدیل ہے دوایت کیا ۔ فرمایا ہال النظر میں ۹۰ باب ذکران یو کی ایواب الجند کھیا )

الحديث السابع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابي عريرة رضى الله تعالى المرفوعاً بنحوة و قيه و ثمر بأب من ابواب الجنة يقال له الرياز فقال ابوبكرا رسول الله و ثمر المعمنها كلها قال نعم انت خرجه صاحب فضائله إلا

الحديث الثامن والثلاثون بعد ثلاثمائة : عن ابى سعيد قال قال رسول التا صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا تغذت ابا بكر خليلا ولكن اد

#### الريد المريد الم

نى الدين و صاحبى فى الغار وان ابا بكر كأن ينزله بمنزلة الوالدوان احق ما اتندينا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايو بكر خرجه ابراهيم الماثم ..

مریث 338 صرت ابوسعیدرضی الله عند سے دوایت ہے کہ دمول الله کانتیائی نے فرمایا" اگریس کی کو اہائی بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن و میرے دینی بھائی اور فار کے ساتھی جی ۔ (راوی فرماتے جی )۔ عفرت ابو بکر فی الله عند حنور کانتیائی کو اپنے والد کی جگہ محما کرتے تھے اور رمول الله کا فیائی کے بعد مارے کے جوب سے زیاد و لائق اقتداء تھے وہ حضرت ابو بکر تھے دئی الله عند۔ اس کو ایرا ہیم بائی نے دوایت کیا۔ (تثبیت الله من و ترتیب الخلافیة: ۳۲)

الهديث التأسع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن الزبير بنعو هذا اللفظ خرجه ابراهيم الهاشمي ايضاً-

ریت 339 ای کی مثل ایراہیم ہاشی نے صنرت ابوالزبیر رضی الله عنہ سے بھی روایت کی بے۔(الریاض النفر ہص ۱۰۱سباب ذکرماروی عن الجی سعید فی معنی ذلک)

الهديث الاربعون بعد ثلاثمائة: عن ابن شهاب عن الزبير رضى الله تعالى عنه قال ان اباً بكر احتى الناس بألخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لماحب الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألصلؤة للناس وهو حى خرجه موسى بن عقبة صاحب البغازى في مغازيه فى ضمن حديث طويل و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الطبرى في الرياض النضرة-

 کے بعد لوگوں میں سب سے ذیادہ حقد ار خلافت جناب ابو بکر میں وہ جنور علیہ السلام کے خارکے ماتی اور شانی اثنین میں سے منازی مقام و مرتبہ کو بہنچا سنتے میں رسول الله کا تنظیم نے اپنی زندگی ہی میں ال کو نماز میں لوگوں کی امامت کا حکم دیار نمی اللہ عند الن تیرہ احادیث کو محب طبری نے دیان العمر ، میں روایت میاہے ۔ (احادیث منتخبہ من مغازی موئی بن عقبہ: ۹)

الحديث الحادى والاربعون بعد ثلاثمائة: عن عبد الرحمن بن عوف عن الزبير قال الأنرى ابا بكر رضى الله تعالى عنه احق الناس بالخلافة انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه ذخيرة ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصارة للناس وهو حى اكرجه موسى بن عقبة فى مغازيه والحاكم فى ضمن حديث طويل وصحه و اوردهما السيوطى فى تأريخ الخلفاء له.

مدیث 341 حضرت عبد الرحمی بن عوف حضرت زیر رضی الند عند سے داوی انہوں نے فرمایا " بم جناب مدین کولوموں میں سب سے زیاد وحقد ارخلافت ماسنے اور ان کی شرافت وفضیلت کو پہنچائے بی بین حضور علید السلام کے فار کے ماتھی ہیں۔ رمول الله و نے اپنے بہنے جی انہیں لوگول کو فائد کی مفازی میں اور حاکم نے ایک طویل مدیث کے بڑھائے کا حکم دیا۔ اس کوموی بن عقبہ نے وینی مفازی میں اور حاکم نے ایک طویل مدیث کے ضمن میں روایت کیا اور سے کہا ان وونوں مدیثوں کو علامہ بیوطی رحمتہ الله نے تاریخ الجلفاء میں بیان ائل سے ۔ (متدرک حاکم: ۳۲۲۲)

الحديث الثانى والاربعون بعدد ثلاثمانة: عن عقبة بن عامر قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لو كأن نبى بعدى كأن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى شنه خرجه احمد و اوردة الطيرى في الرياض النضرة -

مدیث 342 دسنرت عقب بن عامر حنور تائیزیش سے راوی آپ علیدالسلام نے فرمایا" اگرمیزے بد کوئی بنی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوئے رسی اللہ عند۔اس کو امام احمد نے روایت کیا اور طبری نے دیائی

#### الريد الديد الديد المديد في حيد الله بالافعار المريد المديد في المريد ال

النزويس بيان كيار (مندامام احمد: ١٢٣٠٥)

الحديث الثالث والاربعون بعد ثلاثمائة: عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله الحرجة الحاكم و صحه و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء و صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخارى في تذكرته -

مرث 343 ای کی مثل ما کم نے عقبہ بن عامر رضی الله عند سے روایت کی اور اسے سیح کہا اور سیولی فی اس 343 اس کی مثل ما کم نے عقبہ بن عامر رضی الله عند سے روایت کی اور اسے سی کہا اور سیال البحاری نے اس نے اس کے اس کے بیان کے اس کا در ما کم : ۳۹۵ ) کیا۔ (متدرک ما کم : ۳۹۵ )

الحليث الرابع والاربعون بعد ثلاثمانة : عن إني سعيدن الخدرى رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطيراني -

ریٹ 344 ۔ ای کی مثل حضرت ابوسعید مندری منی اللہ عند سے امام طبرانی سنے ۔ ( فضائل خلفا م رندین:۸۷ )

العنيث الخامس والاربعون بعد ثلاثمانة : عن عصبة مرفوعاً بمثله اخرجه الطدالي انضأً -

رید 345 رای کی مثل منسرت عسمه رسی الله عندست امام طبر انی بی نے روام الجیر: ۲۲۳)

الحديث السادس والاربعون بعد ثلاثمانة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر و اور دهذة الاحاديث الثلاثة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

میٹ346 میشرت ابن عمر منی الله عند سے ابن عما کرنے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اور الن تینول ملہ وی مدفی جل پیچرانی زر میں الدیجاری میں معجمہ وی عربی کا میں میں الدیجہ اس

الادیث کومیوفی تاریخ الخلفا میں بیان کیاہے۔(معجم ابن عما کر:۱۹۸۸) میں مدین میں مدور میں بیان کیاہے ۔ (معجم ابن عما کر:۱۹۸۸)

العديث السابع والاربعون بعد ثلاثمانة: عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله فرجه الترمذي وقال حسن غريب و اورده الطيري في الرياض النضرة قال وفی بعض طرق هذا انحدیث لو لم ابعث لبعثت یا عمر و فی بعضها لو لم ابعث فیکم لبعث عمر خرجه القلعی-

مدیث 347 ای کی شل صفرت عقب بن عامر رضی الد عند سے امام تر مذی رحمد الله نے روایت کی اور است کی بعض اسے من غریب کہا۔ اس کو طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا۔ اور کہا کہ اس مدیث کی بعض روایتوں میں یہ ہے حضور علید السلام نے فرمایا اے عمر! اگر میں بعوث نه جوتا تو تم مجمع جاتے اور بعض میں ہے اگر میں تمادے اندر نہ جمیع جاتا تو عمر مجمع جاتے۔ اس کو قلعی نے دوایت کیا۔ (من تر مذی یہ ۲۸۲۰)

الحديث الثامن والاربعون بعد ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله قال قال عرب لا به بكر رضى الله تعالى عنه يأخير الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلد فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه اما انك ان قلت ذالك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ما طلعت الشبس على رجل خير من عر خرب الترمذي وقال غريب و اور دة الطبرى في الرياض النضر قاثم قال وهذا عبول على ان عمر كذالك بعد الى بكر جعا بين هذا و بين الاحاديث التقدمة في الم يكر رضى الله تعالى عنه .

مدیث 348 صفرت مابرض الله عند سے روایت ہے کہ صفرت عمرض الله عند نے صفرت الجرائی الله عند کو کہا" اے رسول الله کا الله عند کو کہا الله عند کو کہا" اے رسول الله کا الله عند کو کہا الله عند کو کہا الله عند کو کہا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عمرے بہتی کو مایا اگر آپ یوں کہدرہے جی تو عن نے بھی رسول الله کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمرے بہتی شخص پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس کو تر مذی نے روایت کیا اور غریب کہا۔ الله عند کی الله عند کی یہ گان الله عند کی یہ گان مند کی یہ گان مند کی الله عند کی یہ گان مند کی یہ گان مند کی یہ گان مند کی الله عند کی یہ مند کے بعد ہے تا کہ یہ مدیث اور جو پہلے شان صدیقی میں ایسی روایتی گزر کی الله عند کی یہ گان مند کے بعد ہے تا کہ یہ مدیث اور جو پہلے شان صدیقی میں ایسی روایتی گزر کیا گانہ کو مند سے ایک روایت کی روایت ک

## الريد الديد الديد

يه ال مِن تعبيق بومائے۔ (منن ترمذی:۳۸۸۳)

المديث التاسع والاربعون بعد ثلاثمائة: عن ثابت بن الحجاج قال خطب عمر ابنة الى سفيان قالوا ان يزوجون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابق المدينة غير من عمر رضى الله تعالى عنه خرجه البغوى في الفضائل و اوردة الطبرى في الرياض النضرة ايضاً ثم قال و اراد النبي بعدة وبعد الى بكر

الحليث الخبسون بعدد ثلاثمائة: عن طلحة بن عبيد الله قال ما كأن عمر اولنا اسلاما ولا اقدمنا حجرة ولكن كأن اذهلاأ في الدنيا وادغينا في الأخرة فدحه الفضائل.-

من 350 منرت للحد بن عبيدالله ن كها كه صنرت عمر منة اسلام لان يم اول تصاور ندى جرت أن ين اول تصميم و واس و نيايس سب ير ساز ابد بر اخبار امبهان : ۲۰۳)

غييث الحادى والخبسون بعد للائمائة : عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معى وانامع عمر والحق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه البغوى في مجمعه -

المديث الثانى والخبسون بعن ثلاثمانة : عن الفضل بن عيـاس دخى الله تعال عنه مرفوعاً بمثله اخرجه صاحب الفضائل -

مدیث352 رای کی مثل ماحب فضائل نے حضرت فسل ابن عباس منی الله عندسے مرفوعاً دوایت کی ہے۔ (شرح مذاہب المل منة: ۸۱)

الحديث الثالث والخبسون بعد ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنه عنده مرفوعاً بنحوة وقال احن منى انت منى و انامنك و الحق بعدى معك خرب في الفضائل -

مدیث 353 رای کی مثل فضائل می میں مرفوعاردایت ہے اس میں پیجی ہے کے حضور ملیدالمام حضرت ممرض اللہ عند کو فرمایا "میرے قریب ہوجاؤتم مجھے سے ہواور میں تم سے ہول اور میرے ہمائی تمہارے ساتھ ہے ۔ (فضائل محابہ: ۲۹۱ ماین خلال: ۳۳)

الحديث الوابع والخنهسون بعلى ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس دضى الله تعلى عنه مرفوعاً بنعوة ولفظه ان عمر قال كلمة ضحك منها دسول الله صلى عليه وسلم وقال عمر منى الحديث الى أخرة خرجه ابو القاسم السمر قندى مديث 354 ـ اى كى مثل ابوالقاسم مرقندى ف حضرت نمل بن عباس فى الدعندى من دوايت كى براس من يسب كرهنرت عمرفى الدعند فك فل بات كى جمل مدول المنافظة من منايا الارفر ما يا عمر محد به \_ (فضائل نافاء دا ثدين ١١)

## الريدام يان عيد العربية المانسية

الحديث الخامس والخبسون بعن ثلاثمائة: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشدامتي في امر الله تعالى عمر دخي الله تعالى عنه خرجه البغوى في المصابيح في الحسبان-

مدیث 355 حضرت اس بن مالک رضی الدعند سے روایت ہے کہ دمول الله کا تیج الله سے فرمایا
"میری امت میں سے (حکم البی) الله کے معاملے میں سب سے پکنتہ حضرت عمر رضی الله عند بیل ۔
اس کو لغوی نے المصابح فی الحمان میں روایت کیا ہے۔ (الریاض النفر قاص ۱۳۵ ذکر اختصاصہ باللہ قام الله تعالی)

باللہ قام الله تعالیٰ)

الحليث السابع والخبسون بعن ثلاثمانة : عن بلال بن رباح مرفوعاً بمثله غرجه تمامرفىفوائد- مدیث 357 ۔ ای کی مثل تمام نے اپنی 'فوائد' میں حضرت بلال بن رباح منی اللہ عندے مرفوہاً روایت کی ہے۔ (منن ابن ماجہ: ۳۲۲۳)

الحديث الثامن والخبسون بعد ثلاثمائة: عن الى سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بينا انا نائم رايت الناس يعرضون على و عليه م قص منها ما يبلغ الثدى و منها ما و اسفل من ذالك وعرض على عمر و عليه قميص يجرة فقال من حوله ما اولت يا نبى الله ذالك قال الدين اخرجه البخارى و اورد هنه الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النضرة-

الحديث التاسع والخمسون بعن ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى شه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان-

مدیث 359 راس کی مثل امام سلم دحمدالله نے مالح بن کیان کی مند سے حضرت ابوسعید خدد گانگا الذعن بی سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (محیح مسلم: ۲۳۹۰)

الحديث الستون بعدد ثلاثمائة: عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرقوعاً عنه الحديث السنون بعدد أمن المرقوعاً عنه ا اخرجه مسلم ايضاً من طريق زهير بن حرب -

مدیث360 ۔ای فرح امام سلم نے اسے زمیر بن حرب کی مند سے حضرت ابوسعید مندی منی الڈی

# العریقة الحدیث فقیقة العلم بالافعلیة کی العریقة المع بالافعلیة کی العریقة المع بالافعلیة کی مرفر فاروایت کی برفر فاروایت کی ب

الحنيث الحادى والستون بعن ثلاثمائة : عن ابى سعيد دخى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم ايضاً من طريق الحسن الحلواني -

سریت 361 مای طرح امام مسلم نے اسے الحن الحلو انی کی مند سے حضرت ابوسعید خدری دنی اللہ عنہ مایت مرفو غاروایت کی ہے ۔ (مسجیح مسلم: ۲۳۹۰)

الحديث الثانى والستون بعن ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مربّوعاً بمثله اخرجه مسلم ايضاً من طريق عبدين حميد-

الحديث الثالث والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه احمد-

مدیث363 دامام احمد نے مجی ای کی مثل روایت کیاہے۔ (مندامام احمد: ۲۳۱۷۲)

الحليث الرابع والستون بعن ثلاثمائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو حاتم و اوردهها الطبرى فى الرياض النضرة-

مدیث 364 رامام ابوماتم رضی الله عند نے صغرت ابوسعید رضی الله عند سے مرفو مأروایت کی ہے۔ الن دونوں روایتوں کو طبری نے دیاض النعنر قامیس بیان کیاہے۔ (مصحیح ابن حبان: ۹۸۹۰)

الحليث الخامس والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي-

مریث365 ای کی مثل امام زمذی رحمدالله نے روایت کی ہے۔ (منن زمذی:۲۲۸۵)

الحليث السادس والستون بعن ثلاثمائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه

# الريد المريد الم

مرفوعاً بمثله اخرجه النسائی و اور دهها ابن جمر الهکی فی الصواعق الهعرقة . مدیث 366 ـ ای کی شل امام نمائی دخمته الله نے روایت کی ہے ۔ الن دونوں روایتوں کو ابن جم کی دخمہ اللہ نے موائق محرق 'میں بیان کیا ہے ۔ (منن نمائی: ۵۰۱۱)

الحديث الثامن والستون بعن ثلاثمائة : عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم -

مدیث368۔امام ملم نے بھی ای کی مثل ردایت کیا۔ (مجیح ملم: ۲۳۹۱)

الحديث التأسع والستون بعل ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احمدً مديث 369 ـ امام اتمد نيجى اى كى شل دوايت كيار (مندامام اتمد: ۵۸۹۸)

الحديث السبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر دخى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اغرجه اخرجه ابو حاتم عن ابن عمر دخى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اغرجه الترمذي وصحه و اورد هنه الاحاديث الخبسة الطيرى في الرياض النظرة ثم

الحديث الحادى والسبعون بعدد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان علم عمر رضى الله تعالى عنه وضع فى كفة ميزان ووضع علم احياء الارض فى كفة لرجح علم عمر عليهم ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم اخرجه الطبراني فى الكبير -

مدیث 371 امام طبرانی رحمته الله نے کبیر علی حضرت ابن معود رضی الله عند سے راوی آپ نے نومایا "اگرایک پاڑے یا عمر کا علم اور دوسرے میں جمیع باشدگان زمین کا علم رکھا جائے وعمر کا علم برا ایک بازید کا الله عند علم رکھا جائے ہی دنیا ب بہ بجاری ہوسجار یہ کمان کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی الله عند علم کے نو صے اسپنے ساتھ ہی دنیا ہے لئے ہی دنیا ہے ہے ہی دنیا ہے ہے ہی دارا مجم الجبیر: ۸۸۰۹)

الحديث الثأنى والسبعون بعدثلاثمائة: -------

میث 372 میمدیث موجود نمیں ہے۔

الحديث التألث والسبعون بعل ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثله خرجه الحاكم و اوردهما السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 373 رای کی مثل انہیں سے ماکم نے روایت کی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو علامہ میو لی تمتداللہ نے تاریخ الخلفامیں بیان کیا ہے۔ (متدرک مائم: ۳۹۹)

الحديث الرابع والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

انه قال لوجع احياء العرب في كفة ميزان و وضع علم عمر في كفة لرج علم عمر ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم ولمجلس كنت اجلسه من عمد ولم ذف مدع لمدنة خدمه الده عمد المثنة في ذف مدع لمدنة خدمه الده عمد المثنة في ذف مدع لمدنة خدمه الده عمد المثنة في المث

الحديث الخامس والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثله خرجه القلعى-

مدیث375 یای کیمثل انہیں سے تعلی نے روایت کی ۔ (انعلم زمیر بن حرب: ۹۰ بتنیت الامامة د ترتیب الخلافة: ۲۲)

الحديث السادس والسبعون بعد ثلاثمائة: عن عمران بن حصين قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة و حشر الناسجاء عمر ابن الخطاب حتى يقف في الموقف في أتيه شيء اشبه شيء به فيقول جزاك الله يأعمر عنى خيرا فيقول له من انت فيقول انا الاسلام جزاك الله يأعمر خيرا ثم ينادى بناد الالايد فعن لاحد كتاب حتى يدفع لعمر ابن الخطاب ثم يعلى كتابه بيمينه و يومر به الى الجنة فهكى عمر و اعتق جميع ما يملكه وهم تسعة خرجه صاحب فضائله -

مديث 376 حضرت عمران حسين منى الله عند سف فرمايا ميں دمول الله كويه فرماتے ہوئے مناكد و

الريدام يدل هيد الله بالنسلية

کلا کم کا در کا مقام حماب میں کھڑے ہوں گے ۔ کہ ان کے پاس (انہیں کے مثابہ کوئی شے)

ائے گی اور کہے گی ۔ اے عمر ! میری طرف سے اللہ آپ کو جزائے فیر دے عمر پہلیں گے تو کون

ہے؟ جواب ملے گا میں اسلام ہوں اے عمر ! اللہ آپ کو جزائے فیر دے ۔ پھر پکار پڑے گی فہر دارجب
علی عمر کو ان کا اعمالنامہ نہ ملے کسی اور کو ہر گزنہ ملے گا پھر آپ کے دائیں ہاتھ اعمالنامہ دے کر آپ کو

بڑول جنت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کن کر صفرت عمر رود سے اور اس وت آپ کی ملک میں نو غلام تھے

ہول جنت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کن کر صفرت عمر رود سے اور اس وت آپ کی ملک میں نو غلام تھے

ہول جنت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کن کر صفرت عمر رود سے اور اس وت آپ کی ملک میں نو غلام تھے

ہم کے سب کو آزاد کر دیارضی اللہ عنہ ۔ اس کو صاحب فضائل نے روایت کیا ہے ۔ (الریاض النفر ق

الحديث السابع والسبعون بعد ثلاثمائة: عن .... ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر اول من سلم عليه الحق يوم القيامة وكل احد مشغول باخذ الكتاب وقرأته غرجه صاحب فضائله ايضاً -

مدیث377 ما مب فضائل کی نے دوایت کیاد مول الله کانتیجی نے مایا" دوز قیامت بی تعالی سب بے پہلے مرکوسلام ارشاد فرمائے کا جبکہ کل مخلوق اسپنے اعمالنا مے لینے اور انہیں پڑھنے میں مصروب پوکی ۔ (الریاض النفر وس سے ۱۳ از کراختعامہ بانداول من کیلم)

الحديث الثامن والسبعون بعد ثلاثمائة : عن زيد بن ابى اوفى ان رسول الله على الله عليه وسلم قال لعمر ابن الخطاب انت معى فى الجنة ثالث ثلاثة فدحة المخلص.-

مدیده 378 یونسرت زید بن انی اونی رضی اندعند سے روایت ہے کدر ول اندکائی آئے سے عمر بن خطاب نی اندعند کوار شاد فرمایا" آپ جنت میں میر سے ساتھ تیسر سے نمبر پر ہو تھے۔ اس کو کلص نے روایت کیا۔ (المحکمسیات: ۲۱۸۵)

الحديث التأسع والسبعون بعن ثلاثمائة : عن زيد بن ابي اوفي مرفوعاً بمثله

خرجه البغوى في الفضائل و زادمن هذه الإمة -

مدیث379 مای کی مثل زیدین الی اونی رضی الله عندسے بغوی نے فضائل میں روایت کی ہے، ان میں حذوالامۃ کے الفاظ زائد ہیں۔ (شرح اسول الاعتقاد:۲۳۹۲)

الحديث الحادى والثمانون بعدثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه البلاء فى سيرته ـ

مدیث 381 رای کیمثل ملاء نے اپنی "میرت" میں حضرت ابن عمر دخی الله عند سے روایت کی ہے۔ (فغمائل مجابہ: ۲۷۷،فغمائل خلفا دراشدین:۵۹)

الحديث الثانى والنمانون بعدى ثلاثمائة: عن ابى بن كعب قال سعت رسول له صلى الله عليه وسلم يقول جاء فى جبرئيل عليه السلام فقلت له اخبرنى فضائل عمر وما ذاله عند الله تعالى قال لى يا محمد لو جلست معك قدر ماله نوح فى قومه لم استطع ان اخبرك بفضائل عمر و ما له عند الله عز وجل ثو قال يا محمد ليبكين الاسلام بعد موتك على موت عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه خرجه ابو سعيد فى شرف النبوة -

مدیث 382 د منرت الی بن کعب منی الله عندسے روایت ہے کہ میں نے رمول الله کانٹی اللہ عند اللہ اللہ کانٹی اللہ اللہ کانٹی کا اللہ کانٹی کا اللہ کانٹی کے اللہ کا اللہ کانٹی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ ک

#### الريدام يدن هيد العربالاندية

بنائی دیر خیر ان کا کیامرتبہ ہے؟ توجیریل نے کہایا محد! اگریس آپ کے پاس آئی دیر بھی بنائی وابعتی دیر حضرت نوح عیدالسلام اپنی قوم میں رہے اور عمر کے فضائل وقرب نداو ندی بیان کوتارہوں تو در کر پاؤل ۔اے محد! آپ کی رطت کے بعد عمر بن خطاب کی رطت پراسلام نسرورروئے ایس کو ایوسعید نے شرف النبوۃ میں روایت کیا۔ (شرف المصطفیٰ: ۲۳۳۳ فضل فی فضائل عمر بن خلار)

الحديث الثالث والثمانون بعد ثلاثمائة : عن ابي بن كعب مرفوعاً بمثله خِرجه قام في فيال بعد

میت 383 ۔ ای کی مثل تمام نے اپنی تو ایمز میں حضرت ابی بن کعب رجی اللہ عنہ سے بی مرفوعاً روایت کی ہے ۔ (فوائدتمام: ۱۹۹۲)

المديث الرابع والنمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال بينا الأجالس في مسجدى اتحدث مع جبرئيل لادخل عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقلت بلى يا اخى خرجه فى الفضائل -

مرث 384 ميدنا ابن عباس منى الدُعنه مدوايت محكدرول الدُكُتُوَيْنَ من ابنى مجدي بنه ابنى مبدي بنه المنه المنه

الديث الخامس والنمانون بعدد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد يوم القيامة اين الفاروق نيون به فيقول الله تعالى مرحبا بكيا اباحفص هذا كتابك ان شئت فاقرأة

#### الريد أم يد أن عيد الله بالافعار الريد أم يد أن عيد الله بالافعار المريد أم يد أن عبد الله بالافعار المريد أم يد أن المريد أن المريد أم يد أن المريد أن المر

وان شئت فلا فقد غفرت لک و يقول الاسلام يا رب هذا عمر عزنى في دار الدنيا فاعزة في عرصات القيامة فعندذالك يعمل على ناقة من نور ثم يكس حلتين لو نشرت احدهما لغطت الخلائق ثم نشر بين يديه سبعون الفالوا، ثم ينادى مناد يا اهل الموقف هذا عمر فاعرفوة خرجه في الفضائل و اورد هذه الاحاديث الاثنى عشر الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 385 حضرت ابن عباس رضی الله عند سے دوایت ہے کہ دمول الله کا تقافی خرمایا: قیات کے دن ایک منادی براء کرے گا فارد ق کہال ہیں؟ بھر فارد ق کو لایا جائے گا تو الله تعالیٰ فرمائے الله فوش آمدید۔ اے ابوض ایہ تحمارا فوشہ ہے جاہوتو پڑھلو جاہوتو رہنے دو میں نے تو تمہیں بھی۔ خوش آمدید۔ اے ابوض کرے گا اے میرے دب! یہ عمر ہیں انہوں نے دارد نیا میں مجھے فلب دیا فوقی موسائے قیامت میں انہیں عرص کرے گا اے میرے دب! یہ عمر ہیں انہوں نے دارد نیا میں مجھے فلب دیا فوقی موسائے قیامت میں انہیں عرص کے علاد دوائے گا اور دوائے میں مناوی کہ ہم بہنا نے جائیں کے کہا کر ان میں سے ایک بھیلا دیا جائے تو تمام مخلوق ندا کو ؤ جانب لے پھیلا دیا جائے تو تمام مخلوق ندا کو ؤ جانب لے پھیلا کے ہزار یہ جم بچلا نے جائیں گے اورایک منادی بھا کرے گا۔ اے الی محتر ایہ عربی انہیں پہنیا نے اس کو فضائل میں دوایت کیا حملے اور طبری نے ان بارہ اہاد بیٹ کوریاض النظر تامی النظر تا میں ایک النظر تا میں النظر الن

الحديث السابع والثمانون بعن ثلاثمائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه ان النو صلى الله عليه وسلم قال له يا الحى الثركت في صالح دعائك ولا تنسنا الخرة

# الريدام يان حيد الله بالأفعلية

ابن ماجة .

مین 387 امام این ماجدر تمدالله حضرت عمر فی الله عند سے داوی و وفر ماتے بی کدرول الله کانتیاجی فی الله کانتیاجی فی الله عندی الله کانتیاجی فی میں بھی فر مایا" اے برادر! اپنی نیک دعاؤل میں تمیں بھی شریک دکھنا کہیں بھول دوانا۔ (سنن الناماحد:۲۸۹۵)

الحديث الثامن والثمانون بعدد ثلاثمائة: عن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احمد و اوردهذه الإحاديث الثلاثة ابن حجر في الصواعق المحرقة -

رود ما در مندان کی مثل امام احمد نے بھی انہیں سے روایت کی ہے اور ان بینوں امادیث کو ابن فریکی جمدان عند نے مواعق محرقة 'میں بیان کیا ہے۔ (منداسام احمد:۵۲۹۹)

المديث التاسع والنمانون بعد ثلاثمائة: عن عجر رضى الله تعالى عنه قال استاذنت النبى صلى الله عليه وسلم في العبرة فأذن لى وقال لا تنسنا يأاخى س دعائك فقال كلمة كلمة يسرنى ان لى بها الدنيا و في رواية اشركنا يا اخى في دعائك روالا الترمذي وقال حسن صبح و اور دلا في تذكرة القاري-

مین 389 دخرت عمرض الله عند نے فرمایا میں نے بنی کریم علیہ افضل العلوة واللیم سے عمرہ کی ابات پائی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا برادر البنی دعاؤل میں ہمیں مجلاند دینا ( مجر خوت میں الله میں الل

الديث التسعون بعدد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه انه استأذن النبى ملى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال يأ اخى لا تنسنا من دعائك وفي لنظ يا الحي الشركنا في دعائك قال وما احب ان يكون لي بها ما طلعت الشبس

# العريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية

لقوله يأاخى خرجه احمد-

مدیث 390 یضرت عمرض الله عند نے رسول الله تالله الله علی عادت بای حضور علیدالوم نے
اجازت دے دی اور فرمایا اے بھائی! جمیں اپنی دعاؤں میں بھول نه جاتا۔ ایک روایت می ہے
جمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ حضرت عمرض الله عند نے فرمایا" حضور علید الماہ م کے فرمائیا"
"اے بھائی! ہے بڑھ کر جمھے کوئی بھی دوشے پرندئیس جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کو الدیا
دوایت کیا۔ (مندامام احمد: ۱۹۵)

الحديث الحادى والتسعون بعد ثلاثمائة: عن عمر بمثله خوجه الحافظ السلق مديث 391 ـ اى كى مثل حضرت عمر دفى الذعند سے ماظ ملقى سنے روایت كى \_ (ممدعد ل

الحديث الثانى والتسعون بعد ثلاثمائة : عن عمر بمثله ايضاً خرجه صامر السفوة-

مدیث 392 ای کیمثل ماجب"مفوق" نے بھی انبیں روایت کی ہے۔(مندانیاں) الخیالی:۱۰)

الحديث الثالث والتسعون بعد ثلاثمائة: عن عمر بمثله ايضاً خرجه ابن حرب الطانى ولفظه اشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا -

مدیث 393 ۔ ای کی مثل ابن حرب لمائی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے۔ اس کے لئویہ کی۔ تمیں بھی اپنی نیک دعاؤل میں یادررکھنا (دیکھو!) یجول نہ جاتا۔ (مندانی یعلیٰ: ۵۰)

الحديث الرابع والتسعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عن قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام فقال و قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام فقال و عمر من دبه السلام و اعلمه ان رضاه حكم و ان غضبه عمر خرجه الحافظ ال

## الريد الحديد في معد الله بالأنسلية

معيدالنقاش-

الحديث الخامس والتسعون بعد ثلاثمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملاء -

م يث395 \_ البيس معلام ف الى كيمثل راوايت كى بر رالرياض النعر وج الس ١٥٢)

الهيث السادس والتسعون بعد ثلاثمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه برنوعاً بنحوة خرجه البخلص-

ميث396 أبيس مخلص في دوايت كى بر الرياض النفرة ص ١٥٥)

المين السابع والتسعون بعل ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه تأل لزيد بن وهب اقرا بما قرا به عمر ان عمر اعلمنا بكتاب الله و افقهنا فى ش الله غرجه على بن حرب الطائى -

مین 397 مضرت ابن معود رضی الله عند نے زید بن وهب رضی الله عند سے فرمایا "ای طرح بڑھو می فرنے بڑھا کے عمر ہم میں تتاب اللہ کوزیاد و جائے والا اور دین البی کوزیاد و تجھنے والے میں رضی دہنہ اس کوعلی بن حرب طاقی نے روایت کیا۔ (الریاض النعر قاص ۱۵۳ باب ذکر عمر وحمد)

له النامن والتسعون بعد ثلاثمائة: عن خالد الاسدى قال حميت عمر من الله تعالى عنه في رايت احدا افقه في دين الله ولا اعلم بكتاب الله ولا اعلم بكتاب الله ولا اعلى منه خرجه صاحب فضائله -

#### الريدام يانعلية كالمانعلية كالمان

مدیث 398 حضرت خالدامدی رضی الله عند نے فرمایا۔ پس حضرت عمر رضی الله عند کی محبت میں الله عند کی محبت میں اللہ عند میں میں اللہ عند کی محبت میں اللہ عند میں میں اللہ عند میں کہ اللہ کا مار التا چھا مدرس کی کو آئیں بایا۔ اس کو معاجب فضائل نے دوایت کیا۔ (الریاض النسر ہمں ۱۵۳)

الحديث التأسع والتسعون بعد ثلاثمائة: عن خالد الاسدى انه قال لاحسب تسعة اعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر رضى الله تعالى عنه خرجه صاحب فضائله ايضاً-

مدیث 399 دست خالدامدی رضی الله عند نے فرمایا" میرے خیال میں توجی دن حضرت ممراثی الله عند دنیا سے رخصت ہوئے ساتھ ہی ساتھ نو جھے علم بھی چلامحیا۔ اس کو بھی صاحب فغمائل نے دواند کیا۔ (الریاض النعنر وص ۱۵۳)

الحديث الموفى للاربعة مائة: عن خالد الاسدى قال كأن عمر اعلمنا بك واقرانا لكتاب الله واتقيناً لله والله ان اهل بيت من المسلمين لع يدخل عليهم حزن على عمر حين اصيب لاهل بيت سوء خوجه صاحب فضائله مديث 400 منرت فالدامدى فى الدعم فرمايا" بمربم من الدو و باخ والمال أن مربم من الدو و باخ والمال أن المال كوزياده باخ والمال أو ياده فوف ركف والم تحد اورتم بخدا جم ممال أفها المناس و بهت برا محرات كار الموجى ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال النفرة على ماحب فغائل بى في دوايت كيار (الموال الموال الموا

الحديث الحادى بعد الاربعة مائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت المهديث الحادى بعد الارض احداحب الى من عمر دضى الله تعالى عنه ابو بكر ذات يومر ما على الارض احداحب الى من عمر دضى الله تعالى عنه مديث 401 ريده عائش مدية رضى الله من الله م

# الريد المريد الم

المديث الثانى بعد الاربعة مائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان دسول الله عليه وسلم قال لعلمان رضى الله تعالى عنهوالذى نفسى بيدة لو ان عندى مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك اخرى حتى لا يبقى من البائة شيء هذا جبرئيل اخبرنى ان الله عز وجل يأمرنى ان ازوجل اختها و ان اجعل صداقها مثل صداقها مثل صداقها خرجه الفضائلي-

مین 402 یرینا بن عباس رضی الله عند سے دوایت ہے حضور عید العملوة والسلام نے حضرت عثمان فی الله عند سے فرمایا" اس ذات کی قسم جمل کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میری سو بیٹیا اس اور تی بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتا بی اور تی بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتا بی اور تی بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتا بیانک کہ سو 100 میں سے و تی باتی یہ بھی نے بریل ہیں ۔ جنہوں نے جمعے خبر دی کدالله جمعے فرما تا بیٹی آپ کی المید مرحوسہ کی بہن (یعنی اپنی دوسری بیٹی) کا عقد بھی آپ سے کروں اور اس کا حق مہر کی اتا ہی رکھوں جنیا اس کی بہن کا رکھا تھا۔ اس کو فضائل نے دوایت کیا۔ (تاریخ دمشق ت ۲۹۳)

المدين الفالث بعد اربعهائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال دخلت على رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم وفي يدها مشيط فقال خرج رسول له صلى الله عليه وسلم من عندى انفا رجلت راسه فقال كيف تجدين ابأ عبد الله قلت خير الرجال قال اكرميه فانه من اشبه اصابي بى خلقا خرجه

کوکیرا پاتی ہیں؟ میں نے کہا" بہترین مرد "ارشاد کیا" ان کی عرت کرتی رہوکہ وہ میرے محابیل ہے۔ خلیق ہونے میں میرے زیاد و مشابہ ہیں۔ رضی اللہ عند۔ اس کو دو لائی نے روایت کیا۔ (الم الکجیر: ۹۹)

> الحديث الرابع بعد ادبعهائة: عن الى هريوة بمثله خوجه البغوى-مديث 404 ـ اى كوبغوى فروايت كيار (فغائل محابه: ۸۳۳)

الحديث الخامس بعد اربعبائة : عن الي هريرة ايضاً بنعود خرجه خيثبة بن سلمان-

مدیث405 کوفینمد بن سیمان نے صرت ابو حریرة رضی الله عندی سے روایت کیا ہے۔ (متدک مانم: ۹۸۵۴)

الحديث السادس بعد اربعهائة: عن معاذبن جبل رضى الله تعالىٰ عنه تأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال عقان بن عقان اشبه في خلقا و خلقار دينا و سمتا وهو ذو النورين زوجته ابنتى وهو معى فى الجنة كهاتين وحرك السبابة والوسطى خرجه الهلاء -

مدیث 406 منرت معاذبی جبل رضی الله عند سے روایت ہے کہ درمول الله کا این کا این الله الله الله الله الله الله الله عند والله عند الله عند ا

الحديث السابع بعد اربعمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان احيا امتى و اكرمها خرجه الملاء في سيرته؛

# الريد المدين حيد الله بالأنساء

اوردهنة الاحادیث النمانیة عضر الطبری فی الویاض النفرةمیث 407 حضرت ابن عمرض الدعند سروایت ب کدرول الدی تی نفر مایا"عثمان میری
امت کے سب سے باحیاسب سے بڑ سے اور ذی عزت منص بی راس کو بھی ملاء نے ابنی میرت می
دوایت کیا اور ان آخول مدینوں کو طبری نے ریاض النفرة میں ذکر کیا۔ (الریاض النفرة ج

الحديث الثامن بعد اربعهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله على الله عليه وسلم قال علمان احيا امتى واكرمها اخرجه ابو نعيم و اوردة ابن جر في الصواعق المحرقة و معنى قوله و اكرمها اى بعد الشيخين بقرينة الإحاديث المتقدمة الكثيرة السابقة -

مدیث 408 حضرت این عمرض الله عندسے ای کی مثل العظم نے بھی روایت کی ہے اور این جرمی نے اسے موامق عرقہ میں بیان کیا ہے۔ یہال پر'اکرم' یعنی عثمان کا سب سے معزز ہونا شخین کے بعدہان کثیرا مادیث کی بناء پرجن کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (الصواعق الحرقہ ص ۱۳۱۵)

الحديث التاسع بعن اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لى الحى قلنا ابو بكر قال ادعوا لى الحى قلنا عمر قال ادعوا لى الحم قلنا عمر قال ادعوا لى الحمر قال المرقال المرقال

ولنا طرو مان الدعوالي الحق جلت علمان مان معد طوجه المعد ولى الدين المرا من الدين المرا الدين الذين ال

الحديث العاشر بعد اربعبائة: عن عبد الرحن بن جناب قال ...... النبي صلى

الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عيمان بن عفان رض الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائة بعير باحلاسها و اقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عيمان فقال يا رسول الله على ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فانا رايت رسول الله صلى الله على عيمان ما عمل بعد هذه ما على عيمان ما عمل بعد هذه عمان ما عمل بعد هذه المان ما عمل بعد هذه المان عد هذه على عيمان ما عمل بعد هذه المان على عيمان ما عمل بعد هذه المان ما عمل بعد هذه المان على عيمان ما عمل بعد هذه المان عد هد المان عد هذه المان عد هذه المان عد هذه المان عد هذه المان عد هد عد المان عد هذه المان عد هد المان عد هد المان عد المان

الحديث الحادى عشر بعد اربعبائة : عن عبد الرحمن بن جناب بمثله خرب احد.

مدیث 411۔ای کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی ہے۔(مندامام احمد: ناہ ا ص ۲۳۲،رقم:۱۹۲۹)

الحديث الثانى عشر بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن سعرة قال جاء علمانه

عفان بالف دینار فی مکة حین جهز جیش العسر قفناترها فی جهراه صلی الله علیه وسلم فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقلبها فی جهراه و یقول ما شرعتهان ما عمل بعد الیوم خرجه الترمذی و قال حسن غریب و اور دهناه الاحادیث الاربعة الطیری فی الریاض النظرة -

مریث 412 حضرت مبدالرحمن بن سمره رضی الله عند نے قرمایا جب رسول الله تکتیزی نے بیش العرق الله تکتیزی نے بیش العرق الله عندا پنی آسین میں ایک ہزار دینار لے کرآئے اورانیں حضورعیدالسلام کے دامن میں ڈالد یا تو جس نے دیکھا کدرسول الله تکتیزی ان دیناروں کو اپنی جول میں المنے پلنتے جاتے اور فرماتے جاتے آئے کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کچھ ضرر نبیل یاں کا مادیث کو امام ترمذی نے روایت کیااور کہا کہ یہ مدیث حن غریب ہے اوران چارول امادیث کو فری نے دیاف الله میں النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں النظر الله میں النظر قرم الله میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں النظر قرم الله میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں الله کیا کہ میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله میں کیا کہ کا کہ میں کیا کہ کا کہ کا کہ میں بیان کیا۔ (الریاض النظر قرم الله کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کی کے کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کہ کے کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کی کے کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کر کیا کہ کی کیا

الحليث الثألث عثر بعل اربعبائة : عن عبل الرحمن بن سمرة بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اورده فى تذكرة القارى .

مرین 413 ای کی شل ماکم نے انہیں سے روایت کی اوراسے بھی کہا اوراس کو تذکرة القاری میں یان کیا محیا ہے۔ (متدرک ماکم: ۳۵۵۳، جسم سن اقال امام ذبی : بھی) مدیث 414 ای کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی کے صور عید السلام بار بارید فرماتے مید (الریاض النفرة جام ۲۰۵)

الحديث الرابع عشر بعد اربعمائة: عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم الى عثمان فى جيش العسر قفيعث اليه عثمان بعشرة الإلى دينار فصبت بين يديه فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول بيدة و بنلبها ظهر البطق و يقول غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما عملت و ما هو

#### الريدام يان ميد العربية المريد المريد

کانن الی یوم القیامة وما یبالی ما عمل بعدها غوجه المهلاء فی سیوته مدیث 414 صفرت مذیف رفت الدخر قرایا" حنود طیداله من بارگاه می دی بزاردینا بجا سلایس صفرت مثمان کی طرف پیام برجیجا توانهول نے صفور طیداله می بارگاه می دی بزاردینا بجا دستید ید دینار صفور عیداللام کے سامنے والدید محتور سول الله کانی آنین اسپ باتر سال دستید یا تر سال بلا کرنے کے اور فرمانے کے دارے مثمان! الله تبیل بخش درت قیام قیامت تک ظاہر بالمن کو الله من ممل کرو، پرداه نہیں ۔ اس کو ملاء نے اپنی سرت میں روایات کیا۔ (تاریخ ابن مما کری میرو) والله کیا۔ (تاریخ ابن مما کری میرو)

الحديث الخامس عشر بعدار بعبائة:---------مريث 415\_ر\_\_\_\_

الحديث السادس عشر بعد اربعبائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه بمثلة خرجه الفضائلي.

مدیث416 ای تیمثل فضائل نے روایت کی ۔ ( تاریخ ابن عما کرج ۲۵ ص ۳۹)

الحديث السابع عشر بعد اربعهائة: عن همامة بن حزن القشيرى قال شهدت الدخوالاذ المداد حين اشرف عليهم علمان فقال انشد كم بالله من شهد بيعة الرخوالاذ بعثنى دسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين اهل مكة فقال هذه يدي وهذه يدعمان فبايع لى فانتشد له رجال خرجه احده في ضمن حديث طويل مديث 417 مام المد في الك فويل مديث كن من من منرت عامر بن تون قيرى في الدن مديث 12 مام المد في المن دارعمان كياس ما فرقعا به الهول في وي ما فرقعا كروكول سن فرمايا من مدر وايت كي المن الذك قيم ويتا بول يبعت رضوان عن كون ما فرقعا كروكول من فرمايا تعالى مدرك المن الله كي قدم ويتا بول يبعت رضوان عن كون ما فرقعا كروكول من فرمايا تعالى مدرك باس من بعد المنالة الدين ما فرقعا كريم مشركين مكد كياس مجيما تعاد وريم منال كالإقراب الذكاتية بيد من من كون ما فرقعا كريم من الذكاتية بيد من المنالة المن

# الريد الديد المديد المعالمة ال

۔ چرحنورطیدالسلام نے میرسے لئے بیعت کی تواس پرلوکوں نے بی کااظہارکیا۔ (مندامام احمد:۳۲۰ مندحنرت عثمان بن عفال )

الحديث الغامن عشر بعد اربعهائة: عن ثمامة بن حزن القشيرى بنعوة خرجه الدار قطنى و زاد في بعض طرقه انشد كم بالله هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتى احدى بنتيه بعد الإخرى فارضائى و رضى عنى قالوا

مین 418 ای کی مثل دار تعلی نے انہیں سے روایت کی اور بعض روایتوں میں یہ زائد کہا میں فری اندکہا میں نہیں اللہ کی تم دیتا ہوں کیا تم مباسنتے ہوکہ رسول اللہ کا تقیق نے اپنی ایک بنتی کے بعد دوسری کا نکاح بی بھی ہوئے ۔ اوکوں نے کہا" الله من کیا اور جمد سے راضی بھی ہوئے ۔ اوکوں نے کہا" الله من کیا اللہ ۔ (منن المنا بدوہ السقایات) والنی میں میں 194 باب وقت المما بدوہ السقایات)

الحديث التاسع عثر بعد اربعهائة: عن سالم بن عبد الله بن عمر في ضمن حديث طويل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس تحت الشجرة كأن بعث عثمان في مرية و كأن في حاجة الله و حاجة رسولله وحاجة البومنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يميني يدى و شمالي يب عثمان فضال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يميني يدى و شمالي يب عثمان فضارب بشماله على يمينه وقال هذه يد عثمان واتى قد بايعت له ثم كأن من شان عثمان في البيعة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الهل مكة يا فلان الا تبيعني دارك ازيدها في المسجد الكعبة ببيت اضمنه لك في الجنة فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي بنيت غيرة نان انا بعتى دارك ازيدها في مسجد الكعبة ببيت اضمنه نان انا بعني دارك ازيدها في مسجد الكعبة ببيت اضمنه لك في الجنة فقال الرجل والله مالي الي ذالك

## الريدام يان هيد الله يانسلة

فبلغ ذالك عنمأن وكأن الرجل صديقا له في الجاهلية فأتأه فلم يزل به عنمان حتى اشترى منه دارة بعشرة الاف دينار ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنى اك اردت من فلان داره لتزيدها فىمسجدالكعبة ببيت تضبنه له فى الجنة و انمأ هى دارى فهل انت اخذها ببيت تضبنه لهفى الجنة قال نعم فاخذها منه و ضمن له بيتا في الجنة واشهدله على ذالك البومنين ثم كأن من جهازه جيش العسرة ان رسول اله صلى الله عليه وسلم كأن غزا غزوة تبوك فلم يلق من غزاة من غزواته مألتي فيهأمن البخبصة والظمأء وقلة الظهر فبلغ ذالك عثمان فأشترى قوتأ وطعاما وادسا وما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا محابه فجهز اليه بعيرا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سواء قد اقبل قال هذا قدجاء كم بخير فأينخت الركأب ووضع مأعليها من الطعام و الادمرو ما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحمأبه فرفع يديه الى السباء فقال اللهم انم ق رضيت عن عنمان فارض عنه ثلث مرات ثم قال يا ايها الناس ادعوا لعمَّهُ فدعا له الناس جميعا مجتهدين و نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم معهم ثو كأن من شأن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فماتت فجاء عفاه وعمر دضى الله تعالى عنهما عندالنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يأعمر انى خاطب فزوجني ابنتك فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطب اليك عفمان ابنتك زوجني ابنتك وانا ازوجه ابنتي فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنة عمر و زوج عثمان ابنته فهذا ما كأن من شان عثمان اخرجه ايو الحسن القزويني الماكمي.

الريد الحديد في هيد الله بالانسليد المريد المحديد في هيد الله بالانسليد المريد المحديد في هيد الله بالانسليد المحديد في ا ر یٹ419۔ایک لویل مدیث کے تمن میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرضی اللہ عندسے دوایت بكرجب رمول الله كالمينية في درخت كے ينج لوكول سے بيعت لى اس وقت حضور عليه السلام ف مغربت عثمان منى الله عنه كوايك جموسة للتكريس بجيجا جوانتحاا ورحغرت عثمان كايد مغرالله ورمول اور مونین کی خاطر تھا۔رمول اللہ کا تنایج نے اسینے دائیں ہاتھ کے بارے فرمایا منو! یدمیرا ہاتھ ہے اور بائل باتق کے بارے میں فرمایا بی مثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر بایاں ہاتھ دائیں پررکھ کرفرمایا۔ بی مثمان کا ك ثان يحى كرحنور عليد السلام في ايك مكي تنفس سے فرمايا اسے فلال! كياتم اپنا محمر مجمع بيج تبيس دیے کی اسے تعبید اندیں شامل کردوں اور اس کے بدلے جنت میں تمارے لئے ایک محمر کا مائن بن جاؤں ۔اس نے عرض کی یارمول اللہ! میراورکوئی محربیں ہے اگریس اسے آپ سے ہاتھ جىدول تومكيس كوئى بحى مجعداد رمير س بال بجول كورسن كالمحرندد سكار آب عليدالسلام ففرمايا نیں بلکتم مجھے یہ بھے دوکہ میں اسے مسجد کعب میں داخل کرول اوراس کے بدلے جنت میں تحارے ئے ایک محرکاندامن بول رام شخص نے عرض کی قسم بخدا میں ایراند کرم کو کاریہ بات حضرت عثمان ومعلوم بوئی اورز مان مالمیت میں بی تخص صرت عثمان کادوست بھی تھا۔آب اس کے پاس آئے ادراس وقائل كرت رب آخركارآب في وس بارد ينارك وض و محمرات خريدليا بحرصنور عليدالسلام كى إرائ من مانسر وست (عرض كزار موست ) اورع فى آقا الجمع بهته جلا ب كرآب في توسيع كعب كے چش افرفلال شخص سے اس كا محرفريد نے كااراد و ظاہر فرمايا ہے اور اس كے بدلے آب اسے ايك بنی محرکی نعمانت دسینے بیں ۔اب و محرمیرا ہے کیا آپ جنتی محرکے بدلے اسے قبول فرماتے ہیں۔ رٹاد فرمایا" اِل مجرآب نے و محربے لیا اور اس کے بدیے اس شخص کو مبنتی محرکی نعمانت بھی عطا فرماني اوراس يرمسلمانون تومحواه بمحى بناليار بحرجب مبش العسرة كاموقع آيا تو چونكه غروه تبوك بدرسول الريه التي المراح الماع ووتها كم المناع ووتها كم المناع والتعم المناع والتعم التعمين المناع والتعم التعمين المناع والتعمين المناع والتعم والمناع والتعم والمناع والتعم والتعم

#### الريد الدين العالمة ال

كى اوريس مة بونى تحى جب حضرت عثمان كويه خبر پېنجى تو آپ نے سامان غزا كھانا، سالن اور حنور مليه السلام ادر محابر کی ماجت کی اشیار فرید کرایک قافله صنور علیدالسلام کی بارگاه می مجیجارسول الدین فیزنے نے جب آنے والا قافلہ دیکھا تواسیے محابہ سے فرمایا یتمارے پاس خرالے کرآتا ہے۔ بھر ہواریال بھا دى كنيس اورسامان راثن اتارليا محيا بحرحنورعليدالسلام في اسبين باتحول كو جانب آسمان المحاديااد، تين دفعه يه دعاكى \_اسے الله! على عثمان سے رائى جول تو بھى اسے سے رائى جو ما بھرلوكول كو فرماياتم سب بھی عثمان کے لئے دما کرو پھرسب نے حنودعلیدالسلام سے مانے مل کران کے لئے خوب دما کی ۔حضرت عثمان کی ثان یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک مساجزادی کا تکاح ان سے کیا ہم جب و وفوت ہوئیل تو حضرت عثمان بارگاہ نبوی میں ماضر ہوئے جہال پہلے سے حضرت عمر مجی بیٹے ہوئے تھے۔عثمان نے کہا اے عمرا میں آپ کو پیغام نکاح دیتا ہوں کہ اپنی بنٹی کا نکاح تجے ہے كرد يجحة رمول الله كالميلية في كن لياتو عمر سے فرمايا عمثان فے آپ كو آپ كى بينى كے بلتے بوام نکاح دیاہے۔آب اپنی بنٹی میرے عقدیں دے دیجئے اور میں اپنی ماجزادی عثمان کے عقدیں دے دیتا ہوں ۔ پھررمول اللہ کاٹھائی سنے بنت عمر کو اسپ عقد میں لیا اور اپنی ماجزادی کو حنرت مثمان كے عقد من دے دیا۔ یہ سب صرت عثمان كى شان تھى منظر الله ومنى الله منصب اس كواداكن قزویی ما تی نے روایت کیا ہے۔ (فغائل محابدامام احمد: ۸۸۷،ج اص ۸۸۳)

الحديث العشرون بعد اربعهائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال لها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كأن عنها بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة قال فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنهان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحد لله على الاخرى و كأنت يدرسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهان غيراله من ايديه على الاخرى و كأنت يدرسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهان غيراله

#### الريد الحريد العريد الع

المديث الحادى والعشرون بعد اربعبائة: عن عثمان بن عفان قال بيعة الرضوان في و ضرب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه و شمال دسول الله صلى الله عليه وسلم خير عن يميني قال القوم في حديثهم بينارسول الله صلى الله عليه وسلم اذقيل هذا عثمان قد جاء فقطع رسول الله على الله عليه وسلم اذقيل هذا عثمان قد جاء فقطع رسول الله على الله عليه وسلم البيعة خرجه الخيشمة بن سليمان في فضائل عثمان دضى الله تعالى دخي

عُنيث الثاني والعشرون بعد اربعهائة: عن ايأس بن سلمة عن ابيه ان النبي

#### الريد الديد الديد الديد المديد لل المناسبة المديد ا

صلى الله عليه وسلم بأيع لعثمان فطرب احدى يديه على الاخرى فقال الناس هنيا لانى عبد الله الطواف بألبيت امنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا ما طاف حتى اطواف خرجه ابن الضحاك فى الأحاديث والمهنائي مديث 422 صرت اياس بن سلمة است والدكرائي رفى الذعم اسدوى كر بني كريم عيدافنل السلوة والتمايم في صرت عثمان كي آن يعت لي است الدكوة ومرس باقه بدر كالوكول في السلوة والتمايم في صرت عثمان كي ما قد بيت الذكاطوات كرف في اجاز بي كريم بي كي بي ديد بي اجاز كول كاور بي بي بي طوات يرول كاور بي بي المام فوات يرول كاور بي بي من دوايت كيا بي دوايات كيا بي دي دي مثمان بي مفان بي

الحديث الفالث والعشرون بعد اربعمائة: عن عثمان بن موهب عن عبد النه عمر في ضمن حديث طويل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان الى مكة فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة فقال رسول الله على الله فقال هذه لعثمان ثم قال الده على الله فقال هذه لعثمان ثم قال الده على الله فقال هذه المنان عمر اذهب بها الأن معك غرجه المنارى -

مدیث 423 ۔ ایک طویل مدیث کے من میں صفرت عبداللہ بن موصب نے صفرت عبداللہ باللہ من اللہ عند کو ما اللہ کا اللہ عند کے دوایت کی انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ عند کے دوایت کی انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کے جانے کے بعد بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ صفور علیہ السلام نے اسپنے دائی ہائے کے بارے منان کا ہاتھ ہے۔ پھرا سے اسپنے دوسر سے ہاتھ پر رکھ کرفر مایا یہ بیعت عثمان کے بارے منان کا ہاتھ ہے۔ پھرا سے اسپنے دوسر سے ہاتھ پر رکھ کرفر مایا یہ بیعت عثمان کے سے ۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے دوایت کیا۔ (صحیح بخاری: ۲۹۹۸)

الحديث الرابع والعثرون بعد اربعبائة : عن عثمان بن موهب عن عبدالله بن

# الرية الحرية في حيد الله بالافعالية

غربنعوة خرجه الترمذي.

میٹ 424 ای کی مثل انہیں سے امام ترمذی دیمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ (منن زمزی:۳۷۹ باب فی مناقب عثمان بن عفان قال امام ترمذی: حذامدیث حن سیجے)

الحديث الخامس والعشرون بعدار بعبائة : عن عثمان بن موهب عن عبدالله بن عمر بنعوة خرجه ابو الخير القزويتى المحاكمي -

رین 425 ای کی مثل انہیں سے ابوائیر قروینی مائمی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ (فضائل محابہ نام ۴۵۷)

الجنيث السادس والعشرون بعد اربعهائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه تآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نعد عثمان بن عفان قلنا اعليل يأ رسول الله قال نعم فقام رسلو الله صلى الله عليه وسلم و اتبعناه خباتى منزل عفمان فاستاذن فاذن له فدخل فدخلنا فدجد عفمان مكبو كأعلى وجهه فقال صلى الله عليه وآله وسلم مالك يأعثمان لا ترفع راسك فقال يا رمول الله صلى الله عليه وسلم انى استجيى يعنى من الله تعالى قال ولم ذالك تأل اخاف ان يكون على غضبانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الست مأفرير دومة وبجهز جيش العسر لاوالزائد في مسجدى و بأذل البال في رضي لتتعالى انك توراهل السهاء ومصيأح اهل الارض واهل الجنة خرجه الهلاء ميث426 يمضرت ابو ہريره دخى المذعند سے دوايت ہے كے حضورعليدالسلام سفے فرمايا چلوعثمال بن منان في عيادت كرآئي بم في عول في يارمول الذكرياد و بيماري و فرمايا بال بحرصنور وليدالسلام الحص المهمجى آپ كے پیچے ہو لئے يبال تك عثمان كے محرتك كينچ حنود عليدالسلام نے ا جازت جابى الل ف اجازت دی حنورعلیدالسلام اندرتشریف لے محتے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے داخل ہو محتے۔

## الريد المريد الم

حضرت عثمان مند کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا فیار نے فرمایا۔ اے عثمان اکیابات ہے کہ آپ اپناسر نہیں اٹھاتے عرض کی آقا بھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی میں اپناد پا اللہ کی نادافتی سے ڈرتا ہوں فرمایا" کیا آپ بیر دومہ کے کھود نے والے قبیں؟ میش عسرت کے تیا اللہ کی نادافتی سے ڈرتا ہوں فرمایا" کیا آپ بیر دومہ کے کھود نے والے قبیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنامال فرج کو کے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنامال فرج کو کے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنامال فرج کو کے والے نہیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنامال فرج کو دوایت کا اللہ کی رضا ہے اس کو ملاء نے دوایت کیا۔ (الریاض النظر آمی 10)

الحديث السأبع والعثرون بعد اربعبائة : عن زيد بن اسلم عن ابيه قال شهدت عثمان يومرحوصر ولوالقي حجر لمريقع الإعلى راس رجل فرايت علي اشرف من الخوخة التي يلي مقام جيرئيل الى الناس و قال الطلحة انشدك أنه اتذكر يوم كنت انأو انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكناليس معهمن اصابه غيرى وغيرك قال نعم فقال لك رسول العملي الله عليه وسلم بأطلحة انه ليس من نبى الإومعه من احصابه رفيق في الجنة فأن عثمان معى دفيقي في الجنة قالطلجة اللهم نعم ثم انصرف خرجه احمد-مدیث 427 رحضرت زیدبن اسلم دخی الله عنداسیے والد حرامی دخی الله عندسے راوی ۔ انہول نے فرمایا: جس دن حضرت عثمان می الله عند کے محرکا محامرہ کیا محیا میں ان کے پاس مانسر ہوا۔ (بجرًا کی کیفیت میٹھی کدا گرکوئی ہتھر پھینکا ماتا تو و و (بجائے زیمن کے گرنے کے) کسی نہی آدمی کے ہ یں بی انتا ہیں نے دیکھا کہ حضرت عثمان می اللہ عند نے مقام جریل سے متصل کھوئی ہے اوال د یکمااور فرمایااے ابوللحہ!تمہیں انٹد کی قسم (بتاؤ)تمہیں وو دن یاد ہے جب میں اورآپ فلال فلائہ مقام پر حنور علید السلام کے ماتھ تھے ہمارے علاوہ اور محاب بھی حنور علید السلام کے ماتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔فرمایا بھر رمول اللہ کاٹٹائیج نے آپ کو فرمایا تھااے ابوطلحہ! ہرنبی کے اسحابہ ا

المريقة الحمرية في هيئة العلمية كل المريقة الحمرية في هيئة العلمية كل المريقة الحمرية في هيئة العلمية المحلمة المريز عنان في الولمحة في المريز عنان في الولمحة في المريز عنان في المريز عنان في المريز عنان أو مندامام المد في روايت كياب (مندامام المد في روايت كياب (مندامام المد في مند عثمان بن عفان)

الديث الثامن والعشرون بعد اربعهائة : عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى دفيق و دفيقى عنمان ولم يقل فى الهنة عنمان ولم يقل فى الهنة عنمان ولم يقل فى

مدید 428 مام ترمذی رحمدالله حضرت فلحد بن عبیدالله دخی الله عندسے راوی که رسول الله کانتیائی نے فرمایا مربی کوکوئی دفوق موتا ہے اور میر سے دفیق عثمان رضی الله عند بیل راس میں جنت کے الفاذائیں بیل رمنن ترمذی : ۳۹۹ باب فی مناقب حضرت عثمان بن عفان)

الحنيث التأسع والعثرون بعل اربعبائة : عن طلحة بن عبيل الله مرفوعاً بنعوة عُرجه المحافظ ابو القاسم في البوافقات-

مین 429 رای کیمٹل انہیں سے ماقا ابوالقاسم نے موافقات میں روایت کی ہے۔ (فضائل مؤبنالا بنجامی ۱۰۰۱)

الديث الثلاثون بعد اربعهائة: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال
رابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام متعلقاً بالعرش ثمر رايت ابا
بكر أعذا بحقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر رايت عمر أخذا بحقوى اب
بكر ثمر رايت علمان آخذا بحقوق عمر ثمر رايت الدهر منصباً من السماء الى
الرض فحدث الهسن بهذا الحديث وعندة ناس من الشيعة فقالوا ما رايت
علما قال ما كأن احد الى ان اراة بحقوى النبى صلى الله عليه وسلم من على
رض الله تعالى عنه ولكن انما هى رؤيا فقال ابو مسعود عقبة بن عمرو انكم

#### الريد المريد الم

لتجدون على الحسن في رؤياً رآهاً لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في غزاة قد اصاب المسلمين جهد حتى عرفت الكابة في وجوة المسلمين والفرح في وجوة المنافقين فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالك قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عنمان ان الله ورسوله يصدقان فوجه راحلته فاذا هو بأربعة عشر راحلة فأشتراها وما عليها من الطعام فوجه منها سبعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وجه سبعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وجه هم نقال اهله فلما رأى المسلمون العير قد جاء ت عرف الفرح في وجوهم نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالوا ارسل به عنمان هدية لك قال فرايته رافعاً يديه يدمو لعنمان ما هذا فقالوا ارسل به عنمان هدية لك قال فرايته رافعاً يديه يدمو لعنمان ما هذا في وايت بياض ابطيه غرجه القزويني

الريد المريد الم يوالم بالأنساء تی) اور منافقین کے چیروں میں بشاشت نظر آتی تھی جب رمول الله کٹٹی ہے یہ مور تحال دیکھی تو فرماياتم بخداع وبآفآب سے پہلے پہلے الله تعالی تمبیل رزق سے اواد دے کا پھر جب صرت عثمان بني الدعنه كوجر جوئى كدالله ورمول عزوجل وتلافين مدق كالحكم فرمات بن \_آب تلفين إبني مواري كو ئے کرچلے تو چودہ مواریاں ان ہرموجو د سامان غزا کے ساتھ فریدلیں ۔ان میں سے سامت رمول اللہ المن اراء من بيج وسل اورسات اسين الم توجيح وس رجب مسلمانول سنے ديكھاك يہ قافل آخيا بإذان كے چیرسے فوشی سے کھل اٹھے حضورعلیدالسلام نے فرمایاری ایسے؟ انہوں نے عمل كى آقا! ومثان نے آپ کے لئے بدیر بجیجا ہے۔ ابومعود نے فرمایا بھر میں نے صنورعلیدالملام کود مکھا کہ آپ فاسين إقدا فحاست بوست بن اور صرت عثمان كے لئے الى دعا كرد ب بي كديس في اس ے پہلے ادراس کے بعد حنور علید السلام کوئی اور کے لئے الی دعا کرتے منا۔ آپ کبدرے تھے اےان اعثمان کویہ عطا کرد سے ،عثمان سے لئے یہ کردسے اور ہاتھ استنے اٹھائے ہوئے تھے کہ میں ئے آپ کی بغل کی سغیدی تک کو دیکھ لیا اس کو قزوین ماکمی نے روایت کیا ہے۔ (فضائل كأرِ:٢٨٤. جم الكبير:٢٧٩)

المدين الحادى والثلاثون بعد ادبعمائة: عن الحسن بن على قال ما كنت لا نظل بعد رؤياً رأيتها رأيت دسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يدة على لعرش و دايت ابا بكر واضعاً يدة على منكب دسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت عمان واضعاً يدة على ورايت عمان واضعاً يدة على منكب الى بكر و دايت عمان واضعاً يدة على منكب الى بكر و دايت عمان واضعاً يدة على منكب من بكر و دايت عمان يطلب الله ما دبه مرجه الديليم في كتابه للتقى -

مین 431 دخرت من بن علی منی الله عند نے فرمایا" میں اسپینا اس خواب کے بعد کہ جس میں میں ول الدیکٹی کوعرش پر ہاتھ دیکھے ہوئے اور حضرت ابو بکرکوحنور کے کندھے پر ہاتھ دیکھے ہوئے ) اور صفرت عمر کو صفرت ابوبکر کے کندھے پر (باتھ دیکھے ہوئے) اور صفرت عثمان کو صفرت عُمر کے کندھے پر ہاتھ دیکھے ہوئے دیکھااور بوچھا کہ یہ کیا ہے توجواب اللہ کندھے پر ہاتھ دیکھے ہوئے دیکھااوران کے بعد میں نے فون دیکھااور بوچھا کہ یہ کیا ہے توجواب اللہ کا خون ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا قصاص طلب کر دہا ہے۔ رضی اللہ منصب ماں کو دبی نے بیار المقسد العلی فی زوائدا بی یعلیٰ الموسلی: ۱۳۱۲) نے اپنا ہوسکی: ۱۳۱۲)

الحديث الثانى والثلاثون بعد اربعمائة : عن ابي سعيد الخدى رض الله تعالى عنه قال .............. رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل اله لله عليه وسلم من اول الليل اله لله علما الفجر يدعوا لعلمان بن عفان يقول اللهم علمان رضيت عنه فارض خرجه الحافظ ابو الحسن الخلعي -

مدیث 432 مضرت ابوسعید مندری رضی الله عند نے فرمایا میں دات کے ابتدائی جے سے اُلَّا پھوٹے تک حضرت عثمان رضی الله عند کے لئے وَعَالَ اِلْمُ اَللَّهِ عَنْدَ مَنْ الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْ الله عَنْدُ الله عَنْ الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْدُ الله الله الله الله الله عند من الله عند

الحديث الثالث والثلاثون بعد اربعبائة: عن الى سعيدن الخدرى بنحوة فره صاحب الصفوة -

مدیث 433 رای کی مثل ما حب مغوی نے انہیں سے دوایت کی ہے۔ ( تاریخ ابن عما کرنا ا ص ۵۳ مشجة الابنوی: ۱۵۹)

الحديث الرابع والثلاثون بعد اربعهائة: عن انى سعيد فى قوله تعالى النها ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الألا نزلت فى عنمان و عبد الرحمن بن عوف فأتأ عنمان فجهز جيش العسرة وسبليا رومة قال ابو سعيد فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه بنتو

#### الريد الديد المديد في هيد الله بالانساء

لعثمان يقول يا رب رضيت عن عثمان فارض عنه فما زال رافعاً يديه حتى طلع الفجر اورده ......في تفسيره

مدین 434 حضرت ابوسعید مدری رضی الله عندے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کایہ فرمان اللہ بن پنفقون اموالیم اللہ قول مناولا اذی ترجمہ کنزالا بمان ۔ وہ جوابینے مال اللہ کی راہ میں فرج کرتے ہیں چرد ستے بہجے ناحمان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیک (انعام) ان کے رب کے پاس ہے۔

الديث الخامس والشلاثون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى تجهيز جيش العسرة فى ضمن حديث طويل قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد و رفع يديه وقال اللهم قد رضيت عن عنمان فارض عنه خرجه الحافظ ابو القاسم الدمشقى فى الاربعين -

م بن 435 میش العسرة کی تیاری والی طویل مدیث کے شمن میں سیده عائشه مدیقه دخی الله عنحاسه دارت ہے کہ درمول الله کائی آئی سجد کو نظے اپنے ہاتھوں کو اشحالیا اور کہنے لگے ۔اسے الله میں عثمان سے دائی ہوں تو بھی اس سے داخی ہوجا۔ ایک الله اسے داخی ہوجا۔ ایک اللہ سے داخی ہوجا۔ اسے داخی ہوجا۔ اسے داخی ہوں تو بھی اس سے داخی ہوجا۔ اسے داخی ہوجا۔ اسے داخی ہوگا تھا ہے داخی اللہ عند۔ اس کو ابوالقاسم دشقی اسے داخی میں سے داخی ہوجا۔ رضی الله تعالیٰ عند۔ اس کو ابوالقاسم دشقی

# الريد الحريد في الفليد المريد المريد المريد المريد المريد المريد في الفليد المريد المر

نے الاربعین میں روایت کیا ہے۔ (الخلصیات: ۲۷۳، فضائل محابہ: ۲۸۷)

الحديث السادس والثلاثون بعد اربعهائة: عن ليث بن ابى سالم قال اول من خبص الخبيص فى الاسلام عثمان بن عفان قدمت عليه غير يحمل الدقيق والعسل لخلط بينما وبعث به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل الم سلمة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه فاكل المنتظا به فقال من بعث بهذا فقالت عثمان يا رسول الله قال اللهم ان عثمان ترضاك فارض عنه خرجه خيشمة فى فضائله ـ

مدیث 436 حضرت لیث بن ابی سالم رضی النه عند سے روایت ہے کداسلام میں سب سے پہلے تی فی کوراور شہد کا ملوہ بنا یاوہ حضرت عثمان میں اور وہ یوں کدان کے پاس آنااور شہد لدھا ہوا قافل آبا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ملا کررمول النه تائیل کی بارگاہ میں حضرت اس سلمہ کے محرفی دیا۔ بب رمول النه تائیل کی بارگاہ میں حضرت اس سلمہ کے محرفی دیا۔ برمول النه تائیل کی النه بی محیا ہے۔ بردوال النه ایمشمان نے تو آپ نے یددوالی الله ایمشمان نے تو آپ نے یددوالی الله اعتمان نے تو آپ نے یددوالی الله اعتمان نے محمد داخی کیا ہے تو بھی اس سے داخی ہوجا۔ رنی النه عشما۔ اس کو فید شرف نبائل میں روایت کیا ہے۔ (تاریخ دمشن جس سے ماضی ہوجا۔ رنی النه عشما۔ اس کو فید شرف نبائل میں روایت کیا ہے۔ (تاریخ دمشن جس سے ماسی)

# الريد المريد الم

الحديث الثامن والثلاثون بعد اربعهائة: عن جابر بن عطية قال قال رسول اله صلى الله على الله على

الحليث التأسع والثلاثون بعلى اربعهائة: عن جابر بن عطية مرفوعاً بنعوة الخرجه ابن عرفة العبدى وقال و ما كأن و ما هو كأئن و اورد هذة الإحاديث الستة والعشرين الطبرى في الرياض النضرة-

میت و 439 ای کی مثل انہیں ہے ابن عرف عبدی نے روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے جو کچھ مریث 439 ای کی مثل انہیں ہے ابن عرف عبدی نے روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ تھا ان 26 مدیثوں کو طبری نے ریاض النفر قامیں بیان کیا ہے۔ (جزما بن عرفہ: ۴۸)

الحديث الاربعون بعد اربعهائة: عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يموت عثمان يصلى عليه ملائكة السهاء قلت يارسول الله عثمان خاصة او الناس عامة قال عثمان خاصة فرجه الحافظ الدمشقى-

مدین 440 حضرت عمر بن خطاب منی الله عند نے فرمایا میں نے رسول الله کانٹی کو فرماتے ہوسا کہ بی دن عثمان کی وفات ہو گی آسمان کے فرشتے ان پرنماز پڑھیں مے۔ میں نے عرض کی آقا! کیا اس میس عثمان خاص بین یا پرلوگول کو عام بین فرسایا عثمان خاص بین ـ اس کو عافظ دختی نے دوایت کیا ۔ (فضائل خلفا مراشدین ابغیم: ۲۳۸)

الحديث الحادى والاربعون بعد اربعمائة: عن جابر بن عبد الله قال بينا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين منهم ابو بكر و عرو
عثمان و على دضى الله تعالى عنهم و طلعة و الزبير و عبد الرحن بن عوف و
سعد ابن ابي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض كل رجل
منكم الى كفوة ونهض النبى صلى الله عليه وسلم الى عثمان فاعتنقه وقال
انت وليبى في الدنيا والإخرة خرجه الخجندى في الاربعين-

مدیث 441 صنرت مایر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله کا تیا ہے گئے گئے الله مہاجر ین سحاب کے ایک گروہ میں تھے یہ میں حضرت ابو بکروعمرو کلی وللحدوز بیروعبدالرحمن بن او صعد بن ابی وقاص رضی الله عنص ہجی تھے یہ تو رسول الله کا تیا ہے نے فرمایا" تم میں سے ہر شخص اپ کفوہ کے یاس جلے گئے اور انہیں کھے سے لا الله کا تعلی میں جاتے ہوں الله کا تعلی کے اور انہیں کھے سے لا الله بعین میں میرے ولی ہو،اسے نجندی نے اپنی کتاب الاربعین میں روایت کیا ہے۔ (مندالی یعلی : ۲۰۵۱)

الحديث الثانى والأربعون بعد أربعبائة : عن جاير بن عبد أنبه بنجود خرجه الملاء في سدته -

مدیث 442 ای کیمثل ملاء نے اپنی میرت میں انہیں سے روایت کی۔ (الریاض النغز ص۲۱۱)

الحديث الثالث والاربعون بعد اربعهائة: عن جابر بن عبد الله بنعوة خرب المحافظ ابن عبيد و اوردهند الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النظرة-

#### الريد المريد الم

مه یث 443 مای کیمثل ماند ابومبید نے بھی حضرت جابر بن عبداند منی الله عند سے روایت کی ہے اوران جاروں مدینوں کومحب لمبری نے دیاض النعز و میں بیان کا ہے۔(الریاض النعز وس ۲۱۱)

الحديث الرابع والاربعون بعد اربعهائة: عن ابن ابي حازم قال جاء رجل الى على ابن الحسين فقال ما كأن منزل ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كهنزلهها منه الساعة اخرجه عبد الله بن احداقي ذوائد الزهدو اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مین 444 مضرت ابن انی مازم رضی الله عند نے رمایا ایک شخص صفرت کلی بن شن رضی الله عند کی خصرت ابن انی مازم رضی الله عند نفر مایا ایک شخص صفرت کلی بن شن رضی الله عند مند من منام تب نامت میں ما اند کی نظر میں کیا مقام تب نام الله بخروعم رضی الله من الله مند الله بن احمد نے زوا تدالز حدیش روایت کیا اور علام دیمولی نے تاریخ الخلفا میں بیان کیا۔ (کتاب الزحد: ۱۱۲ متاریخ الخلفا میں ۵۰)

الحنيث الخامس والاربعون بعد اربعهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما نى قوله تعالى امن هو قانت آناء الليل مساجد او قائما يحذر الأخرة و يوجوا رحة ربه قال نزلت في علمان خرجه الواحدى-

میٹ 445 حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ الله تعالیٰ کا یہ فرمان امن حو تانت الح نبر کنزالا یمان یا وہ جورات کی محروں میں مسجد میں قیام کی مالت میں عبادت کرتا ہے اور آخرت ہے زرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے ۔ حضرت عثمان بنی الله عند کے بارے نازل ہوا ہے ہاں کو واحدی نے روایت کیا ہے۔ (امباب النزول ص ۲۷۷)

الحديث السادس والادبعون بعداد بعبائة : عن ابن عمر بمثله خوجه المحاكبى ميث 446 ـ اى كى شل انبيل سے ماكم \_ نے دوایت كى ہے ۔ (الریاض النشر قاص ۲۱۲)

الحديث السابع والإربعون بعد اربعبائة : عن ابن عمر بمثله ايضاً خرجه

الفضائليء

مدیث447 ای کی شما آئیس سے فضائل نے روایت کی ہے۔ (ملیۃ الاولیاء ج اص ۵۹)
الحدیث الشامن والاربعون بعد اربعہ آئة: عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ هل
یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم قال عنمان خرجه

مدیث 448 یضرت ابن عباس رضی الله عند سے دوایت ہے کہ الله تعالیٰ کایدفر مان: ترجمہ کیادہ الله
دوجود لکا محکم کرتا ہے، آپس میں برابر ہیں اور وہ میرحی راہ پر ہے یضرت عثمان کے بارے نازل
ہوا ہے ۔ اس سے صفرت عثمان مراد ہیں ۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ۔ (معند
ابن الی شیبة: ۳۲۰۳۹)

الحديث التاسع والاربعون بعد اربعهائة: عن النزال عن ابن مسعود رض اله تعالى عنه قال حين استخلف عنمان استخلف خير من بقى و لم تال خرجه خيثمة بن سليمان-

الحديث الخبسون بعد اربعبائة : عن النزال عن ابن مسعود بمثله خرجه القلعي-

مديث450 \_ الكيم الني سي تقعى فروايت كى ب ر (المدل الحالم الني الكيري : 20)
الحديث الحادى والخمسون بعد اربعهائة : عن النزال عن ابن مسعود رض الله الحديث الحديث المعندة عنه بمثله ايضاً خرجه صاحب الصفوة و اورد هذة الاحاديث السبعة

الطبرى في الرياض النصرة-

مین 451 مای کی مثل انہیں سے معاصب معنوہ نے روایت کی ہے اور ان مات مدیثوں کو طبری نے دیاض النسر قامیں بیان کیاہے۔ (فغمائل محابہ: ۲۳۷)

الحبيث الثانى والخبسون بعدار بعبائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه تال لما يويع عثمان امر تا خير من بقى ولم نال اخرجه الحاكم -

مین 452 یضرت ابن معود منی الله عند سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا جب حضرت عثمان منی الله عند کا دخیرت عثمان منی الله عند کا دوایت ہے انہوں نے جو ہمارے امیر سبنے اس کو خدہ الله عند کی بیتر تھے جو ہمارے امیر سبنے اس کو خدہ بن میمان نے دوایت کیا ہے۔ (انجم الکبیر: ۸۸۴۲، جو مس ۱۷)

الحديث الثالث والخبسون بعد اربعبائة : عن ابن مسعود بمثله اخرجه ابن سعدواوردهبا السيوطى فى تأريخ الخلفاء-

ریت 453 رای کی مثل این سعد نے انہیں سے روایت کی ہے اور ان دونوں روایتوں کوعلامہ میرٹی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کمیا ہے ۔ ( تاریخ ابن سعدج سام ۲۳)

الهديث الرابع والخبسون بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لعلى بعد ان شأور الصحابة اى فى استخلاف عنمان انى رايت القوم لا يعدلون بغان احدا فلا تجعلن عليكَ جمة خرجه القلعى-

من 454 منرت عبدالرئن بن عوف رض الله عند فلافت عثمان کے بارے محابہ منورہ کر اللہ عند منورہ کر اللہ عند سے فرمایا: "میں نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے وہ کی کو بھی عثمان کا ہمسر نہیں سمجھتے ہذا آپ کے خلاف کو بی دروایت مند کی جائے گی۔ (کسب متفق میں) ۔ اس کو تعی نے روایت کیا ہے ۔ (کاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم عند کی ماری کا میں ہوگا ہے کہ ۔ (کاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم عسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم عسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم کا ہے ۔ (تاریخ مذین لائن شبہ جسم مسلم کا ہو کے دو ایک کا ہو کی کا ہو کہ کو کہ کا ہو کی کا ہو کہ کا ہو کہ کو کا ہو کہ کا ہو کا ہو کہ کا ہو کا ہو کہ کا کا ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کا ہو کا ہو کہ کا ہو کہ

المديث الخامس والخبسون بعد اربعبائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع عنما بن عفان رضي الله تعالي عنه يوم القيمة في سبعين الفأ عند الميزان من امتى فمن استوجبوا النار خرجهالملاءفي سيرته

مدیث 455 ملاء نے اپنی میریت مین روایت کیا ہے جنرت ابن عماس می اللہ عندرمول الاکائی سے راوی آپ نے فرمایا روز قیامت میزان کے پاس میری امت کے ستر ہزارا لیے افراد کے ق میں عثمان کو تقیع بنایا مائے کا جو جہنم کوخود بدلازم کر سیکے ہول کے ۔ (الریاض البعنر وس ۲۱۴)

الحديث السادس والخبسون بعد اربعبائة : عن ابي امامة الباعلى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من امتى الجنة مثل احد الحيين ربيعة و مصر فقيل و كأنوا يرون ان ذالك الرجل عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه خرجه البلاء في سيرته ـ

مدیث 456 ۔حضرت ابوامامہ ہاطی رضی اللہ عندرمول اللہ گاٹیجیجیئے سے راوی آپ نے فرمایا: ''میرز امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ ربیعداد رقبیلہ مضر کی تعداد کے برابرلوگ جنت پائس کے۔ کہا کیا ہےکےمحابہ ای شخص سے مراد حضرت عثمان بن عفان می اللہ عِنہ کو لیا کرتے تھے۔ (اينماً)(الشريعة لأبرى:١٣٨٣)

الحديث السابع والخبسون بعداربعبائة : عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر خرجه الحاكم

مديث 457 حضرت حن من الله عندسے روايت ہے كدرمول الله كائتيائي سنے فرمايا" عثمان قيامت کے دان تبیلہ ربیعہ اور تبیلہ مضر کی تعداد میں لوگول کی شفاعت کریں کے۔اس کو ماکم نے روایت بڑ ہے۔(منن رمذی:۲۳۳۹)

#### الريد الديد الديد

الحديث الثامن والخبسون بعد اربعبائة : عن الحسن مرفوعاً بمثله خرجه القنوني..

مین458 ای کی مثل قزوینی نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (فضائل محابہ: ۲۹۸)

الحديث التاسع والخمسون بعد اربعمائة: عن مسلم بن يسار رضى الله تعالى عنه قال نظر دسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنمان فقال شبيه بأبراهيم على الله عليه وسلم وان الملائكة لتستعيى منه خرجه المخلص الذهبى ميث 459 منرت مملم بن يرادفى الدعن فرمات عن ربول الدين المناه المناه ويكما فرما المناه المناه المناه ويكما فرما المناه المناه ويكما وفرشة ان عما كرت عن في الدعنداس مخلص في المناه على ا

الحديث الستون بعد اربعهائة: عن مسلم بن يسار بمثله خرجه البغوى في الغضائل و اورد هذه الإحاديث السبعة الطبرى في الرياض النضرة - ميث 460 - اي كي مثل بغوى في نفائل عن البيل سروايت كي برائل الول مديول و بري في النفرة من بيان ميان كياب ( تاريخ دمن جهوس ۹۹)

الحديث الحادى والستون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال لما الت خديجة جاءت خولة بنت حكيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغالت يا رسول الله الا تزوج قال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت ثيبا نقال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنة احب خلق الله اليك عائشة بنت ابى بكر و اما الثيب فسودة بنت زمعة وقد امنت بك واتبعتك ثد ذكرت قصة تزويجها اخرجه الطبرائي وغيرة و اوردة الزرقائي في شرح البواهب اللهنية -

# الريد المريد الم

الحديث الثانى والستون بعد اربعبائة: عن عمر دخى الله تعالىٰ عنه انه ققال حين طعن ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى ابأ بكر والا اترككم فقد ترككم من هو خير منى يعنى ابأ بكر والا اترككم فقد ترككم من هو خير من و رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرب البخارى -

مدیث 462۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تماری آق آپ نے فرمایا اگرتو میں اپنا کوئی ظیفہ بناؤں تو جھ سے بہتر حضرت ابو بحر رضی اللہ عند نے بھی ظیفہ بناؤں تو جھ سے بہتر رسول اللہ تائی تاری تھیں بغیر ظیفہ کے چوڑا تھا۔ ( می بخاری : ۲۱۸ )

بخاری : ۲۱۸ )

الحديث الفالث والستون بعد اربعهائة: عن عمر بمثله اخرجه مسلم مريث 463 \_ ای کی شل آنیس سے امام ممر تر الله نے بی روایت کی ہے ۔ (می مملم: ۹۲۳) الحدیث الرابع والستون بعد اربعهائة: عن همد بن سعد بن الی وقاص الله قال لا ولکن کان غیراً لابیه سعد اکان ابو بکر الصدیق اولکم اسلاماً قال لا ولکن کان غیراً اسلاماً اخرجه این عساکر بسند جید -

#### الريدام يالفلي الريدام يالفلي

الحديث الخامس والستون بعد اربعهائة: عن اني بكر رضى الله تعالى عنه قال لها كان يوم احد انصرف الناس كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اول من دفى اغرجه الهيثم بن كليب في مسلدة مع تتمة -

ودنت ول من دهی اهر جه الهیده بن دریت می در ایت کیا ب که حضرت ابو بکر دنی الله عند نے فرمایا ریٹ 465 میٹم بن کلیب نے اپنی مندیس روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر دنی الله عند نے فرمایا "جب امد کے دن سب لوکو حضور سے دور ہو محتے تو میں پبلا مخص تھا جو وقاد ارر با۔ ( تاریخ دمش ج

ل20) الحليث السادس والستون بعل اربعبائة : عن الي سعيدن الخلاي رخى الله

تعالىٰ عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان امن

الناس على في حميته ومأله ابويكر اخرجه البخاري -

مدیث 466 مضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے فرمایا یا دسول الله کانٹیجیزی نے خطبہ دیا اور فرمایا انہور فاقت و مال کے حوالے سے لوگوں میں سے جھر پرسب سے زیاد واحمان ابو بحرکا ہے۔ رضی اللہ عند (بخاری)۔ (صحیح بخاری: ۳۲ باب الخوفة الممر فی المسجد)

الحديث السابع والستون بعد اربعمائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم و اورد هذه الاحاديث الستة السيوطى في تأريخ الخلفاءله-

مدیث 467 ۔ ای کیمٹل امام ملم دیمداند نے بھی انہیں سے روایت کی ہے اور ان جدا مادیث کو

### الريد المريد الم

امام بيوطى دخمداند في ابنى تاريخ الخلفاء من بيان كيار (منجيم ملم: ٢٣٨٢ كتاب فنهائل محاب)

الحديث الثامن والستون بعد اربعبائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه المحافظ ابو القاسم الدمشقى-

مدیث 468 ۔ اس کی مثل مانؤ ابوالقاسم مشتی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے ۔ (امالیٰ ابن بشران: ۱۱۴۸)

الحدیث التاسع والستون بعد اربعهائة: عن ابی المعلی زید بن لوزان ان رسول الله صلی الله علی الل

الحديث السبعون بعد اربعبائة : عن الى البعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقر-

مریث470 ای کی شل انیں سے ماظر متنی نے روایت کی ہے۔ (الریاض النفر ہی 000)
الحدیث الحادی والسبعوں بعد اربعہائة: عن انس رضی الله تعالیٰ عنه قال
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من امن الناس علینا فی نفسه و ذات
یده ابو بکر خرجه صاحب فضائل ابی بکر رضی الله تعالیٰ عنه و اورد هذه

مدیث 471 ما حب فضائل نے دوایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا حضور علیدالرا منے فرمایا حضور علیدالرا منے فرمایا "جم برا پنی جان اور اسپنے مال کے ذریعے لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکریں رخمہ اللہ سنے دیافس النفر ہیں بیان کیا ابو بکریں دخمہ اللہ سنے دیافس النفر ہیں بیان کیا

الاحاديث الاربعة الطيرى في الرياض النضرة-

# المرية الحدية في هيئة العلم بالانعلية كالمرية المحدية في هيئة العلم بالانعلية كالمرية المحديدة في المحدودة الم

الحديث الثانى والسبعون بعد اربعمائة: عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه الدان يسرح معاذا الى اليمن استشار ناسا من اصابه منهم ابو بكر و عمره عنمان و على وطلعة والزبير و اسيد بن حصير فتكلم القوم كل ناس برأيه فقال ما ترى يا معاذ قلت ارى ما قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله يكرة فوق ما نه ان الله يكرة فوق ما نه ان الله يكرة فوق

الحدیث الشالث والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذ بنعود رواد الحارث بن ابی امامة فی مسئند و اورد هذه الاحادیث الشلاثة السیوطی فی تأریخ الخلفاء - میث 473 ای کی شل مارث بن ابی امامه نے اپنی مرندیس روایت کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں ویشوں و میروفی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (بغید الباعث ج ۲ ص ۸۸۸، رقم: ۹۵۹) و میرو و نہیں ہے موتلسل کے لیے مدیث کارتم وی رکھا محیا (البامقام پرمخلوط میں مدیث نمبر: ۲۲ موجود نہیں ہے موتلسل کے لیے مدیث کارتم وی رکھا محیا )

المنيث الرابع والسبعون بعد اربعبائة: عن معاذ بنحود اخرجه اين شاهين و

#### الريدام يول هيد الله بالأفعلية

اور دة ابن جو في الصواعق المحرقة ثه مقال و رواة هذا المه تن ثقاً قانتهى -مديث 474 ـ اى كى مثل ابن ثانين نے بحى اس سے روایت كى ہے اور اسے ابن تجرف سوائق عرقه میں بیان محیا اور فرمایا اس متن کے راوی ثقه ہیں اتنی ۔ (السوائق المحرقة مس ۲۰۳ ـ شرح مذابب الم سنة : ۱۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد اربعهائة: عن سهل بن سعد الساعدى قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يكرة ان يخطأ ابو بكر اخرجه الطبرانى فى الاوسط و اوردة السيوطى فى تأريخ الخلفاء ثم قال و رجاله ثقاة مديث 475 منرت بمل بن معدما مدى فى الديخ الخلفاء ثم قال و رجاله ثقاة مديث 475 منرت بمل بن معدما مدى فى الديخ الخلفاء ثم والت كياوريوفى في تاريخ الإبكر كا خطا كرنا تالبد برقى الديمة عند السوطي في الديم المناه عند والت كياوريوفى في تاريخ الخلفاء من بيان كركيم السبعون بعد ادبعهائة: عن عبد الوحمن بن عوف بن الالحديث السادس والسبعون بعد ادبعهائة: عن عبد الوحمن بن عوف بن الاليلى ان عمر دضى الله تعالى عنه صعد المنبر ثم قال ان افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر قمن قال غير هذا فهو مفتر عليه ما على المفترى إخرجه الا

مدیث 476 یرضرت عبدالرحمن بن عوف بن انی کیلی نے فرمایا حضرت عمر دخی الله عند نے منبر 4 چوجه کر فرمایا" بلا شبه اس امت میں اور بعد نبی امت علی صاحبحا الصلوة والسلام کے سب سے افغل حضرت ابو بکر میں یہ جواس کے علاوہ کا قائل ہواس پر بہتان تراثیوں والی مدہے ای کوڑے اس اگا ابن عما کرنے روایت کیا۔ (تاریخ دشق ج ۳۰ سس ۳۴۳)

الحديث السابع والسبعون بعد اربعمائة : عن ابن عباس دنى الله تعالىٰ عنه قال قلت يارسول الله اى الرجال احب اليك قال ابو بكر قلت ثم من قال عم

#### الريدام ول حيد الله بالأفلاد من المريد المري

ابن الخطاب و اورد هذا بن الحديثين السيوطى فى تأريخ الخلفاء -مديث 477 منرت ابن عباس فى الذعند فرمايا مل فى ياربول الله آپ كومردول مى سب سے زياد وجيوب كون ہے؟ فرمايا ابو بكر ميں نے عرض كى پيركون فرمايا عمر بن خطاب فى الله منماران دونوں مديثوں كوعلا مربيولى نے تاريخ الخلفاء ميں بيان كيا ہے ۔ ( تاريخ الخلفاء ص ٣٣)

الحنيث الثامن والسبعون بعد اربعهائة: عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها اى اصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ابوبكر قلت ثم من قالت ثم عرقلت ثم من قالت ثم عرقلت ثم من قالت ابو عبيدة بن الجراح اخرجه النسائى -

رین 478 یضرت عبدالله بن شغیق فرماتے ہیں میں نے بیدہ عائشہ ہو چھا کہ حضور عبدالسلام کو ایٹ میں ہے بیدہ عائشہ ہے اللام کو ایٹ اس سے دیادہ کس سے مجت تھی تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو بحرسے میں نے کہا کہ کس سے درمایا ابوعبیدہ بن جراح سے درمایا محرسے میں نے کہا ہم کس سے فرمایا ابوعبیدہ بن جراح سے دنی الله عنہم ۔اس کو امام نمائی دیمراللہ نے داویت کیا ہے۔ (فضائل صحابلہ مائی دیمر)

الحديث التأسع والسبعون بعد اربعمائة : عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها بمثله اخرجه الحاكم وصحه-

میٹ 479 مائی کی مثل مائم نے بافادہ مسیح میں روایت کی ہے۔ (متدرک مائم: ۳۳۷ قال امام: ۴۳۷ قال امام: ۴۳۷ قال امام ذبی : علی شرط ابنی ری ومسلم)

الحليث الثمانون بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن غند ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال لائي بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنهما لو اجتمعتما فى مشودة ما خالفتما اغرجه احد -

مدیث480 یونس عبدالرحمن بن غنم منی الله عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیج نے بین سے

فرمایا"اگرتم دونول کسی مشورے میں متنفق ہوجاؤتو میں بھی اس کا خلاف نذکرول راس کو امام احمد رخمہ اللہ نے روایت کی ر(مندامام احمد: ۱۸۰۲۳)

الحديث الحادى والثمانون بعد ادبعمائة : عن البراء بن عازب مرفوعاً بمثله اخرجه الطبرانى -

مدیث 481 سال کیمٹل پراہ بن عازب رضی اللہ عندسے امام طبرانی دیمیداللہ نے روایت کی ہے۔ معجم الاوسلا: ۲۹۵)

الحديث الثانى والنمانون بعد اربعهائة: عن انس دضى الله تعالىٰ عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم انى لارجوا منى فى حبهم لانى بكر و عمر دض الله تعالىٰ عنهما ما ارجوا به فى قول لا اله الا الله اخرجه ابن عساكر -

مدیث 482 حضرت اس منی الله عن سے داویت ہے کہ دمول الله کانتیائی نے مایا میں ابنی امت کے لئے ابوب میں اللہ کانتیائی نے اللہ اللہ کانتیائی کے لئے ابوب کر وعمر سے مجت کرنے میں ای تواب کی امید رکھتا ہوں جس تواب کی لا الدالا اللہ کئے میں امید رکھتا ہوں جس تواب کی لا الدالا اللہ کئے میں امید رکھتا ہو۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت میا ہے۔ (تاریخ دمثق جسم ۳۹۷)

الحديث الثالث والنمانون بعد اربعمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الكيا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه ابو داؤد-

الحديث الرابع والثمانون بعد اربعمائة : عن الي هريرة مرفوعاً بمثله اخرب الحاكم وصحه -

الريدام بالمانسة كالمريد المريد المري

مدیث 484 مای کیمثل مائم رحمة الله نے انبی سے بافادہ مسجع روایت کی ہے۔ (متدرک مائم:۳۳۳) و مرد این کی ہے۔ (متدرک مائم:۳۳۳) و مرد البخاری ومسلم) مائم:۳۳۳ و مرد البخاری ومسلم)

الحديث الخامس والثمانون بعد اربعهائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال العديث الخامس والثمانون بعد اربعهائة عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال الهابوبكر خرجه البزار في طمن حديث طويل و

اوردهنة الاحاديث النمانية السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 485 مام بزار دحمة الله نے ایک طویل مدیث کے من میں صفرت عمر دفی الله عند سے
روایت کیا آپ نے فرمایا میں نے جب بھی کئی خیر کااراد و کیا تو حضرت الو بکر دفی الله عنداس میں جھے به
بقت لے مجتے ۔ ا۔ ان آٹھول مدیثول کو امام بیوطی دحمہ الله نے تاریخ الخلفا میں بیان کیا ہے ۔ (السنة
این انی عاصم: ۲۳۳۳، ۲۹ م ۵۷۹)

الحديث السادس والنيانون بعد اربعهائة: عن ربيعة الاسلمى قال جرى بينى و بين اني بكركلام فقال لى كلمة كرمتها و ندم ابو بكر فقال لى يأ دبيعة دد على مثلها حتى يكون قصاصا قلت لا افعل قال لتقولن اولا سقد بن عليك يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما انا بفاعل فانطلق ابو بكر وجاء ناس من اسلم فقالوا لى رحم الله ابا بكر رضى الله تعالى عنه فى اى غىء سعدى عليك وهو الذى قال لك ما قال فقلت الدون من هذا هذا ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه هذا ثاق الله تعالى عنه هذا ثاق التنفين و هذا روشيبة للمسلمين اياكم لا يلتقت فيراكم تنصرونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عليه وسلم فيغضب الغضبه فيغضب المنات المنات الله عليه وحدى حتى اتى فيضب الله لغضبها فيهلك ربيعة وانطلق ابو بكر فتبعته وحدى حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضا الله عليه وسلم فيائه الحديث كما كان فرفع رأسه الى فقال يأ

#### الريدائدين هيد الله بالأفعلية

ربيعة ما لك و للصديق فقلت يا رسول الله كأن كذا و كذا فقال ليكلمة كرهتها فقال لى قل كها قلت حتى يكون قصاما فابيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتردعليه ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر فقلت غفر الله لك ياابابكر اخرجه احمدو اورده السيوطي في تأريخ الخلفاء وقال سنده حسن-مدیث486۔حضرت دبیعدا کمی منی اللہ عندسے دواہت ہے کہ میرسے اورحضرت ابو بکر کے درمیان مجھ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کوئی الیسی بات کمی جس کو میں نے ناپند کیا تو حضرت ابو بکرنادم بوعجة اور جحصفر مايار بيعدا پنى بات تين بار جھے كدتا كه بدلداد ا بوجائے بيس نے كہاس ايران كرول ا فرمایا یا تو تم پرکھ کے یا بھر میں تمارے خلاف رمول اللہ سے مدد ما تکول کا میں نے کہا میں ایرا كرنے والا نہيں ہول تو حضرت ابو بحر ملے محتے ، پھرميرے ياس تبيلداسلم كے كچھ لوگ آئے اور كنے لكے الله ابو بكر يروم كرے يك چيزيس آب كے خلاف حضور سے مدد ما تكنے جارہے بي مالائد انہوں نےخود بھی آپ کو مذکورہ بات کمی ہے؟ تو میں نے کہاتم جاسنتے ہویدکون میں یہ ابو برمد لی ين ثاني اثنين بن مسلمانول بن بزرجي والع بن ماؤكيس ايرانة بوكدو تمهين السين خلات ميري مدد كرتا ہواد يخيس تو بناراض ہوكررسول الله وكي باركاه ميس ماضر ہوجائيس بھران كى ناراضى كےسبب حنور مجی تاراض ہومائیں۔ پھر ان دونول کی تاراضی کی بناء پر اللہ بھی تاراض ہومائے اور ربیعہ الک ہومائے۔ بھریں اکیلائی حضرت ابو بحرکے پیچے ہولیا بہا تک و دعنور کی بارگاہ میں مانسر ہوئے او سادا معاملة عن كرديا حنور عليه اسلام في ايناسرميري طرف المحاكر فرمايار بيعد! تمارا اورا بوبرياكا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی آقا! بھریہ بات ہوری تھی کہ انہوں نے جھے کوئی ناپرند بات کہدی ہم فرمانے ملکے جویں سنے کہا ہے وہی آپ بھی مجھے کہدیں تاکہ بدلہ وجائے تویں نے انکار کردیا۔ ر سول الله کانتیانی نے فرمایا" ربیعہ! تم ابو بحرکو و بات به کیوبلکہ بول کہدواے ابو بحر!الله تمہیں بخش دے " تومی نے کہاا ہے ابو بحرا اللہ ہیں بخش دے راس کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے ۔ اور امام

میوفی دیمة الله نے تاریخ الخلفاء میں بیان کرکے فرمایا اس مدیث کی مند کن ہے۔ (مندامام احمد:۵۹۷۷ باب مدیث ابیہ بن کعب)

الحديث السابع والمانون بعد اربعهائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الى يكر و عمر ايمان و بغضهما كفرا خرجه اين عساكر

مدیث 487 ما بن عما کرحضرت انس منی الله عند سے راوی که رسول لله کانتیا نے فرمایا: "ابو بحروممر منی الله منعما کی مجست ایمان ہے اور ان کا بغض گفرہے۔۔( تاریخ دمشق ج ۲۰ س ۱۹۱۱)

الحديث الثامن والثمانون بعد اربعهائة: عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة وستون خصلة فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يارسول الله لى منها يشىء قال كلها فيك فهنينا لك يا ابا بكر خرجه ابن

مدیث 488 مائن عما کرایک شخص سے داوی که رسول الله کانتیازی نے فرمایا فیر کی تین سومان شخصلتیں کی رسید تا ابو بکر رضی الله عند نے عرض کی یارسول الله کیاان میں سے میر سے اندر بھی کوئی موجود ہے؟
فرمایا ابو بکر رضی الله عند تمہیں مبارک ہوتھا رہے اندرتو ساری کی ساری موجود میں ۔ ( تاریخ وشق جسس میں ۱۰۳)

الحديث التاسع والثمانون بعد اربعهائة: عن سليمان بن يسار مرسلاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة وستون خصلة اذا اداد الله بعبد خيرا حصل فيه خصلة منها يدخل بها الجنة قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله افى شىء منها قال نعم جمعاً من كل اخرجه ابن الي الدينا فى مكارم الاخلاق -

#### الريد الديد الديد المديد المعلق الأفلام

مدیث 489 حضرت سیمان بن برادخی الدعند سے مرسلا روایت ہے کہ درول الدیکھی نے نے مایا

الدی تین سوسا الحصلتیں ہیں جب الدتعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو الن میں سے

ایک خصلت اس کے اندرد کو دیتا ہے جس کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے حضرت الو بکر

رفی اللہ عند نے عرض کی یا دبول اللہ! الن میں سے کوئی خصلت جھے میں بھی پائی جاتی ہے کیا؟ تو فرمایا

ہاں تم میں تو سادی بی پائی جاتی میں اس کو ابن الی الدنیا نے مکادم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔

(مکادم الاخلاق بی ا)

الحديث التسعون بعد اربعبائة : عن سليمان بن يسار مرسلا مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث490 یای کی مثل انہیں ہے ابن عما کرنے مرسلا مرفوعاً دوایت کی ہے۔ ( تاریخ ابن عما کر ج ۲۰س ۱۰س

الحديث الحادى والتسعون بعد اربعهائة: عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ابى بكر و شكرة واجب على كل امتى اخرجه ابن عساكر -

مديث 491\_ابن عما كرحضرت أس رضي الدعند عدراوى كدرول للدكائية في الإبر بني الدعند على الدعن الثاني والتسعون بعلى الربعمائة: عن سهل بن سعد مرفوعاً بمثله الحديث الثاني والتسعون بعلى الربعمائة: عن سهل بن سعد مرفوعاً بمثله الحرجه ابن عساكر ايضاً و اورد هذاه الإحاديث الستة السيوطي في تاريخ

مدیث 492 رای کی شمل این عما کرنے حضرت محل بن معدد خی الله عندسے دوایت کی ہے اوران چوا مادیث کوا مام پیولی دحمداللہ نے تاریخ الخلفامیس ذکر کیا ہے ۔ ( تاریخ دشق ج ۱۳۲ ص ۱۳۲)

#### الريد المريد الم

الحديث الثالث والتسعون بعد إربعهائة : عن انس مرفوعاً بنحولا بدون لفظ شكرلا اخرجه الحافظ السلفي في مشيخته و اورد ابن حجر في الصواعق البحرقة

مدیث 493\_ای کی مثل مانظ ملی نے اپنی مشخذ "میں صنرت اس منی الله عند سے روایت کی ہے۔ یس اس میں محرکے الفاع نہیں ہیں۔ ابن جمر نے اسے مواعق عمرقہ میں بیان کیا ہے۔ (السواعق المحرقہ مس ۲۳۳)

الحديث الرابع والتسعون بعدار بعبائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعاسبون الا ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر-

مدیث 494 ماین عما کرمیده عائشه مدیقه رضی الندعنما سے رادی که رمول الند کانتی نظیم نے فرمایا" موا ابو بکرنسی الندعنه کے سب کا حراب لیامائے گایہ (تاریخ دشق ج معن ۱۵۲)

الحديث الخامس والتسعون بعدار بعبائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لو وزن ايمان ابي بكر بأيمان اهل الارض لرجح بهم اخرجه البيهقى في شعب الايمان-

مدیث 495 صنرت عمرض الله عند نے فرمایا اگر صنرت ابوبکرش الله عند کے ایمان کو تمام الل زین کے اعمال کے مقابلے میں تولا مبائے وسب پر فالب آ مبائے ۔ اس کو بہتی نے شعب الایمان میں دوایت کیا ہے۔ (شعب الایمان: ۳۷)

الحديث السادس والتسعون بعد اربعهائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ان ابا بكر كأن سابقاً مبرزا اخرجه اين انى خيشمة -

مديث 496 \_ ابن الى نيخر ميدنا عمرض الدعند سے راوى فرمايا" ابوبكردنى الله عند (نيكيول يس)

# الغريقة المحدية في هيئة العلمية كالفعلية كالمنطقة العربية المحديثة في هيئة العربية المعربية المعربية

الحديث السأبع والتسعون بعدار بعبائة: عن عمر بمثله خرجه عبد الله بن احمد في زوائد الزهد-

مدیث 497 رای کیمٹل عبداللہ بن احمد نے زوائدالزید میں روایت کی ہے۔ (مختاب الزیدلامام احمد ج اس ۱۱۱)

الحديث الثأمن والتسعون بعد اربعمائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لودت انى شعرة فى صدر الى بكر اخرجه مسدد فى مسئدة.

مدیث498 یمیدد نے اپنی مندیس حضرت عمر رضی الله عندسے روایت کیافر مایا جمعے پیند ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔

(اتحاث الخيرة الممر ة: ٣٥٣٣ كتاب علامات النبوة)

الحديث التأسع والتسعون بعد اربعهائة : عن عمر قال قد كأن ابو بكر اطيب من ريح المسك اخرجه ابو نعيم -

مدیث499 حضرت عمرض الله عند نے فرمایا: ابوبکرمشک سے زیاد وخوشبود ارتھے ۔ منی الله عند راس کو ابوعیم نے روایت کیا ہے ۔ (تنثیت الامامة وتر تعبد الخلافة لا بی عیم : ۵۵)

الحديث الموقى للخمسمائة: عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه المحمل سابق المابكر تعالى عنه الله ما سابق المابكر الى خير قط الا سبقه به اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث السبعة السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 500 دخرت عبدالرحمن بن انی بخرنے فرمایا مجھے حضرت عمر بن خطاب نے بیان میا کدو ، مجی مجمی میں خیر میں حضرت ابو بکر پرمبعت نہ پاسکے معموضرت ابو بکر اس خیر میں ان پر سالت دے ۔ رئی

#### الرية المرية المعية المع بالأنسلية

الذمنحسم ۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا اور ان ما توں مدیثوں کو علامہ بیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفامیں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ دشق ج ۳۰ ص ۹۸)

الحدیث الحادی بعد محسمانة: عن عبد الرحن بن ابی بکر عن عمر بمثله اخرجه البزاد فی ضمن حدیث طویل و اور ده این جر فی الصواعتی المحرقة - دیث 501 دیث محرف می می ای کی شل امام بزار در در النی این سے روایت کیا برجس کو این جرنے موائق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (الموائق المحرق ص ۲۰۸)

الحديث الثانى بعد خمسمائة: عن الربيع بن انس قال مكتوب فى الكتاب الاول مثل ابى بكر الصديق مثل القطر اينها يقع نقع اخرجه ابن عساكر - مديث 502 ما كرزي بن انس فى الدعند ادى انهول في ما يكن كابول من صرت مديث 502 ما يا بكل كتابول من صرت ابرض الذعند كالدي الديم من الدي المربى الذعند كواس بارش كى مثل هما بواتها كرج بهال بحر من فع دے ـ

(تاریخ دمثق ج.۳س ۳۳۸)

الحديث الثالث بعد خمسمائة: عن الربيع بن انس قال نظر نافي صابة الانبيآء فا وجدنا نبيا كأن له صاحب مثل الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر -

مدیث 503 را بن عما کرانہیں سے راوی فرمایا ہم نے انبیا مما بقین عیمم اسلام کے محابیس نظر کی تو کی بی علیدالسلام کی کوئی محابی ابو بحرمد کی رضی اللہ عند کی مثل نہ پایا۔

(تاریخ دمثق ج.۳ ص ۳۳۸)

الحديث الرابع بعد خمسهائة: عن الى حصين قال ما ولد لأدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين اقضل من الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ولقد قام ابو بكر رضى الله تعالى عنه يوم الردة مقام نبى من الانبياء اخرجه ابن

عساكر

مدیث 504 مان عما کر صنرت ابوحمین رضی الله عندسے داوی فرمایا ذریت آدم میں ۔ انبیاء ومرسلین علیم مسلم کے عند ابو بکر میں الله عند سنے لوگول کے علیم اسلام ک بعد ابو بکر میں الله عند سنے لوگول کے مرتد ہونے کے دن ایک بی علید السلام کی مثل کرداراد انجیا۔

(تاریخ دمثق ج.۳ ص۳۹۵)

الحديث الخامس بعد خمسمائة: عن جهير بن مطعم قال اتت امر الآالى النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها ان ترجع اليه فقالت ارايت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال ان لم تجديني فأتى ابا بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه المخادى.

مدیث 505۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت جمیر بن طعم رضی اللہ عندے راوی فرمایا کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی بادگاہ میں (کسی کام سے) حاضر ہوتی ۔ حضور علیہ السلام نے اسے اوٹ جائے ہا حکم ارتاد فرمایا۔ اس نے عرض کی اگر میں دو بارہ آؤل اور آپ تو موجود نہ پاؤل تو کیا کروں تو یا کہ دہ ال سے حضور علیہ السلام کی وفاقت مراد لے رہی تھی۔ فرمایا آگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آجانا۔ (میج سے عضور علیہ السلام کی وفاقت مراد لے رہی تھی۔ فرمایا آگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آجانا۔ (میج سے عضور علیہ السلام کی وفاقت مراد لے رہی تھی۔ فرمایا آگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آجانا۔ (میج سے عنور علیہ السلام کی

الحديث السادس بعد خمسمانة: عن جبير بن مطعم بمثله اخرجه مسلمد مديث 506 ـ اى كيمثل امام ملم رحمد الله نابي سروايت كي بر ( مجيم ملم ١٣٨٦ باب في فنمائل ابي برالعد التي )

الحديث السابع بعد خمسهائة: عن انس دضى الله تعالى عنه قال بعثنى بنوا المصطلق الى دسول الله صلى الله عليه وسلم ان سله الى من ندفع صدقاتنا بعدك فاتيته فسألته فقال الى الى بكر اخرجه الحاكم وصحه-

#### الريد المريد في هيد الله بالأفعلية

مدیث 507 حضرت انس رضی الله عند نے فرمایا مجھے بوصطفی نے مضور علید السلام کی بارگاہ میں یہ پہنے کے لئے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو ادا کر یہ یہ میں نے ماضر ہوکر پوچھا تو مضور علیدالسلام نے فرمایا ابو بحرکو ۔ اس کو امام ماکم رحمد اللہ نے بافاد وسیح روایت کیا ہے ۔ (متدرک ماکم: ۲۵۹ کا مالی الذبی : علی شرط ابنی اری وصلم)

الحديث الثامن بعد خسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله شيئا فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله عليك الصلؤة والسلام ان عدت فلم اجدك تعرض فقال ان جنت فلم تجديني فاتى ابا بكر رضى الله تعالى عنه فانه الخليفة من بعدى اخرجه ابن عساكر

مدیث 508\_ابن عما کر صفرت ابن عباس رضی الله عند سے داوی فرمایا ایک عورت حضور علیدالسلام
کی بارگاہ میں کچھ پو چھنے کے لئے عاضر ہوتی ۔ آپ نے اسے فرمایا ابھی تم اوٹ جاؤ ۔ عرض گزار ہوئی یا
ریول اللہ علیک العملوة و والسلام اگر میں دو بارہ آؤل اور آپ کوتشریف فرمانہ پاؤل تو آپ کا تی ہے ہے
فرمایا۔ اگرتم آؤاور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عند کے پاس آ مبانا کہ میرے بعد و وظیفہ میں ۔ ( تاریخ
وشق ج سامی ۲۲۱)

الحديث التاسع بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لمى ابأك وأاخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ان يتمنى عن و يقول قائل انا اولى و يأني إلله والمومنون الا ابا بكر اخرجه مسلم -

مدیث509 ربیده عاکشهد یقدنی الدُعنمات دوایت ہے کدر سول الله کانڈینز سنے ابنی مرض کی مالت میں جمعے فرمایا: اسپے والداور بھائی کو بلاؤتا کہ میں ایک تحریر لکھادوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہوئی تمنا كرنے والا تمنا كرے كااوركوئى كہنے والا كہاكك ميں زياد وحقدار ہوں مالا نكداللہ اورمونين ابوبكركے علاوہ کا انکار کردیں گے۔ رضی اللہ عند۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔(میج

الحديث العاشر بعد خمسهائة: عن عائشة بنعود خرجه البخاري ـ مدیث 10 5۔ ای کی مثل البیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی روایت کی ہے۔(میم

الحديث الحادى عشر بعد خمسهائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول\اله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه ادعى لى عبد الرحن بن ابى بكر اكتب لابى بكر كتابا لا يختلف عليه احد بعدى ثم قال دعيه معاذ الله أن يختف المومنون في أني بكر اخرجه احمد وغيرة من طرق اورد هذه الإحاديث العشرة السيوطي في تأريخ الخلفاء لكن حديث البخاري لم يوردة هوبل اوردة الطبرى في الرياض النصرة-

مديث 511 رميده عائشة فرمايا كدرمول الله يضيّعة بناسين من وفات من مجمع فرمايا ميرب یاس عبدالرمن بن انی برکوبلاؤ تاکه میں ابوبکر کے لئے ایک تحریر تھدوں تاکہ میرے بعداس ے كوئى اختلات مذكرے بحرفرمایا: ان كو بلاؤ الله كى بناه اس سے كدمون حضرت ابوبكر كے بارے اختلات كرنے ليس راس كوامام احمد وغيره نے كئى مندول سے روايت كيا دران دس مديثوں كي علام میولی بیشد نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا مواء مدیث امام بخاری میشد کے۔اسے مب طبری نے ر یاض النعنر ہیں بیان تحیاہے۔

(مندامام احمد:۱۹۹۹، فغمائل محابه:۲۲۹)

الحديث الثأني عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت و

### والريد المريد ال

اساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالك لو كأن و اناحى فاستغفر كل و ادعوا لك فقالت عائشة و اثكلاه والله انى لاظنك تحب مرنى ولو كأن الك لظللت آخر يومك معتر ما ببعض ازواجك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا واراساه لقد هببت او اردت ان ارسل الى انى بكر و ابنه و فيهدان يقول القائلون او يتبنى البتبنون ثم قلت يأني الله و يدفع البومنون ويدفع البومنون

كى الله الثالث عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت لها برى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن ابى بكرا بتنى كنف او لوح اكتب لابى بكر كتاباً بالايختلف عليه فلها ذهب عبد الرحمن

ے بار اے دور کرد سے کا۔ ( سی بخاری: ۲۲۲۵)

ار: ٢ المومنون ان يخسف على الى يكر خرجه احمد -

ا قال الدين 13 كدريده مانشدن الدعنما في فرمايا جب رسول الدين في كامرس برحمياتو آب نے

(مندامام احمد:۲۲۱۹۹)

الحديث الرابع عشر بعد خمسائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لها كأن وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قبض فيه قال ادعوا لى ايا بكر فلنكتب لكيلا يطبع فى الامر طامع او يتبنى متبن ثم قال يابى الله ذالك والمومنون الا ان يكون الا ان يكون الى بكر خرجه فى القضائل وقال اسناد صيح على شرط الشيغين -

مدیث 514 یرد و مائشرنی الد منعانے فرمایا جب رسول الله کالیزی کامرض مرض الموت تھا تو آب نے فرمایا میرے پاس ابو برکو بلاؤ کہ میں تحریری وصیت بھدوں تا کہ بعد میں اس معاصلے میں کو لائے کرمایا اللہ اور کوئی خواہش کرنے والا خواہش مذکرے پیمر فرمایا اللہ اور کوئی خواہش کرنے والا خواہش مذکرے پیمر فرمایا اللہ اور کوئی خواہش کرنے والا خواہش مذکرے پیمر فرمایا اللہ اور کوئی اس کے کہ ابو بکر ہوں ۔ اس کو لغوی نے فضائل میں روایت کرکے فرمایا اس کی امناد شیخین کی شرط برجی ہے۔ (فضائل سی اس کی امناد شیخین کی شرط برجی ہے۔ (فضائل سی ابد ۲۰۵)

الحديث الخامس عشر بعد خمسهائة: عن انس دضى الله تعالى عنه ان رسول الله عليه وسلم قال في شكايته التي توفي فيها يا عائشة ادعى لي عد الرحن بن ابي بكر حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه بعدى معاذله اله يختلف عليه بعدى معاذله اله يختلف على ابي بكر احدمن المومنين خرجه في الفضائل وقال غريب واورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضر 8-

مديث 515 حضرت أنس منى الله عندسے روايت ہے كدرمول الله كالنظيم الله عندا سينے مرض وفات تر

#### الريد الديد الديد المديد في الفلاية المديد في المديد ف

ره انشد سے فرمایا عبد الرحمن بن ابو برکو بلاؤ تا کہ میں ابو برکر کے لئے الیمی وصیت تھے دول جس بہرے بعد اختاف نرجو الله کی بناه کہ کو کی مسلمان حضرت ابو بحر بداختاف کرے۔ رہے بعد اختاف ن برواللہ کی بناه کہ کو کی مسلمان حضرت ابو بحر بداختاف کرے۔ ان کو بھی صاحب فضائل ہی نے دوایت کیا اور غریب کہا ان جاروں مدینوں کو طبری نے دیاف نفر ہیں بیان کیا ہے۔ (فضائل فلفاء را شدین امام ابو بیم: ۱۲۳)

لاين السادس عشر بعد خمسائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان سول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال ايتونى بدواة و كأتب اليقة وقرطاس اكتب لاني بكر كتابا ان لا يختلف عليه الناس ثم قال معاذ له لا يختلف الناس على الي بكر اغرجه البزاد و اور د السيد محمد البرزنجى في

مین 516 مید و عائش رضی الله عنما نے فرمایا جب رسول الله تائیج النظامی در دیس شدت ہوگئ تو فرمایا برے پاس کاغذ ، دوات اور کا تب اوکہ میں ابو بکر کے ہے کی تحریر تھموا دول جس پرلوگ اختلات زکریں چرفر مایا للہ کی بناہ کہ لوگ ابو بکر پراختلات کریں رضی اللہ عنہ اس کو ما نظر بزار رحمة اللہ نے ہانت کیا ہے اور میرمحد برز نجی رحمة اللہ نے 'نواتن الروانس' میں ذکر کیا ہے۔

(منديزار:۲۳۳)

المديث السابع عشر بعد خمسهائة: عن الي موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال مرض النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت عائشة بارسول الله انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم بستطع ان يصلى بالناس فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فعادت فقال مى ابا بكر فليصل بالناس فعادت فقال مى ابابكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتأة الرسول فصلى بالناس في مياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخارى-

مدیث 517 دخرت الوموی اشعری دنی الله عند نے فرمایا حضور علیدالسلام مریض ہوتے بھرآپ ا مرض بڑھ می آ قرمایا الو بکرکومیری طرف سے حکم دوکہ وہ وہول کو نماز پڑھائیں ریدہ عائش نے عرض کی یارسول اللہ او درقیق العلب شخص ہیں ۔ جب و وآپ کی جگہ پر کھڑے ہوں کے قولوگوں کو نماز پڑھا نہیں پائیس کے تو آپ نے فرمایا تم الو بکرکولوگوں کی نماز پڑھانے کا بجہ دوسید و نے بھرو ہی بات کہیں فرمایا تم الو بکرکو کہد دکہ وہ وہوں کو نماز پڑھائیں تم عورتیں تو یوست کی معشمین ہو بھرقاصد نے حضرت الو بکرکو کہد دکہ وہ وہوں کے نماز پڑھائی مبارک زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام بخاری بیغام دیا تو انہوں نے حضور علید السلام کی مبارک زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اس کو امام بخاری

(منحيح بخارى: ١٤٨ باب المل العلم والفنل احق بالامامة)

الحديث الثأمن عشر بعد خمسمائة : عن الي موسى الاشعرى دضى الله تعالىٰ عنه بنحوة اخرجه مسلم -

مدیث 518 رای کیمثل امام ملم رحمة الله نے انس سے روایت کی ہے۔ (معیم مسلم: ۳۲۰)

الحديث التأسع عشر بعد خمسهائة: عن عائشة دضى الله تعالى عنها بنعوه مديث 519 رائل عنها بناوه مديث 519 رائل عنها بنعوه مديث 519 رائل كي شل ميده عائشت مردى برائل ميم منه ١٩١٨)

الحديث العشرون بعد خمسهائة: عن ابن مسعود دخی الله تعالیٰ عنه بنعود می الله تعالیٰ عنه بنعود می شخص مدید فرادرامول: ۱۲۱۱) مدیث 520 را توادرامول: ۱۲۱۱) الحدیث الحادی والعشرون بعد خمسهائة: عن ابن عباس دخی الله تعالیٰ عنها منحده .

مدیٹ 521ءای کی مثل بمنرت عبداند بن عباس بازرے مروی ہے۔

(منن ابن مابد: ۱۲۳۵ باب ما ما ما في مولاة رمول الأستاج)

الحديث الثأنى والعشرون بعد خسسانة : عن عبدالله بن عمر وضى الله تعالم

عنهبأ ينحوكا-

مدیث522۔اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عمر پڑھائھ سے سروی ہے۔

متحیح ابن حبان: ۲۸۷۳)

الحديث الشالث والعشرون بعل محسمائة: عن عبد الله بن زمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلوة وكان ابو بكر دضى الله تعالى عنه غائبا نتقدم عمر دضى الله تعالى عنه فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يأبي الله والمسلمون الا ايا بكر يصلى للناس ابو بكر دضى الله تعالى عنه ميث 523 صرت عبد الله بن زمع رضى الله عند مدوايت ميكر رسول الله تالي في في في في الله عند موجود من في الله عند من الله عند موجود من في الله عند من الله عند من الله عند كرم والا الله يو بكر وكرنما و با الله والمول الله يو بكر ولي الله عند موجود من الله عند من الل

(منن الي دادّد: ٣٧٦٠ باب في ايختلات الي بحر)

الحليث الرابع والعشرون بعد خمسهائة : عن الى سعيدن الخدرى رضى الله تعالى عنه بنحوة -

مدیث524۔ای کی شل ابوسعید ندری منی الله عندسے ہے۔(الریاض النسر ہ ص ۱۷۰)

الحديث الخامس والعشرون بعد خمسمائة: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنعوة و اورد هذه الاحاديث التسعة السيوطى فى تأريخ الخلفاء وقال وهذا الحديث ال حديث امر الى بكر بالصلوة للناس متواتر وردمن حديث على ابن المعلوب و الى موسى الاشعرى و عائشة و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عر و عبد الله بن زمعة و الى سعيد و حفصة وقد سقت طرقهم فى رسالتى فى

# الرية الحرية في هيد الله بالافعلية

الاحاديث المتواترة انتهى -

مدیث 525 بھی ای کی مثل سید و صفحہ رضی الد عنما سے ہے اور الن فو مدیثوں کو امام میو ملی رحمۃ اللہ نے الحقاء میں بیان کیا اور کہا کہ یہ مدیث جس میں حضرت ابو برکو لوگوں کی امامت کا حکم ویا محیا ہے یہ متوا تر ہے۔ کیونکہ یہ مدیث حضرت ابی معنوں اشعری ، حضرت مائٹ، حضرت ابن معود ، حضرت ابن عباس ، حضر ابن عمر ، حضرت ابن معبداللہ بن زمعہ ، حضرت ابو معیداور حضرت حفصہ رضی الله عضمت خضرت ابن عباس ، حضر ابن عمر ، حضرت عبداللہ بن زمعہ ، حضرت ابو معیداور حضرت حفصہ رضی الله عضمت کی روایتوں سے مروی ہے اور میں نے ان سب کی مند سی اسپنے رما لیے امادیث متوا تر و " میں بیان کردی ہیں۔ ( تاریخ الخلفاء میں ۵۸)

قلت وقدمنا حديث على رضى الله تعالى عنه نقلا عن تاريخ الخلفاء في القسم الاول وقال السيوطي في تأريخ الخلفاء وابن حجر في الصواعق قال العلماء في هذا الحديث اوضح دلالة على ان الصديق افضل الصحابة على الإطلاق و احقهم بالخلافة ولولاهم بالامامة قال الاشعرى قدعلم بالضرورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصديق رضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس مع حضور المهاجرين والانصار معقوله يوم القوم اقرؤهم لكتاب اله فدل على انه كأن اقرأهم اي اعلمهم بألقرآن انتهى وقد استدل الصحابة انفسهم بهذا على انه احق بالخلافة منهم عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما انتهى كلامهما ـ (مسنعت فرمائتے میں) ہم قسم اول میں اس حوالے سے صربت علی رضی الله عند کی مدیث تاریخ الخلفاء سے نقل کر میکے میں اور امام بیوطی نے تاریخ الخلفاء ( تاریخ الخلفاء میں ۹۰) اور ابن جرمی نے موامق المحرقة (العواعق المحرقة ص ٢٠) من تجعاب كملماء في مايا الله مديث من الله بات بروالع وليل ب كد عفرت معدلي مطلقاً سب محارين النهل فلافت كسب سے بڑھ كرحقداد اور امامت كے س سے زیادہ لائن تھے۔ اشعری نے فرمایا "بدمعاملہ بدی طور بدمعلوم ہے کہ رسول الدُ اللَّاللَّالِيْ نے

#### الريد الحرية لي هيد الله بالانعلية

مہاجرین اور انساز سحابہ کے ہوتے ہوئے مید ناصد کی اکبر رضی اللہ عند کولوکوں کی امامت کا حکم دیا اور پھر حضور کاید فرمان کہ قوم کی امامت وہ کرے جوان میں کتاب اللہ کا ذیاد وقاری ہویا س بات پر دلیل ہے کہ جناب معدلی سحابہ میں سب سے زیاد و کتاب الهی کے قاری یعنی جائے والے تھے ۔ آتھی ۔ اور تحقیق محاب نے فود ۔ ۔ جناب معدلی کے سب سے زیاد و حقد ارفلافت ہونے پر ای سے احتدلال کیا ہے جن میں سے حضرت عمراور حضرت کی رضی اللہ مخمایی ۔ آتھی کلامحما۔

الحديث السادس والعشرون بعد خمسهائة: عن سهل بن سعدة قال كأن قتال بين بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فأتأهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال از حضرت الصلوة ولم آت قمر ابا بكر فليصل بالناس فلها حضرت صلوة العصر اقام بلال الصلوة ثم ابا بكر فصلى اخرجه

مدیث 526 حضرت محل بن معدر نی الله عند سے روایت ہے کہ بی عمر و بن عوف قبیلے والوں کے ماین کوئی جھڑا تھا۔ جب رمول الله کا تیازی کا الله عند بلاتو آپ ظبر کے بعد الن کے پاس تشریف السے تاکدان کی صلح کراویں اور صفرت بلال رضی الله عند سے فرما یا اگریس نماز کے وقت نه آسکول تو ضرت ابو بکر صدیات کولوکول کی امامت کا کہدیتا بھر جب نماز عصر کا وقت آیا تو صفرت بلال رضی الله عند نے نماز کی اقات کہی اور حضرت ابو بکر جائے ہے نے نماز پڑھائی ۔ اس کو امام احمد نے دوایت کیا ہے۔ (مندامام احمد نے دوایت کیا ہے۔ (مندامام احمد نے دوایت کیا ہے۔ (مندامام احمد نے دوایت کیا

الحديث السابع والعثيرون بعد خسبائة : عن سهل بن سعد بمثله اخرجه ابو داؤد

مدیث 527 مای کی مثل امام ابو داؤد رخمة الله نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (سنن الی داؤد: ۱۹۴۱ قال محقق شعیب الارنوط: اسنادہ محیح)

# الرية المرية الم يالفلية

الحديث الثأمن والعشرون بعد خمسهائة : عن حمد بن الزبير قال ارسلتي عمر بن عبد العزيز الى الحسن البصرى ليساله من اشياء فحبته فقلت له استقى فيما اختلف فيه الناس هل كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابا بكر رض الله تعالى عنه فاستوى الحسن رضي الله تعالى عنه قاعدا فقال او في شك هو لا ابألك اى والله الذى لا اله الا هو لقد استخلف ولهو كأن اعلم بأالله واتقىله واشتدله مخافة من ان يموت عليها لولم يومرة اخرجه ابن عساكر -مديث 528 حضرت محد بن زبير منى الله عند نے فرما يا مجھے صفرت عمر بن عبدالعزيز منى الله عند نے حنرت كن بعرى مى الله عند كي بند باتيل يو چينے كے لئے جيجا يس ال كى مدمت يس مامر جو جناب مديل رمنى الأعند كواينا مليغه بنايا تعاية حضرت حن سيده حيم وكربينح محقة اورفر مايا تمعاراباب يذبو يدكونى تك كى بات ہے۔ بال قسم اس ذات كى جس كے سواكونى لائق عبادت جيس رسول الدُكَاتَةَةِيْنَ نے انہیں اپنا ملیفہ بنایا تھااور مسرور ابو بکرانٹہ تعالیٰ کا بہت علم دکھنے والے اس کے لئے بہت پدئیز كارى اختيار كرنے والے تھے اور اگر حنور عليه السلام نے انہيں يہ حكم ندديا ہوتا تو و و مالت خلافت پر وفات پانے سے اللہ کا بہت خوف رکھنے والے تھے۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے۔ ( تاریخ د مثق ج ۳۰ ص ۲۹۷)

الحديث التأسع والعشرون بعد خمسهائة : عن الزعفر انى قال سمعت الشافعى
يقول اجمع الناس على خلافة انى بكر دضى الله تعالى عنه وذالك انه اضطر
الناس بعددسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت اديم السهاء خير
من الى بكر دضى الله تعالى عنه فولولاد قابهم اخرجه البيهقى من الى بكر دضى الله تعالى عنه فولولاد قابهم اخرجه البيهقى ديث 529 ـ امام يجتى منرت زعفرانى في أين سراوى انهول في ماياس في امام ثافى رتمة

#### الريد الحريد العريد المريد المريد العريد الع

الله و فرماتے ہوئے منا کہ خلافت ابو بحربہ سبو کول کا اجماع ہے اور یہائی لئے کہ رمول اللہ کا تھا ہے۔ بعد کوگ مجبور ہو گئے اور انہیں آسمان کے شیچے ابو بحر سے انسل کسی کونہ پایا تو بھر انہیں کو اپنی گردنوں کا ولی بنادیا۔

(معرفة المنن والاثار: ٣٥٣ باب مايسدل بلى محة الاعتقاد والثافعي)

الحديث الثلاثون بعد خمسمائة : عن ابراهيم ...... قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى عمر رضى الله تعالىٰ عنه ابا عبيدة بن الجراح فقأل ابسط يدك فلابايعك فأنك امين هذه الامة على لسأن وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو عبيدة لعمر رضى الله تعالىٰ عنه ما رايت لك فهة قبلها منذ اسلمت اتباً يعني وفيكم الصديق و ثأنى اثنين اخرجه ابن سعد و اور د هذة الإحاديث الخبسة السيوطي في تأريخ الخلفاء قال والفهة ضعت الراي -مديث 530 حضرت ابراميم يمي من الله عند فرمايا جب رسول الله كَتَنْزَيْرُ ونيا سے رسلت فرما محصّة صرت عمر صرت ابوعبیده بن جراح کے پاس آئے اور کہااسینے باتھ پھیلاستے کہ میں آپ سے بیعت كردل كاكيونكه آب كوزبال معطفي سے اس امت كے اين ہونے كالقب ملا ہے، توحضرت ابوعبيده ف صرت عمر سے بھائیں جب سے اسلام لایا ہول اس سے پہلے آپ کی مجمی اتنی کمزور رائے ہیں دیمی کیا آپ جھ سے بیعت کریں کے مالانکہ تمارے اندر صدیان اور ثانی اثنین موجودیں کا تفایق و منی الأمنصسم \_اس كوابن معد ف روايت كيااوران يانجول مديثول كوعلامه بيوطى ف تاريخ الخلفاء يس يان كيار (الرياض النسرة ص٢٢٠)

الحديث الحادى والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابى سعيد ف المخدى رضى الله تعالى عنه قال لها بومع ابوبكر راى من الناس بعض الاتغباض فقال يا ايها الناس ما يمنعكم الست احقكم بهذا الإمر الست اول من اسلم الست

الست فذكر خصالا اخرجه ابن عساكر -

مديث 531 حضرت ابومعيد مندري مني الله عند نے فرمايا جب حضرت ابو بحرمني الله عند كي بيعت كي محیًاتو آب نے کچھاوکول کورکتے ہوئے پایا تو فرمایا اے لوگو اِتمبیل کوئی چیزروک ری ہے کیا میں اس كاتم سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوكیا میں سب سے بہلامسلمان نہیں ہول كيا ميں يہيں ہول كيا ميں يہ نبیل ہول ۔ پھر یول آپ اپنی متعدد مسلتیں بیان کیں ۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت کیا۔ (تاریخ دشق ج.۳س ۲۷)

الحديث الثأني والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابي سعيد بنجود أخرجه ابن حبان۔ مدیث532۔ای کی مثل عافظ ابن حبان نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (میجے ابن حبان: ۹۸۹۳)

الحديث الثألث والثلاثون بعد خمسهائة: عن ابن عمر دخي الله تعالي عنهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه و قال ابن عمر و ما نزل بالناس امر قط فقالوا و قال الإ نزل القرآن على نحو ما قال العمر عمر اخرجه الترمذي و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطي في

مديث 533 ـ امام ترمذى رحمة الدُحضرت ابن عمر منى الله عند سداوى كدرول الله كالنيال في فرمايا: "الله تعالى نے عمر كى زبان اور دل پرق ركھ ريا ہے۔ صرت ابن عمر نے فرمايالوكوں پر جب بھى كوئى معامله بزاتوانبول نے اپنی بات مجی اور حضرت عمر نے اپنی بات کہی معرحضرت عمر کے وال پرقر آن نازل ہومحیا۔ ان بینول مدینول کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر تحیا ہے۔ (سنن تر مذی: ٣٩٨٢ باب في مناقب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث الرابع والثلاثون بعد خسسائة : عن ابن عمر مرفوعاً بنعوة اخرجه احدواوردابن جرفىالصواعق البحرقة-

مدیث 534 ۔ ای طرح حضرت ابن عمر دی تنظیر سے ابن امام احمد بن منبل مینید نے روایت بیان کی اور این بیان کی اور این میں بیان کی اور این جرنے اسے مواعق المحرقہ میں بیان کیا ہے۔ (مندامام احمد:۵۱۹۵)

الحديث الخامس والثلاثون بعد خمسمائة: عن الى ذر رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به اخرجه ابن ماجة -

مدیث 535 مام این ماجه صنرت ابو ذرخی الله عند سے راوی فرمایا میں نے رمول الله تکنیوایم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الله تعالیٰ نے زبان عمر پرفتی رکھدیا ہے ۔ وہ فق کے ساتھ بات کرتے ہیں ۔ (منن این ماجہ: ۱۰۸، قال محقق شعیب الارنو وط: مدیث سحیح ، تاریخ المعرفیہ ج اس ۱۹۳۹)

الحديث السادس والثلاثون بعد خمسبائة : عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اوردهذين الحديثين السيوطى في تأريخ الخلفاءله-

مدیث 536 یای کی شل امام مائم نے بافاد وسی انہیں سے روایت کی ہے اوران دونول مدیول کو علامہ میں ہے اور ان دونول مدیول کو علامہ میں بیان کیا ہے۔ (متدرک مائم: ۵۰۱ میاب من مناقب امیر المونین مندرت عمر بن خطاب، قال امام الذہبی: علی شرط مسلم)

الحديث السابع والثلاثون بعد خسمائة : عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحو مثله اخرجه احمد-

مدیث537۔ای کی شل امام احمد نے انہیں سےروایت کی ہے۔

(مندامام احمد:۲۱۵۲۲)

الحديث الثامن والثلاثون بعد خمسمائة عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو داؤد و اورد هذين الحديثين ابن جمر في الصواعق المحرقة -

مدیث 538 ماس کی مثل امام ابوداؤ در حمة الله نے انہیں سے دوایت کی ہے اور ال دونوں مدیوں کو ابن جمر نے مواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (منن الی داؤد:۲۹۲۲)

الحديث التأسع والثلاثون بعد خسمائة: عن ابي مريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اخرجه احد

مدیث 539 دامام احمد صنرت ایوهریره سے داوی انہوں نے فرمایا کدرون اللہ کا تیجیجی نے فرمایا ان اللہ کا تیجیجی نے فرمایا ان تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عند کے قلب ولسان پرخی جاری کردیا ہے۔ (مندامام احمد: ۹۲۱۳، ج ۵۱ میں کا امیندائی حریرة)

الحديث الادبعون بعد خمسهانة: عن ابي هريوة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً ممثله اخرجه البزاد و اوردهن ين الحديثين السيوطى في تأريخ الخلفاء -مديث 540 ـ اى كى شل بزار نے انہيں سے روایت كی اوران دونوں روایتوں كو مانؤ بيولى نے تاريخ الخلفاء مانؤ بيولى نے تاريخ الخلفاء ميں ذكر كيا ـ (مندبز ار: ۲۲۱ ـ ۲۸۱ ص ۱۲۲)

الحديث الحادى والاربعون بعد خمسهائة : عن ابي عريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو يعلى -

مدیث 541 یای کیمثل ابویعلی نے انہی سے روایت کی ۔ (المقسد العلی فی زوا ئدمندانی یعلیٰ ج۲ مں ۱۳۱۱ مناقب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث الثأنى والإربعون بعن خمسهائة : عن ابي هريرة رضى الله تعألى عنه

مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم و اورد هذين الحديثين ابن حجر في الصواعق البحرقة -

مدیث 542 \_ اس کی مثل ما کم نے بھی انبی سے روایت کی اور ان دونوں روایتوں کو ابن تجرنے مواعق محرقہ میں ذکر کیا ہے۔ (فضائل خلفا مراشدین: ۳)

الحديث الثالث والاربعون بعد خمسهائة : عن عمر ابن الخطاب مرفوعاً بمثله اخد حه الطد اني.

ر بینے.543 مال کی مثل طبرانی نے ابھی انبی سے روایت کی ہے۔ (اعجم الادسط: ۹۹۹۲)

الحديث الرابع والإربعون بعد خسمائة: عن بلال رضى الله تعالى عنه مرفوعاً عثله اخد جه الطير اني انضاً -

عمثله اخرجه الطبوانی ایضاً-مدیث 544 ـ ای کی مثل امام لبرانی نے صرت بلال سے (بھی دوایت کی ہے)۔ (اعجم البجیری ا س ۳۵۴، رقم: ۱۰۷۷)

الحديث الخامس والاربعون بعد خسمائة : عن معاويه بن الى سفيان مرفوعاً بمثله اخرجه الطبر الى ايضاً -

بمتنه احرجه الصبواى اليصاء مديث 545 رضرت معاويه بن الي سفيان (رض التُعنما) سے روایت کی۔(المجم البمیری ۹ ش ۳۱۳ رقم: ۲۰۷)

الحديث السادس والاربعون بعد خمسمائة : عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها مرفوعاً يمثله اخرجه الطبرانى ايضاً و اورد هذه الاحاديث الاربعة السيوطى فى تأريخ الخلفاءله-

ی سے مدیث 546۔ اس کی مثل امام طبرانی نے صفرت عائشہ نمی الله عنها سے روایت کی ہے۔ اور ال مریث 546۔ اس کی مثل امام طبرانی نے صفرت عائشہ نمی الله عنها سے روایت کی ہے۔ اور ال مریدولی نے تاریخ الخلفا میں بھی بیان تھیا ہے۔ (اعجم الاوسلا: عصام)

الحديث السابع والاربعون بعد خمسمائة: عن ابى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عر رضى الله تعالى عنه و اول من يسلم عليه و اول من يأخذ بيدة فيدخله الجنة اخرجه و اور د هذا الاحاديث صاحب تذكرة القارى ثم قال المراد انه اول من يدخل الجنة بعد ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة في اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة في اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة في اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه انتهى -

مدیث 547 حضرت انی بن کعب رضی الندعند سے روایت ہے کدرمول الله کا آنی نے فرمایا ''وو پہلا مخص جس سے قرمایا ''وو پہلا مخص جس سے قرمایا ''وو پہلا مخص جس سے قرمایا کی کرداخل جنت کرے گا، محردی اللہ عند ہے ۔ الن احادیث کو صاحب تذکرة القاری نے ذکر کیا اور کہا کہ مرادیہ ہے کہ وو پہلا جو حضرت ابو بکر رضی الله عند کی معدد اخل جنت ہوگا ان کثیر احادیث کی وجہ سے جو صفرت ابو بکر رضی الله عند کی اولیت پر گزر چکی ہیں ۔ آخی ۔ (سنن انی ماجہ: ۱۳ اباب فنمائل صفرت عمر)

الحديث الثأمن والاربعون بعد خسبائة : عن الي بن كعب مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 548 رای کی شل ما کم نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (متدرک ماکم: ۸۹۸۹)

الحديث التأسع والإدبعون بعد خمسهائة : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر سراج اهل الجنة اخرجه البزار -

مدیث 549 مام بزارصرت ابن عمرض النه عندسے راوی که رمول الله کانتیج شیر سایا عمر رنی الله عندالل جنت کوچراغ میں ۔ (مند بزارج ۳ ص ۲۷۱، رقم: ۲۰۵۲)

الحديث الخبسون بعد خسمائة : عن ابي هريوة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

#### الريد المريد الم

مدیث550 یای کیمثل ابن عما کرنے صرت ابوہر پر ورزی انڈ عنہ سے دوایت کی ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ مس ۱۹۷۵ قم :۹۹۷۰)

الحديث الحادى والخبسون بعد خمسهائة: عن الصعب بن جثامة مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث551۔ای کی مثل ابن عما کرنے صعب بن جثامہ دنی اللہ عنہ سے دوایت کی ہے۔ (تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۹۷)

الحديث الثانى والخبسون بعد خمسهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جبرئيل عليه السلام الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ عمر السلام و اخبرة ان غضبه عز و رضاة حكم اخرجه الطبرانى فى الاوسط و اورد هنة الاحاديث الخبسة السيوطى فى تأريخ الخلفاء له-

مدین 552 حضرت ابن عباس منی الله عند سے دوایت ہے حضرت جبریک علیہ السلام بارگاہ مسطفیٰ
میں ماضر ہوئے اور عرض کی عمر کوسلام پہنچا ہے اور کہیے کہ ان کا عدیمتی اور ان کی رضا حکمت ہے۔ اس کو
البرانی نے اوسلامیں روایت کیا ہے اور ان پانچوں مدیثوں کوعلامہ یبولمی رحمۃ اللہ نے تاریخ الحلفامیس
یان کیا ہے۔ (احجم الاوسلا: ۲۲۹۷، ج۲ مس ۲۳۲)

الحديث الثالث والخبسون بعق خسسائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماً بمثله اخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الإصول -

مرین553 یای کیمٹل تھیم ترمذی نے انہیں سے نوادرالاصول میں۔ (نوادرالاصول:۲۵۹ عن عفرت انس بن مالک)

الحديث الرابع والخمسون بعد خمسمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما بمثله اخرجه ايضاً في المختارة و اور دهماً ابن جر في الصواعق المحرقة -

## الريدام يل هيد الله بالافعارة

مديث 554 راي كي مثل امام ضياء الدين مقدى نے ضياء الخاره ميں ميں روايت كيا ہے اور ابن جم مكى عليدالرحمد فاستصواعق المحرقة ميس بيان كياب

(النسياء المخبّاروج ١٠ص ١٢٥، رقم: ١٢٥)

الحليث الخامس والخبسون بعل خمسبائة : عن ابي عريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بأهي بأهل عرفة عامة و بأمي بعمر خأصة اخرجه الطبراني في الاوسط ـ

مديث 555 ـ امام طبراني سنے كتاب الاوسو ميں حضرت ابو بريده رقى الله عندست اور وه رمول الله (المجم الاوسطى ٢٥ ش ١٢٥١م (مم: ١٢٥١)

الحديث السادس والخبسون بعل خمسمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الاوسط قال السيوطي و استادة حسن -مدیث 556 رای کی مثل طبرانی سنے اوسویس حضرت ابوسعید منی انڈ عندے روایت کی ہے۔ امام ييوكى فرماياس مديث كى امنادس براهجم الاوسد: ٢٧١)

الحديث السابع والخبسون بعن خسسائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهبا مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الكبير و اورد هذه الإحاديث الثلاثة السيوطى فى تأريخ الخلفاء له ـ

مدیث 557 دای کیمٹل طبرانی" کبیر" نے صنرت ابن عباس منی الله عندسے دوایت کی ہے اور مدیث ۱ در در اس سربر و الخلفاء میں بیان تحیا ہے۔ ان بینوں مدیثوں توعلامہ بیمولمی نے تاریخ الخلفاء میں بیان تحیا ہے۔ (اعجم النجیرج ااص ۱۸۲،رقم:۳۳۰)

الحديث الثأمن والخبسون بعد خمسهائة : عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى

#### الريد الديد المديد في حيد الله بالأفعلية

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بعدى مع عمر رضى الله تعالى عنه حيث كأن اخرجه الطبراني -

مدیث 558 مضرت نفل بن عباس منی الله عند سے روایت ہے کہ دمول الله کانتیجی نے مایا ''حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے وہ جہال کہیں بھی ہول منی الله عند راس کو طبر الی نے روایت کیا۔ (المجم المجیر ہر ۱۹ ص ۲۸۰ رقم: ۱۸ کا باب عطام بن الی رباح عن ابن عباس عن الفضل)

الحديث التأسع والخبسون بعد عسمائة : عن الفضل ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله الحرجه الديلمى و اورد هما السيوطى فى تأريخ الخلفاء مديث 559 ـ اى كى مثل دلى نے انہيں سے روایت كى ہے اوران دونوں مدیمولی نے انہيں ہے روایت كى ہے اوران دونوں مدیمولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔

(نوادرالامول: ۱۲۲۳، الديلي ج ٢ ص ١١٨، قم: ٢٥٤٥)

الحديث الستون بعد خمسهائة: عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه معى و انا معه والحق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه الطيراني -

مدیث 560 ۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عند سے راوی که رسول الله کا تیجیج نے فرمایا جیک عمرض اللہ عندمیر سے ساتھ اور میں عمر منی اللہ عند کے ساتھ ہوں اور حق میر سے بعد عمر منی اللہ عند کے ساتھ ہے ۔ وہ جہال کہیں بھی ہوں ۔ (اعجم الکبیرج ۱۸ س ۲۸۰، دقم: ۲۱۸)

الحديث الحادى والستون بعد خمسهائة: عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى -

ریث 561۔ ای کیمٹل ابن مدی نے مرفو ما انہیں سے روایت کی ہے۔ (الکامل فی الشعفاء الرمال ج2مس۳۳۲ باب عبداللہ بن لھیت عن عقب) الحديث الثانى والستون بعد عمسمائة: عن عبد الله بن عباس دخى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه ابن النجار و اورد هذه الإحاديث الثلاثة ابن جر المكى في الصواعق المحرقة -

الحديث الثالث والستون بعد خمسمائة: عن الى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه انه قال ما على ظهر الارض دجل احب الى من عمر دضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر -

مدیث563 ۔ ابن عما کر جناب مدیلی رضی اللہ عندسے داوی فرمایا مجھے روسے زمین پرعمر رضی اللہ عند سے بڑھ کرکوئی مجبوب نہیں ۔ (العواعق البحرق ص ۲۸۳)

الحديث الرابع والستون بعد خسمائة: عن الي بكر دخى الله تعالى عنه انه قيل له ما تقول فى مرضه ما تقول لو بك وقد وليت عمر دخى الله تعالى عنه قال اقول له وليت عليهم خيرهم اخرجه ابن سعد.

مدیث 564 مان سعد صفرت مدلی اکبررسی الله عند سے راوی کدان سے کہا می آپ اپنے مرض الله عند کو ولی بنا می تھے آپ می الله عند کو ولی بنا می تھے آپ میدنا عمررسی الله عند کو ولی بنا می تھے آپ میدنا عمررسی الله عند کو ولی بنا می تھے آپ میدنا عمر رسی الله عند کو ولی بنا بنا میں میں سے میں عرض کرتا تھا میں نے اوکوں پر ان میں سے سب سے بہتر کو ولی بنا اللہ تا تا ابن معدج ۱۹ می ۱۹ )

الحديث الخامس والستون بعد خمسمائة : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال

ما رایت احدا قط بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قبض احم و لا اجودمن عمر رضی الله تعالیٰ عنه اخرجه این سعد-

الحديث السادس والستون بعد خمسمائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كان علم الناس مرة سوما في جمر عمر دضى الله تعالى عنه -مديث 566 برضرت مذيف رضى البيريمند في فرما يالوكول كانلم عمر زسى الله عند كى جمولى يس جمع تحا

(الرياض النعنرة س ٢٨٣)

الحديث السابع والستون بعل خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اذا ذكر الصالحون فمى هلا بعمر ان عمر رضى الله تعالى عنه كأن اعلمنا بكتاب الله و افقهناً لدين الله اخرجه الطيراني -

567 ۔ حضرت ابن معود رضی الله عند نے فرمایا ''جب نیکول کاذ کر ہوتو حضرت عمر کا تذکر ہمجی ضرور کیا کردکرد و ہم جس کتاب الله کے زیاد و ماسنے والے اور دین خداوندی کے زیاد و مجھنے والے تھے ۔ رضی الله عند ماس کو طبر انی نے روایت کیا۔ (اعجم النجیر: ۸۸۰)

الحديث الثامن والستون بعد خسمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عثله اخرجه الحاكم -

مدیث 568 ۔ ای کی مثل انہیں سے امام مائم نے بھی دوایت کی ہے۔

(متدرک مانم:۴۵۲۲)

الحديث التأسع والستون بعد خمسهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما

### الريد الحريد في الفلية المريد المريد

انه سئل عن ابى بكر دخى الله تعالى عنه فقال كأن كألخير كله و سئل عن عمر دخى الله تعالى عنه فقال كأن كألطير الحند الذى يرى امأت له بكل طريق شركا يأخذه وسئل عن على دخى الله تعالى عنه فقال على بحر حلما و حزما و علما و نجداة اخرجه فى الطيوريات.

مدیث 569 دخترت این عباس منی الذعندے جناب مدیل کے حولا لے سے پوچھا محیا تو فرمایادہ تو کلی طور پر خیر تھے بھر حضرت عمر کی بابت سوال ہوا تو فرمایا "عمراس محاط پر ندسے کی طرح تھے جو (پہلے سے بی) جو جانتا ہوکہ ہرراستے میں اسے پہلو نے دالے شکاری موجود میں (اس وجہ سے فائی کر حزرتا ہوں) بھر جناب ملی کے بارسے پوچھنے پر فرمایا علی علم، امتیاط علم اور بلندی کاسمندر تھے۔ بنی الذعنعسم اس کو فیوریات میں بیان کیا محیا ہے۔

(الطيوريات ج م ص ۱۳۸۳)

الحديث السبعون بعد خسمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال فضل عمر ابن الخطاب الناس باربع بن كر الاسرى يوم بدر امر بقتلهم فانزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية وين كر الحجاب امر نساء النبى صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن فقالت له زينب و انك تحكم علينا يا ابن الخطاب و الوحى ينزل في بيوتنا فانزل الله تعالى و اذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن الآية و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر دضى الله تعالى عنه و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر دضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر دضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مد يث 570 مام المدخفرت ابن معود رضى الله عند كان اول من بأيعه اخرجه احد مد يث 570 مام المدخفرت ابن معود رضى الله عند كان اول من بأيعه اخرجه احد مد يث بن براؤل برأننيت ماس ب

(۱)۔ بدرکے دن آپ نے قیدیوں کوئل کرنے کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانیٰ

"لولا كتناب من المله ـــرائخ" ـترجم كنزالا يمان ـ اگرانه پېلے ایک بات لکح نه چکا بوتا تو اے مهمانوتم سنے جوکافروں سے بر سے کامال سے لیااس میں تم پر بڑا نذاب آتا۔

(۲) ۔ آپ نے رسول اللہ کا تی گیار واج مطہرات رضی اللہ معنی کورد و کرنے کا کہا تو سدہ زینب رضی اللہ معنی کورد و کرنے کا کہا تو سدہ زینب رضی اللہ منا نے اللہ منا کے اس کے اللہ منا کہ ہوگی جور ما کو تو بدد سے باہر ما کو ۔ ۔ ۔ اللہ منا کہ اللہ منا کے اللہ منا کہ اللہ منا کہ و جہ سے کہ اسے اللہ اللہ کو عمر رضی اللہ عند کے ذریعے تقویت عطا منا کے اللہ کا اللہ کا کہ دریا تھو یہ دریا کہ دریا کہ اللہ کا کہ دریا کہ دریا تھو یہ داکہ اللہ کا کہ دریا کہ در

(مندامام احمد: ۳۳۳ ۲۳ مندعیدان بن ممعود)

الحديث الحادى والسبعون بعل خسسائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما اخرجه البزار -

ریت 571 ۔ امام بزار نے ای کی مثل حضرت ابن معودی سے ۔ (زوائد بزار: ۲۵۰۵)

الحديث الثانى والسبعون بعد خسسائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه بمثه اخرجه الطبراني-

مدیث572 رائیس سے امام طبر ان جمما الله نے بھی روایت کی ہے۔

(المعجم الجيرج ۵ص ١٩٧.رقم: ٨٨٢٨)

الحديث الثالث والسبعون بعلى خمسهائة : عن سفيان الثورى قال من زعم ان علياً رضى الله تعالى عنه كأن احق بالولاية من ابي بكر رضى الله تعالى عنه و عررض الله تعالى عنه فقل خطأ ابا يكر و عمر و المهاجرين والانصار دضى الله انه سئل عن ابى بكر دضى الله تعالى عنه فقال كأن كألخير كله و سئل عن عمر دضى الله تعالى عنه فقال كأن كألطير الحند الذى يرى امات له بكل طريق شركاً يأخذة وسئل عن على دضى الله تعالى عنه فقال على بحر حلما و حزما و علماً و خرما و علماً و خرماً و خرما و علماً و خرماً و خ

مدیث 569 دخترت ابن عباس خی الذعندے جناب صدیات کے حولائے سے بوچھا محیا تو فرمایادہ
تو کلی طور پر خیر تھے بھر حضرت ممر کی بابت موال ہوا تو فرمایا "ممراس محاط پرندے کی طرح تھے
جو (پہلے سے بی) جو جانتا ہوکہ ہرراستے میں اسے پکو نے والے شکاری موجود میں (اس وجہ سے فکا کر
تر تا ہوں) بھر جناب کل کے بارے بوچھنے پرفرمایا کلی ملم، امتیاط، علم اور بلندی کاسمندر تھے ۔ فی
الذعنصہ ۔ اس کو بھور یات میں بیان کیا محیا ہے۔

(الطيوريات جهم ١٣٨٨)

الحديث السبعون بعد خسمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال فضل عمر ابن الخطاب الناس بأربع بن كو الاسرى يوم بدر امر بقتلهم فانزل الله تعالى لولا كتأب من الله سبق الآية وين كو الحجاب امر نساء النبى صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن فقالت له زينب و انك تحكم علينا يا ابن الخطاب و الوحى ينزل في بيوتنا فانزل الله تعالى و اذا سألتبوهن متاعا فسئلوهن الآية و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر رضى الله تعالى عنه و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر رضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخر تائن معود رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخر تائن معود رضى الله عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخر تائن معود رضى الله عنه عنه كأن اول من بأيعه المرخور تا الله عنه بأد براؤل برفنيت ماس ب

(۱)۔بدر کے دن آپ نے قیدیوں کو قل کرنے کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی

"لولا كتناب من الله ---الخ" يرّ جمه كنزالا يمان - الحرالله يهلے ايك بات لكح نه چكا جوتا تو اے ملمانوتم سنے جوكافروں سے بد سے كامال سے ليااس ميں تم پر بڑا عذاب آتا۔

٣ رآب كے حضرت ابو بحر منى الله عند كى بيعت ميں پہل كرنے كى وجدسے ـ

(مندامام احمد: ۲۲ ۳۳ مندعبدالله بن منعود)

الحديث الحادى والسبعون بعد خمسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما اخرجه البزار -

میث571ءامام بزارنے ای کی شل حضرت ابن معود بی سے ر(زوائد بزار:۲۵۰۵)

الحديث الثانى والسبعون بعد حسبائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثه اخرجه الطبراني -

مدیث572 را نبیس سے امام طبر ان جمعما اللہ نے بھی روایت کی ہے۔

(العجم الجبيرج ۵ ص ١٩٧٥، قم: ٨٨٢٨)

الحليث الثالث والسبعون بعد خمسهائة : عن سفيان الثورى قال من زعم ان عليا دخى الله تعالى عنه كأن احق بالولاية من ابى بكر دخى الله تعالى عنه و عمر دخى الله تعالى عنه فقل خطأ ابا بكر و عمر و المهاجرين والانصار دخى الله

# الرية المرية في هية الله بالانسلية

تعألىٰعنهم

مدیث 573 دونرت مفیان توری منی الله نے فرمایا جس نے ممان کو کو منرت علی شینین سے بڑھ کو مدیت کے حقد ادیجے ۔ اس نے شینین مہاجرین اور انعمار منی الله عنصب کو خلاکہا۔ مدمت کے حقد ادیجے ۔ اس نے شین مہاجرین اور انعمار می الله عنصب کو خلاکہا۔

(سنن الى دادّد: ٣٠٠سهاب في التفسيل)

الحديث الرابع والسبعون بعد خمسهائة : عن شريك قال ليس يقدم علياً دخى الله تعالى عنه على المه على الله تعالى عنه على المه بكر و عمر دخى الله تعالى عنه الحدفيه خيو - مديث 574 و منرت ثريك ن فرمايا كوكى بحن منرت كل رضى الله عندكو فيمن به فيريس مقدم فيم كرسكما . ( تاريخ الخفايس ۱۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد خمسهائة : عن ابي امامة تندون من ابو بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما هما ابو الإسلام و امه ـ

مدیث575 حضرت ابوامامة رضی النه عند نفر مایاتم ماسنته جوابو بکرو ممرکون میں؟ ابو بکرو ممراسام کے مائی باپ میں منی النه عنهما۔ (تاریخ الخلفام ۱۰۸)

الحديث السادس والسبعون بعد خمسمائة: عن جعفر الصادق رضى الله تعلل عنه الأبريني ممن ابأ بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الإبخير و اورد هذه الاحاديث الاربعة عشر السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 576 ۔ حضرت جعفر صادق رضی الله عند سے فرمایا۔ میں اس سے بری ہوں جوشینین کا ڈراذ کر کے مگر جواچھاذ کر کے میں اس کے ساتھ ہوں ۔ ان چود و مدیثوں کو امام بیوفی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (تاریخ الخلفا میں ۱۰۸)

الحديث السابع والسبعون بعد خمسمائة : عن عبد الله بن عمر بن ابأن الجعفى قال قال لى خالى حسين الجعفى تدرى لم سمتى عثمان ذا النورين قلت لا قال لم يجمع بين ابنتي نبى منذ خلق الله أدم الى ان تقوم الساعة غير عنمان رضى الله تعالىٰ عنه فلذالك سمى ذا النورين اخرجه البيهقى في سنته -

مدیث 577 یہ تی اپنی منن میں صرت عبداللہ بن عمر بن ابال جعنی رضی اللہ عنہ سے داوی انہوں نے فرمایا مجھ سے میر سے مامول حیین جعنی نے فرمایا کیا تم جائے ہوکہ صرت عثمان رضی اللہ عند کو زوالنورین کیوں کہا جا تا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے صنرت آدم علیہ الملام کو بیدا کیا ہے ۔ تب سے لے کر قیام قیامت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاو کوی شخص کے دھے میں کئی ہیں اور نہ آئیں اور نہ آئیں اور نہ آئیں کو جہ ہے کہ انہیں کو ملا ہی و جہ ہے کہ انہیں کو ملا ہی و جہ ہے کہ انہیں کو ملا ہی و جہ ہے کہ انہیں ذو النورین کا انقب دیا تھیا ہے ۔

(النن الكبرئ ج ٢ س ٢٦٠، رقم: ١٣٨٠٩)

الحديث الثامن والسبعون بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لها زوج ابنته الكاثوم لعثمان قال لها ان بعلك اشبه الناس بجد ك ابراهيم و ابيك همد صلى الله عليه وسلم عليهما اخرجه ابن عدى -

مدیث 578 ۔ ابن مدی سیدہ عائشہ مدیقہ رضی الله عنما سے راوی فرمایا جب رسول الله کاٹی آئی نے اپنی ماجزادی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح حضرت عثمان رضی الله عند سے بحیا تو فرمایالوگول میں سے تمارے دو مرتبی الله عند ایرا ہیم علیہ السلام اور تمحارے والد حضرت مجد تا توفی بہت مشابہ میں را الکامل ابن عدی فی الضعفا من ۱۳۹۳ باب عمرو بن مالح)

الحديث التاسع والسبعون بعد خسمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنشبه عنمان بابينا ابر اهيم اخرجه ابن عدى -

مديث 579 ـ ابن عدى حضرت ابن عمر منى المدعما سے داوى كدرمول الله كاتنائي سف فرمايا بم عثمان

## الريد الحرية الحرية المعيد المعان الفلاية

نى الدُعند كواسين باب إبراميم عليدالسلام سے تثبيد دسيتے ہيں۔ منا الله عند كواسين باپ ابرام ميسالسلام سے تثبيد دسيتے ہيں۔

(الكامل ابمن عدى في النعطا م: ١٢٩٣)

الحديث الثمانون بعد خمسمائة : عن ابن عمر دخى الله تعالىٰ عنهماً مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث580۔ای کی مثل ابن عما کرنے انہیں سے دوایت کی ہے۔

(تاریخ دمثق ج۹۳ س۲۸)

الحديث الحادى والنمانون بعد خمسمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال اول من هاجر من المسلمين الى الحبشة بأهله عنمان بن عفان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صعبهما الله ان عنمان لاول من هاجر الى الله بأهله بعد لوط اخرجه ابو يعلى و اور دهنه الاحاديث الخمسة السيوطى في تاريخ الخلفاء له .

مدیث 181 الا یعلی حضرت انس رضی الله عند سے داوی فر مایا مسلما نول میں وہ پہلے خفی جنہوں نے اسپنے اٹل کے ساتھ جانب مبشہ ہجرت کی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد پہلے نے فر مایا الله ان دونوں (میال یوی) کو دوست رکھے کیونکہ عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص میں جنہوں نے اپنے الی کے ساتھ الله کی طرف ہجرت کی ہے ۔ ان پانچوں مدیثوں کو علام سیوطی نے اپنے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔

(متدرک مانم:۹۸۴۹)

الحديث الثأنى والثمانون بعد خمسهائة : عن السروشي الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان لاول من هاجر بأهله الى الله بعد لوط اخرجه الطبرانى و اورده ابن حجر فى الصواعق المحرقة -

مدیث 582 ۔ (ای کیمٹل) امام طبرانی رحمة الله حضرت انس منی الله عند سے راوی ک رمول ان

### الإيدام يان عيد العربية المريد العربية المريد العربية المريد العربية المريد العربية المريد العربية المريد العربية العر

التياليز فرمايا بينك صرت عثمان من الذعند صرت لوط عليدالهم كے بعدوه پہلے عن يا جنہول التي الله كا بعدوه پہلے عش في الله كالله كالله كى طرف جوت كى ہے۔ اس كو ابن جر في مواعق الحرقة من بيان كيا۔ العجم الجيرج اص ٩٠ رقم: ١٣٣٠ الا حاد والمثانى ج اس ١٢٣١ ، رقم: ١٢٣)

الحديث الرابع والنمانون بعد خمسهائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنمان من اشبه اصمابي خلفا اخرجه ابن عساكر مديث 584 \_ ابن عما كرحنرت ابوبريد ورضى الله عند سداوى كدرول الله تأثير في ما المعتمال رضالة عند من المعتمال الله تأثير في منابع من منابع منابع من منابع منابع من منابع منابع منابع من منابع منابع منابع منابع منابع من منابع مناب

(تاریخ دشق ج۰۳ س ۹۷)

الحديث الخامس والنمانون بعد خمسهائة: عن عصمة بن مالك قال لما ماتت ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوا عنمان لو كأن لى ثالثة لزوجته وما زوجته الإبالوحي من

### الريد المرية المرية في هيد الله بالانسارة

الله تعالى اخوجه الطبرانى و اورد هذا ين المحديثين السيوطى فى تأريخ الخلفاء له حديث 585 مام طرانى حفرت عمر بنت مالك رض الأعنماك راوى انبول فرمايا كرب ربول الله تَنْفَيْرَ في ما بزادى ميده ام كاثوم رضى الذعنماح مرت عثمان رضى الدعنه ك الأع من وفات باكس وربول الله تأثير في من بنائم بحى بوتى تو من باكس توربول الله تأثير في من عثمان كا نكاح كراد واكرميرى كوئى تيسرى بينى بحى بوتى تو من عثمان ك عقد من دے دیتا اور من ف اپنى بلى بيٹيول ك نكاح بحى الله تعالى كى طرف عثمان ك عقد من وى آف بدك تح منان ك عقد من وى آف بدك تح مان دونول مديثول كوملام ميولى في تاريخ الخلفاد من بيان عثمان ك حق من الكير من عالى من الله من الله من الكرم من الله من الله

الحديث السادس والنمانون بعد خسمائة: عن جعفر الصادق انه قال ما ارجوا من شفاعة على رضى الله تعالى عنه الإوانا ارجوا من شفاعة الى بكر رضى الله تعالى عنه مثله ولقد ولإنى مرتين اخرجه الطبراني -

مدیت 586 دامام طبرانی حضرت جعفر صادق رضی الله عند سے داوی فرمایا" جنت میں حضرت کلی نبی الله عند کی شفاعت کی امید دکھتا ہوں ۔ حضرت ابو بکر زمی الله عند کی شفاعت کی بھی اتنی ہی امید دکھتا ہوں اور حقیق و ومیر سے دومر تبدولی ہوئے۔ (شرح اسول الاعتقاد: ۲۴۷۲)

الحديث السابع والنمانون بعد عمسمائة: عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال ولنا ابو بكر الصديق فخير خليفة ارحم بنا واحناة علينا اخرجه الدار قطنى مديث 587 منرت عبد الله بن جعفر بن ابو طالب رض الله عنه فرمايا: حضرت ابو بكرمد يل رش الله عنه مديث تقوم ايا: حضرت ابو بكرمد يل رش الله عنه ممار عنيف بن و و وسب سا المح فليف تح يم بربهت رثم و شفقت كرف و الله تح راس و دار قفى في روايت كيار (الشريعة لا برى: ١١٨٧)

الحديث الثأمن والثمانون بعد تمسيانة : عن عبد الرزاق انه قال افضل الشيخين تفضيل على رضى الله تعالىٰ عنه اياحها على نفسه و الإلها فضلتها

### الريدام يانسي النساية

كفى بى وزرا ان احبه ثمر الحالفه و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن جمر المكى فى الصواعق المحرقة -

مدیث 588 حضرت عبدالرزاق رضی الله عند نے فرمایا میں شیخین کومولا علی براس کے فضلیت دیتا ہوں کہ خودمولی علی براس کے فضلیت دی ہوں کہ خودمولی علی نے انہیں اسپینے او پر فضیلت دی ہے اگر دوانہیں فضیلت ندد سینے تو میں بھی نددیتا میرے محترب کاروں افر پھران کی مخالفت بھی میرے محترب کھی کروں اور پھران کی مخالفت بھی کروں دور پھران کی مخالفت بھی کروں دینوں مدیثوں مدیثوں کو این جمرم کی نے صواعتی المحرفہ میں بیان کیا ہے ۔ (احجم ابن المقربی نے مواعق المحرفہ میں بیان کیا ہے ۔ (احجم ابن المقربی نے مواعق المحرفہ میں بیان کیا ہے ۔ (احجم ابن

الحديث التاسع والثمانون بعد خسمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه منى وانامنه و ابو بكر اخى فى الدنيا والأخرة اخرجه الديلمي-

مدیث589 دامام دیلی سیده عائش صدیقه رضی الله مخطاست دادی کدرسول الله کانتیجی سند و مایا" ابو بخرشی الله عنه مجھ سے میں اور میں ابو بخرضی الله عنه سے ہول اور یہ میر سے دنیاد آخرت کے بھائی ہیں۔ اللہ عنه مجھ سے میں اور میں ابو بخرضی الله عنه سے ہول اور یہ میر سے دنیاد آخرت کے بھائی ہیں۔ (الدیلی ج اس ۲۳۵، رقم ۱۷۸۰)

الحديث التسعون بعد خمسمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جبرئيل عليه السلام فاخذ بيدى فارائى بأب الجنة الذى يدخل منه امتى فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه وددت انى كنت معك حتى انظر اليه فقال اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى

مدیث590 را مام ابود اؤدر جمت الدُحضرت ابو ہریرہ وضی الله عندسے راوی کدرول الله کا توانی ہے فرمایا "میرے پاس جریل آئے میرا ہاتھ پکڑا اور جمعے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری است داخل الفریقة المحدیة فی هیئة المعنایة کی الفنای الفنای

(منن الي داؤد: ٢٥٢ مياب في الخلفاء)

الحديث الحادى والتسعون بعد خمسمائة: عن سعرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان ايا بكر رضى الله تعالىٰ عنه يأول الرؤيا رؤيا الصالحة حظه من النبوة اخرجه الطيراني-

مدیث 591 دخرت سمرور فی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور طید السلام نے فرمایا بینک ابو بکر نوت مدیث 591 دخر مایا بینک ابو بکر نوت کے حصے نیک خوابول کی تعبیر بیان کرتے ہیں ۔اس کو طبر انی نے دوایت کیا ہے۔ کے حصے نیک خوابول کی تعبیر بیان کرتے ہیں ۔اس کو طبر انی نے دوایت کیا ہے۔ (انجیم انجیری کے ص ۲۲۰، دتم :۵۷۷)

الحديث الثانى والتسعون بعد خسمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما الدي صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه انت صاحبى على النبى صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه انت صاحبى على المحوض و صاحبى في الغار و مونسى في الغار اخرجه الترمذي وحسنه و اورد هذه الاحاديث الاربعة ابن جر في الصواعق المحرقة ـ

مدیث 592 حضرت ابن عمر منی الله عند سے دوایت ہے کہ بنی کر یم علید السلام نے بید ناابو بکر صدیق منی الله عند سے فرمایا" ابو بکر! آپ میر سے بوض اور فار کے ماتھی او فار کے موس بھی ہیں۔ اس کوامام تر مذی دیمۃ اللہ نے بافادہ تحمین روایت کیا اور ان چاروں مدیثوں کو ابن مجر نے مواعق محرقہ میں بیان کیا۔ (سنن تر مذی: ۳۲۷ باب فی مناقب صرت ابی بکروعمر)

الحديث الثالث والتسعون بعد خمسهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنحوة اخرجه عبد الله بن احمد و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء - مدیث 593 رای کی مثل عبداللہ بن احمد نے حضرت ابن عباس منی اللہ عند سے مرفو مآروایت کی ہے اور علامہ میں ولمی سنے اسے تاریخ الخلفاء میں بیان تمیاہے۔

(مندامام احمدج ۵ ص ۲۷۳، قم: ۳۳۸۵)

الحديث الرابع والتسعون بعد خمسائة: عن اني هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لاحد عندنا يدالا وقد كأفيناه ما خلا الم رضى الله تعالى عنه فأن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعنى مال احد قط ما نفعنى مال ابي بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا احدا غليلا لا تخذت ابا بكر غليلا الا و ان صاحبكم اى محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله اخرجه الترمذى -

مدیث 594 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ ٹائیڈیڈ نے فرمایا۔ ہم پہس کا مجی احمان تھا ہم نے اس کابدلہ چکا دیا سوا ابو بحر کے کدان کے احمان کابدلہ روز قیامت اللہ ہی چکا کے گااور جونفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا وہ کسی کے مال نے نہ دیا اور اگر میں کسی کو اپنا فلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا منوکہ تھا دے مال سے دیا مال سے نہ دیا اور اگر میں کسی کو اپنا فلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا منوکہ تھا دے ما حب حضرت محمد علیہ السلام اللہ کے فلیل ہیں۔

(منن ترمذی:۳۶۹۱)

الحديث الخامس والتسعون بعد خمسهائة: عن ابى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغاديا ابا بكر دضى الله تعالى عنه ما ظنك بأثنين الله تألثهما اخرجه البغاري-

مدیث 595 حضرت ابو بکرمدیان منی الله عند سے دوایت ہے کہ دسول الله کانٹیجی نے فاریس انہیں فرمایا اسے ابو بکرتمارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے ۔ جن کا تیسر الله ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ۔ (منجیح بخاری: ۳۲۲۳) الحديث السادس والتسعون بعد خسمائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم -

مدیث596 ۔ ای کی مثل امام سلم نے روایت کیا ہے۔

(میچمیلم:۲۳۸۱باب فی فضائل ابی بخرانسد پل )

الحديث السابع والتسعون بعد خمسبائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه احدا-

اورمدیث 597ء امام احمد نے ای کی مثل روایت کیا ہے۔

(مندامام احمدج اص ۱۹۰ رقم:۱۱)

الحديث الثامن والتسعون بعد خمسمائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي -

اورمدیث598ءامام زمذی نے انہیں سےروایت کی ہے۔

(منن ترمذي: ٩٩٠ ١ باب مورة التوبة )

الحديث التاسع والتسعون بعد خمسهائة: عن عبد الرحن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كأن يوم القيامة نادى مناد لا يرفعن احدمن هذا الامة كتابه قبل إلى بكر رضى الله تعالى عنه اغرجه ابن عساكر مديث 599 ضرت عبد الرحمن بن عوف رضى الله عند سدوايت بكر ربول الله تأثير في فرمايا قيامت كدر ول الله تأثير في فرم مركز وايت منادى نداكر ساك كرابوبكر في الله عند سهاس امت كاكونى مجى فرم مركز ابنام مال دا محال دا يرماكم الدين عماكر في الدين عماكر في المناه عنادى الله المناه عمال دا الحال الله المناه ا

( تاریخ دشش ج ۱۱۰ ص ۱۱۰)

الحديث الموفى للستمائة: عن المقدام قال استب عقيل بن الى طالب رضى

## الريد الديد الديد

الله تعالى عنه فاعرض عقيل منه وشكاة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال الا تدعون لى صاحبى ما شانكم و شانه فو الله ما منكم رجل الا على بابه بيت ظلمة الا بأب انى بكر رضى الله تعالى عنه فانه على بأبه النور ولقد قلتم كذبت وقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه صدقت و امسكنم الاموال وجاء الى ماله كله و خذالته و فى فانه واسانى واتبعنى اخرجه ابن عساكر-

ر ین 600 حضرت مقدام دخی الله عند نے فرمایا حضرت عقبل بن ابی طالب دخی الله عند کی حضرت ابیار کے ساتھ تلی کادی ہوئی تو حضرت عقبل نے حضور علیدالسلام کی بارگاہ میں شکایت کی حضور علیدالسلام کی جارہ ہیں شکایت کی حضور علیدالسلام کو جا در فرما یا کہ میرے لئے میرے صاحب (ابو بکر) کو چور نہیں سکتے تھا دااو دابو بجر کا کیا معاملہ ہے ۔ اللہ کی قسم تم میں سے ہر شخص کے درواز سے پر اندھیزا ہے واابو بکر کے تم نے میری دواز سے پر اندھیزا ہے واابو بکر نے سادا مجھ پر فرج (اولا) کاذیب کی اور ابو بکر نے تعدیل کی تم نے اپنا مال دو کے رکھا۔ ابو بکر نے سادا مجھ پر فرج کو دوایت کو این عما کر نے دوایت کو دوایت کو این عما کر نے دوایت کادیا تم نے میمی مدد اور پیروی کی ۔ اس کو این عما کر نے دوایت کیا۔ (تادیخ دشق ج سام ۱۰۰)

الحديث الحادى بعد ستهائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقعنى مال قط ما نقعنى مال الى بكر فبكى ابو بكر وقال هل انا ومالى الإلك يا دسول الله اخرجه ابو يعلى -

مدیث 601 امام ابو یعلی میده عائش معدیقه رضی الله عنما سے دادی که دمول الله کاتیاتی سنے فرمایا مجھے مجھے مجھے کی میاں سنے دیا حضرت ابو بکر رضی الله عندیا جو ابو بکر کے مال نے دیا حضرت ابو بکر رضی الله عندیا جو ابو بکر کے مال نے دیا حضرت ابو بکر رضی الله عندیا جو ابو بکر کے مال ہے دیا حضرت ابو بکر رضی الله عندیا جو ابو بکر کے مال ہے ۔ ان تاہی جاتب میں کا ہے ۔

(منداني يعلى ج ع بس ١٩٩١، قم: ١٩١٨)

الحديث الثانى بعن ستبائة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهبا مرفوعاً مغله

مدیث602۔ای کی شل صرت ابن عباس ر تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۲۰)

الحديث الثالث بعدستمائة: عن انس مرفوعاً بمثله

مدیث603 ای کی شل صنرت اس ( تاریخ دشت ج سام ۲۲)

الحديثالرابع بعدستبائة: عن جابرين عبدالله مرفوعاً بمثله ـ مديث604ـاى كى شل حترت بايرين عبدالله (الرياض النشر (ص ٢٠٥)

الحديث الخامس بعد ستمائة : عن ابي سعيدن الخدوى دخى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثلله و اورد هذه الإحاديث الاثنى عشر ابن حجر فى الصواعق المحدقة -

مدیث 605 مای کی مثل صرت ابوسعید مدری رضی الله عند سے مردی ہے اور ال بارہ مدیثول کو ان جردتمة الله نے مواعق محرقہ میں بیان تحیاہے۔ (تاریخ دمثق جسس ۲۰۱۱)

الحديث السادس بعد ستمائة: عن ابن المسيب مرسلا مرقوعاً بنعوة وزاد وكأن صلى الله عليه وسلم يقضى في مأل ابى بكر كما يقضى في مأل نف اخرجه الخطيب و اورده قدا ابن جر في الصواعق ايضاً-

مدیث 606 مای کی مثل خلیب نے صنرت ابن میب بناتیز سے مرفو عامر ملا روایت کی ہے، ان میں یہ زائد ہے کہ دمول اللہ کا تیزیم صنرت ابو بکر بناتیز کے مال کو اسپنے مال کیطرح فرج کیا کرنے تھے۔اسے ابن جمر سے معواعق المحرقہ میں ذکر کیا ہے۔

(فضائل محابه: ۳۷ السواعق الحرق ص ۱۱۳)

الحديث السابع بعدستمائة عن زيدين ارقم قال اول من صلى مع النبي صلى

الله عليه وسلم ابوبكر و اوردة ابن جو في الضواعق المحرقة بصحته مديث 607 رابن جرم لي في من المحرقة بصحيح كم ما تو مديث مديث 607 رابن جرم كي في مواعق الحرق من صفرت زيد بن ارقم والفؤ سنحيح كم ما تو مديث روايت كي فرمايا كدرول الله كالفؤيل كم ما تو بهل نماز برخ صف والمضف صفرت ابو بحر مدلل والفؤيل رالمواعق الحرق م ٢١٢)

الحديث الثامن بعد ستمائة: عن الشعبى قال سألت ابن عباس اى الناس كأن اول اسلاما قال ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه الد تسبع قول حسان شعر.

اذا تذكر اخاك الإيكر بما فعلا فأذكر اخاك الإيكر بما فعلا خير البرية اتقاها و اعدلها الا النبي واوفاها بما حملا والثاني التألي البعبود مشهدة واول الناس منهم صدق الرسلا

اخرجه الطيراني في الكيير.

مدیث 608 امام جمی میشد نے کہا میں نے صفرت این عباس دائشنے ہے ہے کہ کو کو سیس سے پہلے کون اسلام لایا، آپ نے فرمایا : حضرت ابو بحرصد ان بڑائشنے کیا آپ نے صفرت حمال کا یہ قراب ہیں منا ہوں کی مشقتی یاد کروقو ابو بحرصد ان بڑائشنے کے اجھے کارناموں پر انہیں بی یاد کروقو جو نبی کر میم کائینی کے بعد فلق میں بہتر، سب سے بڑے متنی ، سب سے اعلی عادل اور ابنی فردار یوں کو خوب پورا کرنے والا میں، ربول اللہ کائینی کے بیرو بیرو کو خوب پورا کرنے والا میں، ربول اللہ کائینی کے بیرو بیرو کا مزار قابل متائش ہے اور لوگوں میں سے اول ربول اللہ کائینی کی تعدد کن کرنے والے بیرو کی انہ کا مزار قابل متائش ہے اور لوگوں میں سے اول ربول اللہ کائینی کی تعدد کن کرنے والے

# اللريقة المحدية في هيئة القلية كالفلية كالمساحة المورج 492 كالمساحة المورج 492 كالمساحة (192 كالمساحة (192 كالمساحة (192 كالمساحة (193 كالمساحة (194 كالمسا

الحديث التأسع بعدستمائة :عن الشعبى عن ابن عباس بمثله اخرجه عبدالله بن احد فى زوائدالژهدو اور دهما السيوطى فى تأريخ الخلفاء -

مدیث 609 \_ ای کی مثل حضرت عبدالله بن احمد بن منبل علید الرحمد نے انہیں زوائد الزبدیں روائد الزبدیں دوایت کو علامہ میوطی علید الرحمد نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان کیا ہے ۔ ان دونول روایات کو علامہ میوطی علید الرحمد نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان کیا ہے ۔ (مصنف ابن الی شیبة ج ع ص ۱۹ ارقم: ۳۳۸۸۵)

الحديث العاشر بعد ستمائة: عن سعد بن ابي وقاص انه اسلم قبل ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه اكثر من خمسة قال ولكن خيرنا اسلاما اور ده ابن حجر في الصواعق المحرقة وقال صح هذا عن سعد بن ابي وقاص

مدیث 610 یضرت معدین انی وقاص برنافید نے فرمایا کہ پانچ سے کچوزائد افراد صفرت ابو برکم الله فرمایا کہ پانچ سے کچوزائد افراد صفرت ابو برکم الله میں بہتر تھا۔ مافظ ابن تجرم کی نے مواعق الحرقہ میں بیان کر کے کہا کہ حضرت معد بن ابی وقاص برنافی سے یہ مدیث محت کے ماقح مردی ہے۔ (معرفة السحاب امام ابنعیم س۲۹)

الحديث الحادى عشر بعدستمائة: عن الى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى الى بكر و عررض الله تعالى عنهما فأنهما حبل الله الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اخرجه الطبراني -

مدیث 611 دامام طبرانی حضرت ابوالدردار دلافن سیدوایت نقل کرتے بیں کدرول الله کانتیائی نے فرمایا" میرے بعد ابوبکروعمر کی پیردی کرتا کہ بید دونوں الله کی لمبی رسی بیس بیس سنے انہیں تھا مااس فرمایا" میرے بعد ابوبکروعمر کی پیردی کرتا کہ بید دونوں الله کی لمبی رسی بیس بیس سنے انہیں تھا مااس نے مذبو سنے والی مضبوط دی کوتھا مار (مند ثامین للطبر انی ج منس ۵۵، رقم: ۹۱۳) الحديث الثانى عشر بعد ستمائة: عن انى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بكر رضى الله تعالى عنه و نعم الرجل عمر رضى الله تعالى عنه و نعم الرجل عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه النسائى -

مدیث 612 امام نمائی حضرت ابوحریرة براتین سے روایت نقل کرتے بی کدرمول الله کانتیا ہے۔ فرمایا بہترین آدمی ابوبکرمد الی بیں اورا تکے بعد بہترین آدمی عمریں۔

(منن نسائی انگیری: ۱۷۳۸)

الحديث الثالث عشر بعد ستمائة : عن الي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث613۔ای کی مثل امام ابن ماجہ نے انہیں سے دوایت کی ہے۔

(منن ترمذی: ۲۹۵ ساب مناتب حضرت معاذبن جبل)

الحديث الرابع عشر بعد ستمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البخارى فى تاريخه و اورد هذه الاحاديث الخبسة ابن حجر فى الصواعق البحرقة -

مدیث 614 ای کی مثل امام بخاری نے اپنی تاریخ میں انہیں سے یعنی حضرت ابو ہریرہ والنظریٰ سے روزہ النظریٰ سے روزہ النظریٰ سے داور ان بانچوں روایتوں کو ابن جرمنی نے صواعت المحرقہ میں بیان کیا ہے۔ (تاریخ البیرلامام بخاری: ۲۰۸۱ جمد: حضرت ثابت بن قیس بن شماس الانصاری)

الحديث الخامس عشر بعد ستمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله ايدنى بأربعة وزراء اثنين من اهل السماء جيرتيل و ميكائيل عليهما السلام و اثنين من اهل الارض ابى يكر و عرضى الله تعالى عنهما اخرجه الطيرانى -

#### الريد المريد الم

مدیث 615 را مام طبر انی صفرت عبدان بن عباس کی روایت نقل کرتے میں کدرسول الله کانتیائی نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے چاروزیروں کے ذریعے تقویت عطافر مائی ہے۔ دوآسمانوں میں ہیں یعنی صفرت جبرائیل اور صفرت میکائیل علیم ماالسلام میں ۔ اور دوزین والوں میں سے ہی یعنی ابو بحروممرضی الله میں ۔ اور دوزین والوں میں سے ہی یعنی ابو بحروممرضی الله میں ۔ اور دوزین والوں میں سے ہی یعنی ابو بحروممرضی الله میں ۔ اور دوزین والوں میں سے ہی یعنی ابو بحروممرضی النہ منمایں ۔ (المجم الجبیرج المس 24 درقم: ۱۳۲۲)

الحديث السادس عشر بعد ستمائة: عن ابن عباس دخى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيد فى الحلية -مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيد فى الحلية -مديث 616 ـ اى كى شل ابعيم في الدياء من ابيل سروايت كى بـ

( ملية الاولياءج ٨ ص ١٦٠)

الحديث السابع عشر بعد ستمائة: عن الى ذر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبى وزيرين وزيراى و صاحباى ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عساكر -

مدیث 617 ما این عما کرنے حضرت ابو ذر جی فؤسے روایت نقل کرتے جی کدرمول انڈ کاٹھی نے فرمایا بیٹک ہوئی کے دو وزیر جی ادرمیرے وہ وزیر اور ماتھی ابو بکروعمر دنی الڈ عنما میں ۔ ( تاریخ فرمایا بیٹک ہرنبی کے دو وزیر جی ادرمیرے وہ وزیر اور ماتھی ابو بکروعمر دنی الڈ عنما میں ۔ ( تاریخ دمشق ج ۴۳ میں ۹۲)

الحديث الثامن عشر بعد ستمائة: عن انس دضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لا دجوا لامتى في حمهم لا في بكر و عمر دض الله تعالى عنهما ما ادجوا في قول لا اله الا الله اخرجه عبد الله ين احمد في ذوائد الزهد-

مدیث 618 ۔ امام عبداللہ بن احمد نے زوا تدالزبد میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ دمول اللہ کاٹیاتی نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت سے ابو بحروعم رضی اللہ مخما سے مجت کرنے میں اسی اجر کی امید

# الرية الحرية في هيد الله الفعلية المواقع الفعلية المواقع الفعلية المواقع الموا

كرتابول بس كي لاالدالااخة كيفيس ركمتابول \_(السوامق المحرق ١٢٨)

الحديث التاسع عشر بعد ستبائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لم اعقل ابوى قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول لله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعيشا اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث الخبسة ابن جر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث619۔ امام بخاری سدہ مانشہ فی بھی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ سنے فرمایا میں نے جب عبوش سنجالا اسپنے والدین کریمین کو دینداری پایااور رسول الله کا فی دزاری تام ممارے پاس ترین لایا کرتے تھے۔ ان پانچوں مدیوں کو علامہ ابن جرم کی نے مواعق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ (معیم بخاری: ۲۲۹۷)

الحديث العشرون بعد ستمائة: عن الشعبى رضى الله تعالى عنه قال خص الله تعالى ايا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه باربع خصال لم يخص بها احدا من الناس سماة الصديق ولم يسم احدا الصديق غيرة وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفيقه في الهجر 8 و امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفيقه في الهجر 8 و امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفيقه في الهجر 8 و امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة والمسلمون شهودا خرجه ابن عساكر -

رین 620 امام میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مدیات الجرکو چارا کی خصاتوں سے خاص کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مدیات الجرکو چارا کی کاندر کھا اور یہ کہ کیا گاران سے کسی اور کو خاص دیجیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بس آپ کا نام مدیلی رکھا اور کسی کاندر کھا اور یہ کہ آپ نی کر ہم کا تیجی ہے ہوت کے دفیق ہیں اور یہ کہ آپ نی کر ہم کا تیجی ہے ہوت کے دفیق ہیں اور یہ کہ آپ کو نماز پڑھا نے جم ارشاد فر مایا۔ اس کو امن عما کر دول اللہ تا ہے ہے۔ ( تاریخ دشق ج سام ۲۹۹)

الحديث الحادي والعشرون بعد ستمائة : عن الشعبي بمثله اخرجه الدينوري

# العريقة الحدية في حيمة العلم بالانعلية

فى البجالسة -

مدیث 621 مان کیمشل انہیں سے امام الدینوری نے 'انجالسة' بیس روایت کی ہے۔ (المجالسة وجواحرالعلم:۲۸۱۵)

الحديث الشالث والعشر ون بعد ستمانة عن ابن عباس دخى الله تعالى عنها قال لما اسلم عمر دخى الله تعالى عنه نزل جبرئيل عليه السلام فقال ياعمه لقد استبشر اهل السما ، بأسلام عمو دخى الله تعالى عنه اخوجه ابن ماجة مديث 623 مام ابن ماجد رحمة الله تعالى الدعند . وى فرما يا كرجب نفرت عمرض الله عند الله عنداسا م ل كرآ م قو مفرت جريل بى عيد الملام كي باس آ م اوركما المعمول المرضى الله عنداسا م ل كرآ مان والع فقى منادب يل .

(سنن ابن ماجد: ۱۰۱ باب بمل حضرت ثم بن حظاب ۱

الحديث الرابع والعشرون بعد ستمأنة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث624 ای کیمثل امام مائم نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(متدرك ماكم: ٩٩٩١، تاريخ المدينة لابن شبرج ٢ ص ٩٥٩)

الحديث الخامس والعشرون بعد ستمائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس على خير من عمر اخرجه الترمذى-

مدیث 625۔ امام ترمذی حضرت سیدنا ابو بحرمد کی رضی الله عندسے راوی کدرمول الله کانٹیجیز نے فرمایا "عمر رضی الله عندسے بہتر کی شخص پر مورج طوع نہیں ہوا۔

(منن ترمذی: ۳۸۸۳ باب فی مناقب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث السادس والعشرون بعد ستمائة : عن ابي بكر الصديق مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث626۔ای کی شل امام مائم نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (متدرک مائم: ۴۵۰۸)

الحديث السابع والعشرون بعد ستبائة : عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد امتى حياء عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث 627 رابعیم نے ملید میں حضرت ابن عمر دنی انڈ عند سے روایت کی ہے کہ رسول انڈ کانڈیٹیٹر نے فرمایا" میری امت میں سب سے زیاد و باحیا ہ رحضرت عثمان بن عفان دنی الدعندیں ۔

(ملية الاولياج اص٥٦)

الحديث الثأمن والعشرون بعدستمائة : عن إلى امأمة إن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال ان اشد هذه الامة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابو نعيم و اور دهذه الاحاديث الستة في الصواعق المحرقة

مدیث 628ء امام ابنیم حضرت ابوامام جینی سے روایت نقل کرتے میں کدرول الله کا اینی کے بین کہ رسول الله کا اینی نے فرمایا: اس امت میں بعد نبی امت کا تینی کے سب سے زیادہ باحیا عثمان بن عفان میں۔ان چر مدینول کو موانی محرقہ میں ذکر کیا ہے۔

( فغمائل خلفا مالراشدين لا بن عيم ج اص ٨ ٣ ،رقم :٢٨)

الحديث التأسع والعشرون بعد ستمائة: عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عفان ويعنى فى الدنيا ويعنى فى الأخرة الحرجه ابويعلى مديث 629 ـ امام ابويعلى حضرت باجرزى الذعند براوى كدرول التركيفي في مايا "عثمان بن عفان رنى الدّعند تا مراوى كدرول الدّيمي في مايا "عثمان بن عفان رنى الدّعند نياد آخرت عن مير ب ولى من دانى يعلى : ٢٠٥١)

الحديث الثلاثون بعد ستمائة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خليل في امته و ان خليلي عنمان بن عفان اخرجه ابن عساكر -

مدیث 630 ما این عما کرحضرت ابو ہریرہ رنبی الله عند سے راوی کے درمول الله کائی آئی نے خرمایا 'ہر نمی کی امت میں اس کا ایک خلیل ہوتا ہے اورمیر سے خلیل عثمان بن عفان رنبی الله عند میں ۔ (تاریخ دشق ج ۲۰۱۰س ۱۲۵)

الحديث الحادى والثلاثون بعد ستمائة عن طلحة رضى الله تعالى عنه ان الحديث الحادى والثلاثون بعد ستمائة عن طلحة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى رفيق في الجنة و رفيقى فيها عنمان اخرجه الترمذي .

#### الريدام ين هيد الله بالأصلية

مدیث 631 دامام ترمذی رحمة الدُحضرت طلحد رضی الدُعند سے داوی کدرمول الله تائیز آن نے فرمایا ہر بنی علید السلام کے لئے جنت میں ایک رفیق ہے اور میر سے جنت میں رفیق عثمان (بن عفان رنبی الله عند) میں رفیق عثمان (بن عفان رنبی الله عند) میں ۔ (منن ترمذی: ۱۹۹۸ مباب فی مناقب حضرت عثمان بن عفان)

الحديث الثأنى والثلاثون بعد ستمائة : عن ابن عباس عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنهم مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث632۔ای کی مثل ابن ماجد رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس منی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (منن ابن ماجہ:۹۰۹،باب فضل حضرت عثمان)

الحديث الرابع والثلاثون بعد ستمائة: عن الى الدداء قال كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم اذا قبل ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسلم وقال اف كان بينى وبين عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه شىء فاسر عت اليه ثم ندمت فسألته ان يغفر ألى فاق على فاقبلت اليك فقال يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه نده فاق منزل الى بكر رضى الله تعالى عنه ثم ان عمر رضى الله تعالى عنه نده فاق منزل الى بكر فلم يجده فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فعل وجه النبى يتحمر حتى اشفق ابو

بكر رضى الله تعالى عنه فجئنا على دكبتيه فقال يا رسول الله عليك الصلوة والسلام ان كنت اظلم منه ان كنت اظلم منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت واسانى بنفسه وماله فهل انتم تأدكوالى صاحبى فما او ذى ابو بكر بعدها اخرجه البخارى و اورد هذه الإحاديث الستة ابن جمر فى الصواعق المعدقة .

مديث 634 حضرت ابودردا مرضى الله عند نے فرمايا ميں بارگاء معطفيٰ ميں ماضر تھا كەحضرت ابوبح آئے اور سلام عرض کیا پھر کہا۔ آقا! میرے اور عمر کے درمیان کوئی معاملہ تھا میں نے اس میں جلدی کی پھریس نادم ہوااوران سے کہا کہ وہ مجھے معات کر دست لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے اب میں آب كى باركاه من ماضر بوا بول تورسول الله كالنيئة شفر مايا اسه ابوبكر! الله آب كو بحش د سه اب ابو بكر! الله آپ كو بخش دے ۔اے ابو بكر! الله آپ كو بخش دے ۔ ادھر حضرت عمر نادم جو كركا ثان ابو بكر مد وينج ليكن الميس وبال موجود ما كرحنور عليدالسلام كى باركاه ميس ماضر جو يحت رمول الدُوثَ يَعْلِيدًا كاجيره سرخ ہونے لگا بہا نک کے حضرت ابو بحر ڈر کراسینے محنوں کے بل کریڈے اور عِض کی یارمول ان علیدالعلوة والسلام زیادتی میری طرف مستحی زیادتی میری طرف مستحی یو رمول کریم تاتیزین نے فرمایا"الدنے مجھے تحاری طرف مبعوث کیا تو تم نے تکذیب کی اور ابو بر نے تعدیات کی۔ ابو برنے اسیے جان دمال سے میری مدد کی ، تو کیاتم میرے لئے میرے ماحب کو چھوڑ نے دالے ہو؟ یماتم میرے کے میرے ماحب کو چھوڑنے والے ہو؟۔اس کے بعد ابو بکرمی النامخماکو ایذاند دی گئی۔ اس کو امام بخاری رحمة الله نے روایت کیا ہے اور ان چھ مدینوں کو مواعق محرقہ میں بیان کیا میا ہے۔( سیج بخاری:۳۹۲۱)

الحديث الخامس والثلاثون بعد ستمائة : عن جبع بن يعقوب الإنصارى عن

### الريد الديد الديد المديد في هيد الله بالانساء

ابيه قال ان كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتبك حتى تصير كالاسوار و ان مجلس ابا بكر رضى الله تعالى عنه منها بفاريخ ما يطبع فيه احد من الناس فأذا جاء ابوبكر رضى الله تعالى عنه جلس ذالك المجلس واقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم بوجهه و القى حديثه اليه وسمع الناس اخرجه الدرعساك -

الحديث السادس والثلاثون بعد ستمائة: عن الزهرى حدثنى انس بن مألك قال لما بويع ابوبكر في السقيفة و كأن الغد جلس ابوبكر على المنبر فقام عمر فتكلم قيل الى بكر رضى الله تعالى عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد جع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثأنى اثنين اذ هما في الغار فقوموا فبا يعوالا فبا يع الناس الم بيعة العامة بعد بيعة السقيفة اخرجه ابن اسحاق في سيرته -

مدین 636 ابن اسحاق ابنی "میرت" میں امام زہری سے دادی انہوں نے فرمایا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے مدیث بیان کی کہ جب سقیفة میں حضرت ابو بحرصد لی رضی اللہ عند کی بیعت کی گئ اور الحقے دن آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور آپ سے پہلے کا کھڑ شروع کردی اللہ تعالیٰ کی حمدوث امری بھر کہا۔ اسے لوگو! بلا خبد اللہ تعالیٰ نے تحاد سے معاصلے کو تم الغريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية

ے پہلے بہتر شخص پرجمع کردیا ہے جورسول الله کانٹی کے صاحب میں اور فار میں جانی اشین تھے انھو اوران کی بیعت کرد پھرلوگوں نے صرت ابو بکرنسی الله عند کی بیعت کی اور یہ بیعت سقیفہ کے بعد عام بیعت ہوئی پر (البیرة النبوة لابن ہشام نے ۲ می ۲۲۰ باب خطبة عمر قبل الی بکرعندالشعبة العامة )

الحديث السابع والثلاثون بعدستمائة: عن سعدين الى وقاص رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذى نفسى بيدة ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الإسلك فجا غير فجك اخرجه البخارى -

مدیث 637 امام بخاری رحمة الله حضرت بعدین انی وقائی رضی الله عند سے راوی کدربول الله کاتبائی فی الله عند کو دست قدرت میں میری منزت مرضی الله عند کو فرمایا۔ اسے ابن خطاب! اس ذات کی قسم بس کے دست قدرت میں میری بال ہے ۔ شیطان جب بھی تمہیں کی رہتے میں ملاا پنارسة بدل کیا۔ (می بخاص الله من الله عند موقع منا الله عند موقع عند من الله وقاص دضی الله تعالیٰ عند موقوعاً ممثله اخرجه مسلم ۔

مدیث638۔ای کی مثل انہیں سے امام میلم دھمۃ اندینے روایت کی ہے۔

(محیحمسلم:۲۳۹۲)

( منتیع بخاری:۳۲۹۹)

الحديث الاربعون بعد ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يفرق من عمر اخرجه ابن عساكر -

مدیث 640 ما بن عما کرمیده عائش معدیقد رضی الذعنعا سے رادی کدرول الله کانی آیا سے فرمایا "بیتک فیطان عمر سے ڈرتا ہے رضی اللہ عند ر( تاریخ دمنق جسس مس ۸۲)

الحديث الحادى والإربعون بعد ستمائة : عن بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان ليفرق منك يأعمر أخرجه أحمد-

مدیث 641۔ امام احمد رحمة الله حضرت برید و رضی الله عندسے راوی که رسول الله تانیج یوجشرت فاروق سے فرمایا۔ اسے عمر ابیتک شیطان آپ سے ذرتا ہے رضی الله عند۔

(منداماماحمد:۲۲۹۸۹ باب مدیث حضرت بریده الانکمی)

الحديث الثانى والاربعون بعد ستمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فى السماء ملك الا وهو يوقر عمر ولا فى الارض بشيطان الا وهو يفرق من عمر رضى الله تعالى عنه الحرجه ابن عساكر و اوردهنه الاحاديث النمانية السيوطى فى تاريخ الخلفاء-

مدیث 642۔ ابن عما کر حضرت ابن عباس رضی الله عند سے راوی کدرمول الله کانگیائی نے جناب فاروق کی بابت فرمایا۔ آسمان میں کوئی فرشۃ ایسا نہیں جوعمر کی عوت نہ کرتا ہو اور زمین میں کوئی فرشۃ ایسا نہیں جوعمر کی عوت نہ کرتا ہو اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں جوعمر سے خوف نہ کھاتا ہورہی الله عند۔ ان آٹھوں مدیثوں کو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ دمشق ج ۳۳ ص ۸۵)

الحديث الثالث والإربعون بعد ستمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى -

مدیث 643۔ای کی مثل ابن مدی نے حضرت عبداللہ بن عباس جھٹھڑ سے مرفوعاً روایت کی

# الرية المرية في هيد الله الفعلية

ہے۔(الکامل ابن عدی جم ص ۲۲، قم: ۱۸۳۱ ترجمه موی بن عبدالرحمن التفقی)

الحديث الرابع والاربعون بعد ستمائة : عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى جبرئيل عليه السلام ليبكى الاسلام على موت عمر دخى الله تعالىٰ عنه اخرجه الطبراني ـ

مديث 644 - امام طراني حضرت الى بن كعب من الله عند سدراوى كدرمول الله كالنوي المداي معی جبر ل نے کہا یمرضی اللہ عند کی موت بداسلام ضرور روئے گار (المجم الکییرج اص ۲۵، رقم: ۲۱)

الحديث الخامس والاربعون بعد ستمائة : عن إني سعيدن الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض عمر فقد ابغضنى ومن احب عمر فقد احبنى وان الله بأهى الناس عشية عرفة عامة و يأهي العبر خاصة وانه لم يبعث الله نبياً الإكأن في امه محدث و ان يكن في امتى منهم احدفهو عمر قألوا يأرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف محدث قال تكلم النأس الملائكة على لسأنه اخرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الإحاديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذة الحديث الإخير استأده حسن-

مديث 645 ـ امام طبراني سن الاوسل من صرت ابومعيد مندي منى الله عند سدراوي كدرسول الله تكنيني نفرمايا بس نعمر سيغض ركها كتين اس نے محد سيغض ركھااور جس نے عمر سے مجت بینک اس نے محد سے مجت کی اور عرف کی شام اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں پر عام اور عمر پر خاص طور فخر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے بھر بنی علیہ السلام کی است میں کوئی محدث ہوتا تھا ان میں سے ا گرمیری امت میں کوئی ہے تو و وعمر ہے لوگول کے عرض کی یارمول اللہ! یہ کیسے محدث میں؟ فرمایا ایسے

### الريد الحريد في هيد الله بالانعليد

کے تمرکی زبان پرملائکہ لوگوں سے کلام کرتے ہیں رضی اللہ عند الن بینوں مدینوں کو صاحب تذکرہ القاری نے اپنی "تذکرہ "میں روایت کیااور آخری مدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا: اس کی اساد کن ہے۔(المجم الاوسلاج کے ص ۱۸، قم: ۲۲۲۲)

الحديث السادس والاربعون بعد ستمائة: عن الى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه انه لما ثقل و استخلف عمر دضى الله تعالى عنه قال اللهم استخلفت عليهم خير اهلك اخرجه الترمذى في ضمن حديث طويل-

مدیث 646 امام رمنی رحمة الله نے ایک طویل مدیث کے شمن میں روایت کیا کہ جب حضرت الله بخر مدین کے شمن میں روایت کیا کہ جب حضرت الله بخر مدین رضی الله عند کا مرض بڑھ حجیااور آپ نے جناب عمرض الله عند کو ظیفہ بنایا تو الله کی بارگاہ میں اللہ بخر من الله الله بنایا تو الله کی بارگاہ میں اللہ بنایا تو الله بنایا کو ظیفہ بنا الله بنایا میں سے سب سے بہتر کو ظیفہ بنا دیا ہے ۔ (منداسحاتی بن راصویة : ۲۱۳۹)

الحديث السابع والاربعون بعدستمائة: عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه قال كأن عمر دضى الله تعالى عنه از هدنا فى الدنيا وادغبنا فى الأخرة - مديث 647 حضرت للحدين بيدائذرى الذعند فرما ياعم بم يسب سن زياده ونيا چورُ في اور آفرت سدل جورُ في دال يقيد (الرياض النعرة معمل ٢٨٨)

الحديث الثامن والاربعون بعد ستبائة : عن سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه قال قد علمت بأى شيء فضلنا عمر كأن ازهدنا في الدنيا

مدید 648 حضرت معد بن انی و قاص رضی الدی عند نے فرمایا مجھے خوب علم ہے کہ ہم نے حضرت عمر کو (دیگر) پر کیوں فضیلت دی ہے ۔ اس لئے کہ وہ ہم سب سے زیادہ دنیا سے بہتی رکھتے تحے ۔ (اخبار اصبہان: ۲۰۱۳ جمداحمد بن سعید بن حریر)

الحديث التأسع والاربعون بعد، ستبأثة : عن الي هريرة رضى الله تعالى عنه ان

#### الريدام يزل هيد الله بالأنساء

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعنمان رضى الله تعالى عنه يا عنمان هذا جبرئيل عليه السلام يخبرنى ان الله جل شانه قد زوجك امر كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صبتها اخرجه ابن ماجة و اورد هذه الاحاديث الاربعة صاحب تذكرة القارى في تذكر ته.

مدیث 649۔ امام ابن ماہر حضرت الوہریرة رضی الذعنہ سے راوی کدرمول اللہ کا تی ہے کہ اللہ عزد ہل عثمان سے فرمایا اسے عثمان ! مجھے جبریل طیہ السلام نے تحارے بارے خبر دی ہے کہ اللہ عزد ہل سے حضرت رقید کے مہر کی مثل اور انہیں بنتی رفاقت کے اعتبار سے تحارا نکاح حضرت ام کلثوم سے کردیا ہے۔ ان چاروں مدیثوں کو صاحب تذکر و القاری نے اپنی "تذکرہ" میں بیان کیا ہے۔ (منن ابن ماجہ: ۱۱۰ باب فضل عثمان)

الحديث الخبسون بعد ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما ماتت خديجة رضى الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم امراة عنمان بن مظعون الى دسول الله الا تزوج فقال ومن الى دسول الله الا تزوج فقال ومن قالت يا دسول الله الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا وله ان شئت ثيبا فقال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنت احب خلق الله اليك عائشة بنت الى بكر دضى الله تعالى عنهما و الما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بكوا تبعك ثمر ذكرت قصة تزويجهما الما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بكوا تبعك ثمر ذكرت قصة تزويجهما

مدیث 650 مامام احمد میده عائشه صدیقدرض النه عظما سے راوی فرمایا کہ جب میده خدیجه رضی النه عظما او ممال ہومیا تو حضرت عثمان بن مقعون کی المیہ خولہ بنت حکیم (منی النه عظما) حضور علیه السلام کی بارا او مصال ہومیا تو حضرت عثمان بن مقعون کی المیہ خولہ بنت حکیم (منی النه عظما) حضور علیه السلام کی بارا او میں آئیں اور عرض کی جایا ہے تو ما میں سے؟ فرمایا کس سے؟ عرض کی جایی تو باکرہ ہوئی وایس تو باکرہ وایس تو بایس تو ب

ب سے زیاد وجوب ہے یعنی عائشہ بنت انی بکراور شیبہ دو و بنت زمعہ ہے کہ آپ پرایمان لا کر آپ کی بروین چکی ہے۔ پھر سیدو نے اپنااور میدو مودو دونوں کا قصہ نکاح بیان کیا۔ (مندامام احمد بن منبل:۲۵۷۹)

الحديث الحادى والخبسون بعد ستبائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثله اخرجه ابن ابي عاصم الزرقاني في شرح البواهب اللدنية و اورد هذين الحديثة...

مدیث 651ء ای کی مثل این انی عاصم زرقانی رحمة الله نے انہیں سے شرح المواصب الله نیدیں روایت کی ہے اور ان دونوں مدیثوں کو بیان فرمایا ہے۔

(الأمادوالمثاني لابن اني عاصم: ٣٠٠٩)

الحديث الثانى والخمسون بعد ستمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى جبرئيل فاخذ بيدى فارانى بأب الجنة الذي يدخل منه امتى فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه و ددت انى كنت معك حتى انظر اليه فقال اما الك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه الحاكم و اور دلا ابن جر المكى فى الصواعق المحرقة -

مدیث 652 امام ما کم رحمة الله صفرت ابو ہریرہ وضی الله عند سے داوی که درول الله کانتوائی نے فرمایا

"میرے پاس جبرئیل آئے پھرمیرا ہاتھ پکو کر ( لے عئے ) اور مجھے جنت کاوہ دروازہ دکھایا جس سے
میری امت داخل جنت ہوگی حضرت ابو بکر نے عرض کی آقایس پند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ
ہوتا تا کہ اسے دیکھ لیتا فرمایا ابو بکر! آپ تو میری امت میں سب سے پہلے داخل جنت ہو نگے دفی الله
مند اسے ابن جم کی رحمة الله نے صواعت محرقہ میں بیان کیا ہے۔

(متدرك ماكم: ۴۴۴۴ مرقال امام الذبيي: على شرط البخاري ومهم)

ىدىث653\_\_\_\_\_653

( کتاب کی باب دوم کی ۲۵۳ روایات میں مدیث نمبر ۲۵۳ ؛ مخطوط میں درج نہیں ہے لہذا کتاب میں قسم دوم کی امادیث میں 652امادیث نقل کیں محق میں \_ )

قلت فجبيع هؤلاء الذين ذكرنا فى هذا القسم الثانى روايتهم هذه الإحاديث في الآثاد سوى ما ذكرنا سابقا عن على رضي الله تعالىٰ عنه ما بين مرفوع و موقوف واثر مأنة وتسعة نفر منهم سبعة وستون محابيا من امحاب رسول اللهصلىالله عليه وسلم و دخى عنهم وهم ايوبكر الصديق و عمر اين الخطاب و عثمان بن عفان و عبدالله بن عمر و ايو سعيدالخندى و جابر بن عبدالله و ابو حجيفة و انس بن مالک و ابو هريرة و سلمان بن يسار و ابو الدرداء و عمرو بن العاص و ابنه عبدالله بن عمرو و عائشة امر البومنين وابن مسعود و بلال بن دبأح البوذن وسعدين انى وقأص و عبدالرحمن بن ابى بكر عمر و وابى ين كعب و جندب و معاوية بن ابي سفيان و ابو المعلى زيد بن لوازن و سهل بن سعدو معاذبن جبل وعتبة ين عامر و طلحة بن عبيدالله و ابو ذر الغفاري و عمار بن يأسر و حفصة امر المومنين و اسعد بن ذرارة و سلمة بن الاكوع و الزبير بن العوامرو ابنه عبدالله بن الزبير وحسان بن ثابت و عبدالله بن عباس و اخوه الفضل بن عباس و ابو امأمة البأهلي و ابو بكرة الثقفي و سمرة وجر و ابو عبيدة بن الجراح و ابو دشيح الكعبى و عبدالرحمن بن غنم و الحسن بن على و اخوه الحسین بن علی رضی الله تعألیٰ عنه و ایو موسی الاشعری و عبدالله بن خطيب وابواروى الدوسى والبراءين عازب وحذيفة ابن اليمان وكعبين الي مالک و ابو واقد اللیثی و عمران بن حصین و عبد الرحمن بن خباب و عبد

### الريد المريد المريد الم يوانعلية

الرحن بن سمرة ويوسف الانصارى و ربيعة الاسلبى و عبد الرحن بن الي بكر الصديق و جبير بن مطعم و عبد الله بن زمعة والصعب بن جثامة الليثي و المقدام بن معديكرب و زيد بن ارقم و يعقوب الانصاري و الدجمع دضي الله تعالى عنهم ومنهم اثنأن واربعون من التأبعين ومن بعدهم وهم سواربن عبدالله وميمون بن مهران والزهرى والحسن البصرى و جبير بن نفير و سعيد ابن الهسیب و ثابت بن الحجاج و برید و سفیان الثوری و عامر بن شراحیل المعروف بالشعبى و شريك ولليث بن سعد و جابر بن عطية و محمد النفس الزكية وعلى بن الحسين زين العأب ين و ابنه محمد البأقر و ابنه جعفر الصأدق وعبدالله بن الحسن المثنى و سألم بن عبد الله بن عمر و مألك بن انس و سهل بن عبد الرحمن بن عوف و حميد بن الحنفية و عبد المطلب و عبد الله بن الي مليكة وطارق وسليمان بن يسار وعصمة بن مالك وخالد الإسدى وثمامة بن حزن القشيري و اسلم مولى عمر ابن الخطاب و ليث بن ابي سألم و ابن ابي حازم و مسلم بن پسار و الربيع بن انس و ابو حصين و عمد بن الزبير والزعفرانى وابراهيم التيمي وابواسأمة وحسين الجعفي وعبدالرزاق وعلى بن البوفق رحمهم الله تعالى -و رواية ابن البوفق مشتبلة على الرؤيا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة ولاشك ان ويأه صلى الله عليه وسلم رؤياحق وصواب لايخالفها الامبتدع اعمى الهوى قلبه ومعانداهلكه عنادة وظأهر انه اذاضم عرد الصحابة وهمر سبعة وستون الى عدد التأبعين و من بعدهم و هم اثنان و اربعون صنارث الرواة كلهم سوى على رضى الله تعالئ عنه و الرواة عنه مأئة وتسعة نفر وقد منا في القسم الاول من هذين

القسمين ان جميع الرواة لهذا الامر عن على رضى الله تعالى عنه فمن اطلعنا على دوايأتهم ثلثة و خمسون نقرا رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين -

تبصرة قد عرفت ان نفس الإحاديث و الأثار التي اور دناها في القسم الاول عن على رضى الله تعالى عنه مائتان و ستة و ثمانون على عدد آيات سورة البقرة و ان الإحاديث والأثار التي اور دناها في القسم الثانى عن غير على رض الله تعالى عنه ستمائة و ثلثة و خسون فاذا ضم ما في القسم الاول الى ما في القسم الثانى صارت كلها تسعمائة و تسعة و ثلثين حديثا و اثرا ومع ذالك في عبيم الاحاديث والأثار التي ذكر نافي هذين القسمين فهو بنذة يسيرة ها ذكر في كتب الحديث في هذا الباب اذلم استوجب انا كتب الحديث كلها و لا يوجد عندى جميع كتب الحديث فكيف يمكن لي استيعابها فمن وجد شيئا غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاة الله تعالى منا و عن سائر المسلمين غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاة الله تعالى منا و عن سائر المسلمين غير الجزاء و الويل كل الويل لمن رأى الاحاديث والآثار البالغة لهذاة الكثرة واطلع عليها ثم خالفها يهوى نفسه ولم يستعيى عن الله تعالى ولا عن رسوله واطلع عليها ثم خالفها يهوى نفسه ولم يستعيى عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم -

تبصرة اخرى قد عرفت ان ما ذكرنا من الاحاديث والأثار الشريفة في هذي القسمين فبعضها قد ذكر فيها افضلية الشيخين على سائرهم و بعضها قد ذكر في افضلية الثلاثة على على رضى الله تعالى عنه و سائر الصحابة رضى الله تعالى عنهم و بعضها قد ذكر فيها افضلية الاربعة على سائر الصحابة و كل عنهم و بعضها قد ذكر فيها افضلية الاربعة على سائر الصحابة و كل هذه الاحاديث ترد ردا عظيما على من قال بافضلية على رضى الله تعالى عنه على الم بكر الصديق او على الشيخين او على الثلاثة رضى الله تعالى عنهم

# العرية الحرية في حيد العلية المعلية ال

كصاحب الرسالة المردودة وسأئر من وافقه في هذا القول فتنجر-مسنت فرماتے میں بیتمام افراد 109 کی تعداد میں بیل جن کی امادیث وآثار کو ہم نے دوسری قسم یں بیان کیا ہے اور یہ علاوہ میں اس کے جوہم نے پہلے (قسم اول) میں حضرت علی منی اللہ عندے مرفوع وموقوت مديش اورآ ثارروايت كي تيس ان 109 يس 67 فرادرمول الله كَالْمَا الله كَالْمَا الله كَالْمَا الله كالم نى الذعنحسم \_اوروه يديل: ابوبكرمد لن عمر بن خطاب رعثمان بن عفان رعبدالله بن عمر \_ابوسعيد ندري رجابر بن عبدالله رابوجيغه رانص بن ما لك رابو هريره رسلمان بن سيار رابو در دام يمرو بن عاش النك يبينے عبدالله بن عمرو بخائفتارام الموتين سيده عائشه ذائفا احضرت ابن متعود -حضرت بلال بن إ رباح مؤذن يحضرت معدبن اني وقاص يعبدالحمن بمن عمرو به اني بن كعب به جندب معاويه بن اني سغيان \_ابوامعلى زيد بن لوزان يحل بن معد \_معاذ بن جبل \_عقب بن عامر \_طلحه بن عبيدالله \_ابوذر غفاري رعمارين بإسر دخ أيتيز \_ أم المونين ميده حفعه ذبي خفا \_ امعدين زداره يسلمه بن ركوع \_ زبير بن موام ۔ ان کے بیئے عبداللہ بن زبیر۔ حمال بن ثابت ۔ عبداللہ بن عباس ۔ ان کے بھائی فنسل بن عباس رابوامامه باحلی رابو بحر تاشقعی سمرة رمبر را بومبیده بن جراح رابورشج کعبی رعبدالرمن بن غنم ر من بن على ران كے بھائى حيىن بن على رابوموى اشعرى رعبداند بن جعفر طيار رزيد بن اني او في رزيد ین عابت ۔ عبد اللہ بمن خطیب ۔ ابو اروی دوی۔ براء بن عازب۔ مدیفہ بن پمال رکعب بن انی مألك ـ ابوواقد ليني عمران بن حمين ـ عبدالحن بن خباب ـ عبدالحن بن سمرة ـ يوست انعباري ـ ربيدالمي رعبدالتمن بن اني بخرر جبير بن طعم رعبدالله بن زمعة رمعب بن جثامه ليني رمقدام بن معد یخرب۔ زید بن ارقم۔ بعقوب انعماری مجمع کے والد چھکٹنے ۔ انہی 100 میں اور بیالیس افراد تابعین اوران کے بعد والے بیل تفسیل یہ ہے: یہوار بن عبداللہ میمون بن مہران ۔ زحری جن بعري ببير بن نغير رسعيد بن مبيب به ثابت بن حجاج به يديه مفيان ثوري عمار بن شراجيل المعروف ، ام بی پشریک رئیٹ بن معدر جابر بن عطید محدز کیدانفس علی بن حین زین العابرین -اان کے

علی ابن موفق رحمۃ اللہ کی اس بارے میں روایت رسول اللہ کا بیزیم کے خواب پر مشمل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کدرسول اللہ کا خواب حق صحیح ہے۔ اس کا انکار کوئی برعتی دل کا اعد حاجت دھرم اپنی شفقت کے ہاتھوں مرنے والا بی کرسکتا ہے۔ اور بیظا ہر ہے کہ جب 67 صحابہ کو تابعین و مابعدے ملا یا جائے کا تو یہ سارے ملا وہ صفرت علی اور الن کے راویوں کے 109 افراد ہوں کے اور ہم بکل مقسم یہ بیان کر میکے ہیں کہ صفرت علی رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایت کی ہے۔

تبعوہ آپ جان میکے یں کہ پہلی قسم میں ہم نے جو مدیش اور آثار صفرت کی فی اللہ عنہ سے روایت کیے یں ۔ و ، مورۃ بقر و کی آیات کی تعداد پر 286 یمی اور دوسری قسم میں حضرت کی کرم اللہ و جہدائکر یم کے علاوہ دیگر سے ہماری ذکر کر دہ روایۃ ل کی تعداد 653 ہے ۔ اور جب پہلی اور دوسری قسم کو ملا یا جائے گا تو یکل 1939 ماد یٹ و آثار ہوں کے مالا نکدان دونوں قسموں میں ہماری ذکر کر دہ تمام روایتیں کتب مدیث میں اس حوالے سے وار دروایتوں کا ایک تحور اساحد میں کے کو کر کہ دہ تمام روایتیں کتب مدیث میں اس حوالے سے وار دروایتوں کا ایک تحور اساحد میں کے کو کہ میں سے تمام کتب مدیث کا اماطہ نیس کیا اور دیسے بھی میر سے پاس ساری کتابیں موجود بھی نہیں تو کو کئی بندہ شدا ان کے علاوہ روایتیں پائے دوائی ممکن ہے کہ میں سب مدیثیں نکال سکول بال جو کوئی بندہ شدا ان کے علاوہ روایتیں پائے دوائی رسالے میں شامل کر دے ۔ اللہ ہماری طرف سے اور تمام مملی نوں کی طرف سے اسے جزائے خیر علا

اور بڑی خرابی ہے اس کے لئے جواتنی کنڑت کو پہنچی ہوئی ان امادیث و آثار کو دیکھے ان پر مطلع بھی ہو پھرنفس کے پیچھے لگ کر ان کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کھی ہے ذرہ نہ شرمائے۔

تبصری - آپ مان میک کردورو دونول قیمول میں ہم نے جوامادیث طیبداورا ثار شریفه ذکر کیے بی ان میں سے بعض وہ میں جن میں سرف سیدنا ابو بحرصد ابن رضی الله عنه کی تمام سحابہ پر افضیت مذکور ہے اور بعض میں شخین دونول کی تمام سحابہ پر افضیت منقول ہے اور بعض میں ضلفا سے شخید کی الله عنه اور تمام سحابہ پر بیان کی بھی ہے اور بعض میں خلفا سے اربعہ کی تمام سحابہ پر بیان کی بھی ہے اور بعض میں خلفا سے اور بیتمام روایتیں حضرت علی رضی الله عنه کو جناب صدیات یا شخین یا خلفا سے ہوافسیت کا بیان ہے ۔ اور یہ تمام روایتیں حضرت علی رضی الله عنه کو جناب صدیات یا شخین یا خلفا سے خل بی الله میں اس کی موافقت کر نے واللہ شخص فی تد بر حفد اتبحر قافری ۔ معاملے میں اس کی موافقت کر نے واللہ شخص فی تد بر حفد اتبحر قافری ۔



# العرية الحدية في هيئة المع بالانسلية

#### <u>عتراض۔</u>

ان قيل ان كثيرا من الاحاديث التى ذكرته فى القسمين موقوفات و موقوف لا يقوم به جمة عند بعض اهل السنة كألشافعية -

دونوں تمول میں آپ کی مذکور کثیر مدیثی موقوت میں اور بعض المسنت مثل علمائے ثافعیہ کے زدیک موقو ن ججت نہیں یہ

#### <u>جواب ـ</u>

قلت عن هذا اجوبة ادبعة : ميلكتا بول الك كے چار بواب ميل ـ

الاول:ان كثيرا مما ذكر في القسمين مرفوعات بالصراحة فهي المداد عليها في الاستدلال -

ا ـ مذكوره رواية ل ميس سے اكثر روايتي مراحته مرفوع بي اور يبي بمارامدارامتدلال بي ـ فلاتس ـ

الثانى: ان بعضا من رواة الموقوف كأن عمر و غيرة صرّحوا بأن ما كنا نقول به من التخيير المذكور كأن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره فهذا تصريح بكون تلك الموقوفات المروية عنهم مرفوعة -

۲ موقون روایتول کے بعض راویول مثل ابن عمر وغیرہ نے تعبری کی ہے کہ ہم جو انسلیت مذکورہ بیان کرتے تھے جب یہ رسول اللہ کا تیاز کو معلوم ہوتی تو آپ علیدالسلام اس کا انکار مذفر ماتے۔اوراس میں یہ تھے جب یہ رسول اللہ کا تو موقون روایتیں مرفوع ہی ہیں۔

الثالث: ان في رواية بعضهم كأبن عمر كنا نخير بين الصحابة في زمان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم و قول الصحابة في كنا نفعل كذا في زمنه صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع عند المحدثين بل قال كثير من المحدثين كالنسائي والدار قطني والحاكم و غيرهم ان قول الصحائي كنا نفعل كذا من

غير قوله فى ذمن النبى صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع ايضا كها صرح به فى شرح الالفية و شروح النغبة و غيرها -

سا حضرت ابن عمر وغیرہ رضی الد عضم کی روایت کے الفاظ یہ جی کہ ہم رسول اللہ کا تیا ہی کہ ہم رسول اللہ کا تیا ہے م مبادک زمانے جس بالتر تیب افغلیت سحابہ بیان کرتے تھے ۔ اور سحانی کا یہ کہنا کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے جس ایسا کرتے تھے محد ثین کے نزد یک حکم مرفوع جس ہے بلکہ کثیر محد ثین مثلاً امام نسانی دار الفنی اور امام حاکم وغیر حم تھم اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ سحانی کا بغیر زمانہ نوی کو ذکر کیے سر ن اتابی کہنا کہ ہم یوں کیا کرتے تھے یہ بھی مرفوع کے حکم جس ہے۔ اس کی تصریح شروع الا بعنہ اور شروح الحظبہ وغیر حایس موجود ہے۔

الرابع: ان بيان الافضلية امر لا مدخل فيه للرأى و الاجتهاد كما صرح به في المقاصد و الموافق و غيرهما وقد تقرر عند المحدثين قاطبة ان ما لا مدخل فيه للرأى و الاجتهاد فالموقوف فيه في حكم المرفوع و قد اشرنا الى هذا الجواب الاخير ايضا سابقا فاعرفه فانه ينفعك تبصر 18 غرى د

٣ مندافسنیت کے بیان میں رائے اور اجتھاد کو کوئی دخل نہیں جیرا کہ مقاصد ومواقف وغیر حمایی مسرت ہے۔ اور محدثین کے نز دیک یہ بات بھی بھی کے ساتھ ثابت ہے کہ جس رائے اور استے اور استے اور استے اور کا رہے اور موقوف بھی مرفوع کے تکم میں ہوتی ہے۔ آخری جواب کی طرف ہم ہیلے بھی اثارہ کر استے میں اس کو بھیا نویہ تھا رے لئے نافع ہے۔ آخری جواب کی طرف ہم ہیلے بھی اثارہ کر آئے ہیں اس کو بھیا نویہ تھا رے لئے نافع ہے۔

#### <u>اعتراض </u>

ان قيل ان جميع ما اوردته من الاحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة في هذاين السمين فأنت قدادعيت و مولها الى حدالتواتر لكنها لا تصل على حد التواتر على قول بعض العلماء لان رواة هذه الاحاديث سبعة و ستون صابيا

سوى على دخى الله تعالىٰ عنه فكانوا ثمانية و ستين صمابيا و قد قال بعض العلباء واهل العلم ال التواتر انما يحصل بخبر سبعين نفرا او بخبر ثمانين نفرا

فكيف تصحمنك هذه الدعوي-

اگریکہا جائے کہ آپ نے دونوں قیموں میں بیان کی ہوئی رویات مرفی مدوقوف کے مدتوا ترکو پہنے کا دعویٰ کیا ہے مالا نکہ بعض علماء کے قول کے مطابات اس تعداد پر مدتوا ترکو نہیں پہنچتیں ہیں کیونکہ ان امادیث کے راوی صفرت علی ضی اللہ عند کے علاوہ اگر شماد کیے جائیں قو 67 میں اورا گرانہیں بھی شامل کریں تو 68 ہوجائیں کے ۔ مالانکہ بعض علماء اور اہل علم کے قول کے مطابات توا ترستر 70 یا ای 80 راویوں کی خبرے مامل ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ دعوی کیونکر سے جوسکتا ہے؟

#### <u>جواب ـ</u>

قلت الجواب عنه على وجولا ثلثة -

مس كبتا ہول اس كاجواب تين طرح پر ہے۔

الاول: انه قد ذكر في دسالة الحافظ السيوطي البسباة بالازهاد و البشائرة في الاخبار المتواترة و شرح النخبة و غيرة ان المختاد في حد التواتر ما كأن رواية عشرة فصاعدا انتهى و لا شك في تواتر هذه الاحاديث على سذا القول المختار فلا يضرنا عدم حصول التواتر على القول المختار فلا يضرنا عدم حصول التواتر على القول الغير المختاد

ا۔ مافذ سیوطی رحمۃ اللہ کے رسالے الاظہار والسّائر ہفی الاخبار المتواتر ہ اورشرت نخبۃ الکر وخیرهما میں مذکور ہے کہ مدتواتر میں مختاری یہ ہے کہ دس یااس سے زائد راوی ہوں۔ انتھی۔اس قول مختار کے مطابق ان امادیث کے متواتر ہونے میں کچھ شک نہیں رہا۔ قول غیر مختار پرتواتر کامدم حسول ہوتو وہ میں مضر نہم ،

الثانى: انا قلمنا سأبقا ان الرواة لهذه الإحاديث والآثار عن على رضى الله

### الريد المريد المريد في هيد الله بالانساء

تعالىٰ عنه قريب من مائة و عشرين نفرا فيكون التواتر عن على دخى الله تعالىٰ عنه حاصلا فيها على جميع الاقوال و يكفينا التمسك بذالك في هذه المسئلة ـ

۲۔ ہم پہلے بیان کرآئے بیل کہ صنرت علی منی اللہ عندسے الن امادیث و آثار کوروایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً ان کوروایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً ان اعتبار سے تمام اقوال پر حضرت علی منی اللہ عند کی طرف سے تو اور مامل ہوجائے گا اور ہمیں اس منلے میں اسے دلیل بنانا کانی ہے فلاعی علید۔

الثألث: انه قد حكم البحداثون بأن حديث ان الهسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة مروياً عن ستة عشر حمابياً رضى الله تعالى عنهم. قال خاتمة البحدثين الحافظ السيوطى فى رسألته فى الإحاديث المتواترة ان هذا الحديث اى حديث كونهما سيدى شباب اهل الجنة في الجنة متواتر وقد اقر بذلك اي بتواتره غير السيوطى حتى ان صاحب الرسألة المردودة بنفسه كأن يقول بتواتره وكأن يستدل به على كونهما مقطوعا لهما بالجنة و انا اقول بذالك ايضاً فنقول في الجواب له ولمن تأبعه لا يخفي عليك انه كما ان هذا الحديث مروى عن ستة عشر صحابيا كذالك حديث تفضيل ابى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على على رضى الله تعالى عنه مروى عن اكثر من ستة عشر صهابيا كما سبق غير مرة فأن حكمت الأن على ذالك الحديث بكونه متواترا و استدللت بهعلى كون الحسين رضى الله تعالى عنه مقطوعا لهما بالجنة كما هو الحق الحقيق بالقبول وكما كنت تقر بذالك سابقا فلا بذلك ان تحكم على هذا الحديث بألتواتر ايضاً وان لم تحكم على ذلك بألتواتر و لا بألقطع ولإلم تحكم بكونهبا مقطوعا لهبا بالجنة فلأكلام لنا معك فقد خرجت عن مقام

الانصاف حتماً تبصرة اخرى-

۳ پھر چین نے 16 محابہ سے مروی مدیث ذیل الحن والحین سیدا شاب احل الجنت کیدن وحین می الدُّعُما مِنتی جوانوں کے سردار میں'۔ پرتواڑ کاحکم لگایا ہے۔ خاتم المحدیثین مانظ سیوطی رحمۃ اللہ نے البية رمالي الاحاديث المتواترة "ميل فرمايا مديث مذكور متواتر بسيدامام بيوطي كے علاوہ اور محدثين نے بھی اس کے تواتر کو برقر ار رکھا حتی کہ خود ہمارا مخالف مردو درسانے والا اس مدیث کومتواتر کہتا اور اں سے حین کرمین کے طعی منتی ہونے پراہندلال کرتار ہاہے اور میں بھی اس کا قائل ہول لیکن روایات مذکور و کے حوالے سے اسے اور اس کے پیرول کارول کو جواب یہ ہے کہ جیسے یہ مدیث مولد سخابہ سے مروی ہے۔ ایسے بی جناب معدیات کی حضرت علی پرافسلیت والی مدیث 16 اسے بھی زائد محابہ سے مروی ہے تو اگرتم اس مدیث کے متواتر ہونے اور اس سے بین کرمین کے طعی بنتی 4 امتدلال كرول ( بيماك يبي فق اورلائق قبوليت ہے) ( بيماكرتم بہلے اس كا قرار بھى كرتے تھے) تو تم بدلازم بسيح كتفنيل ابي بحروالى مديث كوبحى متواتز كهواورا حرتم اس كومتوا تراود تطعى يبهوتو بجيرين كرمين كے تطعی جنتی ہونے كا كيول قول كرتے ہو؟ اب ہمتم سے كوئى كفتكوندكريں كے كدآب تو يقيني طور بد مقام انسات سے پی کل مختے۔

#### <u>اعتراض\_</u>

ان قيل هذه الاحاديث والآثار التي اور دتموهما في هذين القسمين ليست كلها حميحة الاسناد فلا يصح منك الاستدلال بها على نفس الافضلية فضلاعن قلم تدار

اگریکہا مائےکہ دونوں تموں میں آپ کے بیان کئے ہوئےتمام امادیث و آثار کی امناد سے بیان کئے ہوئےتمام امادیث و آثار کی امناد سے بین ایس کے بین کے ہوئےتمام امادیث و آثار کی امناد سے نہیں ایس ایسا کی استدلال کرتے ہیں ایس ایسا کی استدلال کرتے ہیں جہائیکہ کہ آپ تطعیت برامتدلال کرتے ہیں جہائیکہ کہ آپ تطعیت برامتدلال کرتے

م مجريل ۔

# والمرية المرية ا

قلت الجواب عن هذا على وجوة ثلاثة -

میں کہتا ہوں اس کے تین جواب میں۔

الاول: انه قد بلغت الصحاء والحسان منها مبلغا كثيرا يحصل به التواتر فعليها المدار في افادة القطعية و ما ذكرت الباقية الاللتقوية والتائيد كما هو عمل الحافظ الى عبد الله محمد بن اسمعيل البخارى في صيحه في تأثيد الصحاء بالمتابعات والشواهد الضعيفة -

ا۔ بلاشدان میں کئی سے اور حن روایتی اس درجہ کشرت کو پہنچی ہوئی میں کہ جس سے تواز ماسل ہوجاتا ہے ادرا شات تفعیت میں انہیں مدیثوں پر دار مدار ہے رہی بقید روایتی تو و وہم نے تقویت و تائید کے لئے ذکر کیں میں میں میں کہ مافظ ابو عبدالذمحد بن اسمعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سمجے میں امادیث مسجحہ کی تائید میں متابعات اور شواہد منعیفہ ذکر کئے ہیں ۔

الثانى: انها لها بلغت رتبة التواتر قد تقرد في علم الاصول انه لا يشترط في المحليث المتواتر صحة سندة ولا عدالة دواية بل ولا الاسلام قال في التلويج الحديث المتواتر طبس بشرط حتى لو اخبر جع ان الاسلام وعدالة المغبر في الخبر المتواتر ليس بشرط حتى لو اخبر جع كثير من الكفاد للساكنين بهلدة عموت ملكهم حصل لنا اليقين انتهى ومثله في امداد الفتاح شرح نود الايضاح في كتاب المصوم ٢ ـ بهديدوايش رتب ومثله في امداد الفتاح شرح نود الايضاح في كتاب المصوم ٢ ـ بهديدوايش رتب واتركيب في اورعلم امول من يه بات مقرر بكدمديث متواتر كي مدين صحت دائش كرواية لي من عدالت بلد اسلام بحي شرفي أيس اورعلم المول من يه بات مقرر بكدمديث متواتر كي مدين محت دائش كرواية لي من عدالت بلد اسلام بحي شرفي أيس "توريخ" من فرما يا فبرمتواتر من مجر كاممان اورعادل مونا شرفي من بانك كدا كراسين باد ثاه ك ملك من ربن وال يكوني اعتراض أبين باكن كن من من من المن يقين مامل بو بات كاتر كالهذا الن رواية ل يكوني اعتراض أبين باكن كل شري و المنال ال

امداد الفتاح شرح نورالا يضاح مختاب العوم ميس بحى مذكور ب-

الفالث:انه قد تقور في علوم الحديث ان الحديث الضعيف اذا كثرت طرقه قويت وبلغت درجة الحسن و ان الحديث الحسن اذا كثرت طرقه قويت وبلغت درجة الصحة و نحن قد اكثرنا من الطرق للاحاديث الواردة في الافضلية نتقوى بعضها ببعض لا سيما و ان كثيرا منها صالا وحسان في ذاتها لا حاجة لها الى التقوية بغيرها بل بتقوى غيرها بها كما لا يخفى تبصر قاخرى - ايام مديث على يربات في شرب كرب مديث ضيت كي مديل كثير بوجائيل تو و قوى بوكر و بردين توميث كي مديل كثير بوجائيل تو و قوى بوكر و بردين توميث كي مديل كثير بوجائيل تو و قوى بوكر و بردين توميث كي مديل كثير بوجائيل تو و قوى بوكر و بردين توميث كي المنظق من مديل كثير مدين كثير مدين كثير مدين كي بيان كي على مديل من المنظم من المنظم المن

#### <u>تبصرة:اعتراض</u>

ان قيل ان ما ذكرت انت في القسمين السابقين من الاحاديث والأثار له القال المنافقة على الافضلية بالترتيب المتعارف بين اهل السنة والجماعة تعد فيها بعضا من الاحاديث محكوما عليها بالوضع فلا تكون هي جمة في شيء من الاحكام وغيرها فلا ينفك ايرادها -

اگریکہا جائے کہ دونوں قسموں کی مذکورہ روایتیں جوالمسنت و جماعت کے ہال معروف ترتیب انسلیت پر دلالت کرنے والی بیں ہوسکتا ہے۔ان میں سے کسی پر مدیث موضوع ہونے کا حکم ہوتب تو یدا حکام دخیر وکسی شے میں جحت ہی ندر میں می لہذاا نہیں بیان کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قلت لم اطلع انا على كون شىء منها محكوما بالوضع فان اطلع احد على كون طريق من هنه الطرق المذكودة فى القسمين موضوعاً فليستثن ذلك الطريق من جملة الطرق المذكودة بكثرتها جزاة الله تعالى على ذالك خير الجزاء واما كون بعض الطرق منها محكوما بضعفها فلا يضر ناذلك اصلالها قدمنا أنفاان ضعف و عدم عدالة دواته لا يوجب خللا فى الحديث المتواتر فارجع اليه ان شئت تبصرة اخرى-

یں کہتا ہوں میری اطلاع کے مطابق ان میں سے کسی بھی مدیث یہ موقعوع ہونے یا حکم نہیں اگرکوئی شخص مذکورہ دونوں میں مذکورہ بندول میں سے کسی بند کے موضوع ہونے یہ طلع ہوتو وہ اس بندکو جمله ابناد مذکورہ کثیر سے متنی کردے ۔اللہ اسے اس عمل پر بہترین جزاء عطافر مائے بال بعض بندول پر حکم منعف جمیں بالکل نقصان دہ نہیں کہ ہم بھی ابھی بیان کر میلے کرمدیث متواتر کے بال بعض بندول پر حکم منعف جمیں بالکل نقصان دہ نہیں کہ ہم بھی ابھی بیان کر میلے کرمدیث متواتر کے راد یوں میں منعف اور عدم عدالت کی خوال پر یا نہیں کرتے یہ تبصرہ۔

#### اعتراض\_

ان قيل قد عارض هذه الاحاديث والآثار التي ذكرتموها في هذين القسمين احاديث كثيرة واردة في فضل سيدنا على رضى الله تعالى عنه فصح قول من قال بالتعارض والاتعارضا تساويا فلا ترجيح لاحدالجانبين على الآخر -

اگریدکہا جائے وہ مدیثیں اور آثار جوسیدنا علی رضی النّدعنہ کی تفسیلت میں وارد ہیں۔ وہ آپ کی مذکور وردایتول کے معارض ہیں لہذا قاتل تعارض کا قول سمجے ہے اور جب بید دونوں متعارض ہوں کی تو برابر ہوں گی تو برابر ہوں گی تاریخ کی ایک کو دوسرے پرکوئی ترجیح مامل نہ ہوگی۔ ان روایتوں میں سے بھی ایک کو دوسرے پرکوئی ترجیح مامل نہ ہوگی۔ ان روایتوں میں سے بعض یہ ہیں۔

### الرية المرية الم يتالم بالأفعلية

منها قوله صلى الله عليه وسلم فى وقت خروجه الى غزوة تبوك حين استخلف عليا دضى الله تعالى عنه كأنه على المدينة يا على دضى الله تعالى عنه اما ترضى الله تعالى عنه اما ترضى الله تعالى عنه اما ترضى ال تكون منى بمنزلة ها دون من موسى الاانه لا نبى بعدى اخرجه الامام البخارى فى غزوة تبوك و مسلم فى بأب فضائل سيدنا على دضى الله تعالى عنه عن سعد بن الى وقاص دضى الله تعالى عنه -

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فى شأن على رضى الله تعالى عنه فى غزوة خيبر سيفتح الله تعالى غدا على يدرجل يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله اخرجه البخارى و مسلم عن سهل بن سعده غيرة -

ا بخرد و نیبر کے موقع پر رسول اللہ کا پیر مانا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ پر فتح د سے گا جواللہ عروبل اور اس کے دسول کا تنزیج سے مجت کرتا ہے اور اللہ ورسول اس سے مجت کرتے ہیں۔ اس کو جمی امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی محل بن سعداور ان کے علاو و سے روایت کیا ۔ دم اللہ۔

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شأنه يوم غدير خم و هو ما اخرجه احمد في المناقب عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنروى فيها الصلوة جامعة و كسح

لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فصلى الظهر و اخذبيدى على دخى الله تعالى عنه وقال: الستم تعلمون انى اولى بألمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال فاخذ بيد على رضى الله تعالىٰ عنه وقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئاً لک يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولى کل مومن و مومنة فهذا الحديث يدل على ان المراد بالمولى ههذا الاولى ليطابق مقدمة الحديث-٣ ـ رسول الله كالنيزيج كاغد يرخم سكموقع بدوه فرمان هي جي امام احمد في مناقب مين حضرت براه بن عازب رضی الله عندسے اس مدیث کے حمن میں روایت کیا ہے و و فرماتے میں کہ ہم رسول الله تکنیج کے ساتھ سفریس تھے کہ ہم نے موضع غدیر خم پر برڑاؤ سمیا بھرو ہال نداء ہوئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے کو ہے اور ایک درخت کے مینے رمول الله کاٹھیج کے لئے معلیٰ بھمایا حمیا آپ نے نماز ظہرادا فرمانی بحرحنرت علی منی الله عند کا باقع پی کو کرکها۔اے لوگو ایمیاتم ماسنتے نہیں کہ میں مومنوں کی مانوں کا ان سے زیاد وحقدارہوں ۔انہوں نے عرض کی کیول نہیں پھر آپ نے مولی علی کا ہاتھ پکو کرانڈ کی بارگاہ میں عرض کی! اسے اللہ! جس کا میں مولا ہول علی بھی اس کا مولا ہے۔ اسے اللہ! علی کو دوست رکھنے والے واپتا دوست رکھ اور علی سے مداوت رکھتے والے کو اپنا مدور کھ راوی نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمرض الله عندحضرت على منى الله عندكو ملے اور كہا۔اسے ابن اني طالب! آپ كومبارك جوآب كى تو ہر مجے اور ہر شام اس مال میں ہوتی ہے کہ آپ ہر موکن مرد وعورت کے مولیٰ ہوتے ہیں۔ یہ مدث اس بات بدولالت كرتى ہےكہ يبال مولى سے مراد اولى ہے ( زياد وحقدارہے ) تاكہ يدمديث كے اول بزو کے مطابق ہو مائے۔

و منها قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالىٰ عنه انت اخى فى الدنيا والآخرة اخرجه الترمذي عن ابن عمر و قال حسن غريب و اورده البغوى فى

البصابيح في الحسان-

یررول الله کانی الله عند مان جے امام زمنی رحمة الله نے صفرت ابن عمر دخی الله عند سے روایت کیا اور اس مدیث کوشن خریب کہا ۔ حضور علید السلام نے فرمایا اے علی! آپ دنیا و آخرت میں میرے ہوائی بی رضی الله عند راس کو بغوی نے معمانے فی الحمان میں بیان کیا ہے۔
بی رضی الله عند راس کو بغوی نے معمانے فی الحمان میں بیان کیا ہے۔

#### <u> جواب: ـ</u>

قلت الجواب من جميع ما ذكرت في المعارضة على وجهين اجمالي و تفصيل اما الاجمالي فهو على وجهين - الاجمالي فهو على وجهين - منف فرمات مي بين كرا بول \_ آب ك ذكر كي بوست النام معارضات ك جواب دوتم به

ا اجمالی ۔ مصلی

الوجه الاول: ان جميع ما ذكرت ههنا بل وجميع ما يوجه في الكتب الاحاديث والآثار من فضائل على رضى الله تعالى عنه و مناقبه الصحيحة الفابتة فللك كله من بيان الفضائل والمناقب لا من بأب بيان الافضلية اذ لع يرد فيها لفظ يدل على الافضلية بصيغة افعل التفضيل و ما يؤدى مؤداها اصلا كما ورد في الاحاديث والآثار التي ذكرناها في ذينك القسمين فلا تتحقق البعارضة ههنا قطعا ولا يشك احدمن اهل الدين في وفود فضائل على دضى الله تعالى عنه و كثرت مناقبه و خصائصه و كونه افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم كما انه لا يشكلا حدمنهم في كثرة فضائل الخلفاء الثلاثة و وفور مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه افضائل الخلفاء الثلاثة و وفور مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه الاحاديث والآثار جة وردا على من ينكر فضائل على رضى الله تعالى عنه و

مناقبه و خصائصه اصلا کاکخوارج البلحدین خنلهم الله تعالی -اوا آا حمالی بیموس کی بی دولیسی در استالی بی دولیسی در استالی بیمورسی استالی بیمواس کی بی دولیس بی در استالی بیمواس کی بی دولیس بی دو

ا۔ یک جو کچھ آپ نے ذکر کیااورائ طرح وہ تمام سے ثابت روایتیں جوحضرت علی فری الدُعنہ کی فضیلت میں وارد بیں ۔ان سب کا تعلق فغما تل ومنا قب سے ہے دکہ باب افغلیت سے کیونکہ ان میں کوئی کجی ایسا افغا اس تغفیل یاس کے قائم مقام کمی میبغہ سے وارد نہیں ہوا۔ جو افغلیت پر دلالت کرتا ہو۔اس کے برفلاف ہم نے جومذکورودونوں قسموں میں روایتیں ذکر کی بیں ۔ان میں ایسے الفاظ موجود بیں قِ بیال توقعی طور پر معارضہ کا تحقق می نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ حضرت علی رہی اللہ عنہ کے وفود فغمائل اور آپ کے مناقب وخصائس کے کمنا قب وخصائس کے کثیر ہونے اور فغائل کی کھڑت اور ان کے مناقب وخصائص کے کی دین دار کو شک نہیں بعیما کہ خلفائے ٹھٹ کے فضائل کی کھڑت اور ان کے مناقب وخصائص کے توافر میں کہی کو شک نہیں لبذا یہ حدیثیں اور آثار تو اس شخص پر ججت بنیں گے اور اس کارد کریں گے جو افز میں کئی کوشک اللہ عنہ کے فضائل ومناقب وخضائص کا مرب سے می سے منکر ہے ۔ جبیما کہ خواری ملحد بین اللہ ان کورموا کرے ۔

الوجه الثانى المنا الامام الاكمل والهمام الاجل عليا رضى الله تعالى عنه الذى كأن مخاطباً بهذه الاحاديث و بتحوها ومرادا وكان باب مدينة العلم ومن افهم الناس لم يفهم من هذه الاحاديث الواردة في فضله تقضيل نفسة على ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه و عمر رضى الله تعالى عنه و قد ثبت عنه قطعا انه كأن يفضلهما على نفسه وعلى سائر الامة و كفي به قدوه في هذا الباب التقضيل وهو اعلاء الصحابة الذين هم اعلم الناس بمهر اوكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا كلهم او جهورهم وما شد منهم الا قليل ان صح شدودة على ان افضل هذه الامة ابوبكر ثم عمر ثم

### الريد الحرية ل هيد الله بالأفعلية

عنهان ثم على رضى الله تعالى عنهم و كفى بهم قدوة وما احسن ما قال حسان ين كر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله تعالى عنهما ثلثة برذوا بفضلهم ابصرهم دينا اذا نشروا فليس من مؤمن له بصراينكر تفضيلهم اذا ذكروا تساووا فلا فرقة في حياتهم و اجتبعوا في الممات اذا قبروا و الاجوبة عن هذا الاشكال متعدة لكن هذان الجوابان مغينان لمن نور الله قلبه بنور

۲ ـ يه كه بيدا مام اكمل اورهمام الجمل حضرت على رضى الله عنه جوان روايات ميس مخاطب اورمراد بيس اور باب مدیهٔ العلم اورمجمدارز مانه پیل پراپی تعنیلت میل وارد مدیول سے تیجین پراپنی انسلیت شمجھ سے بلکہ اس کے برخلاف یقینی طور پر ان سے ثابت ہے کہ حضرت تیخین کوخود پر اور ساری امت پر تعنیلت دیا کرتے تھےلہذائمیں اس متلتفسیل میں ان کی پیٹوانی کافی ہے۔ای طرح محابہ جوادموں میں سے کلام النی اور کلام رمول کی مراد کوسب سے زیادہ ماسنے والے بیں رووسب یاان کے جمہور (علاوہ ان چند کے جوان سے علیمدہ میں ۔ جبکہ ان کی پیعیمد کی تیجے طور پر ثابت ہو مائے ) ۔ تو ای پر متنق میں کہ اس امت میں سب سے انعل صرت سیدنا ابو بکرمد کی اللہ عندان کے بعد صرت فاروق می الله عندان کے بعد جناب ذوالنورین اوران کے بعدمولائے کا تنات میں ۔اور میں ال کی اقتدا مکافی ہے۔ صنرت حمان کے پیداشعار کتنے اجھے ہیں جن میں وہ نبی اکرم اور آپ کے دونول ما تھیوں مدین و فاروق کا یوں ذکر کرتے ہیں۔" یہ تینوں ہمتیاں اسینے فنسل کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ جب دنیا میں مجیلے تو دین کو بڑی بھیرت سے ملایاوہ مومن نہیں جوماحب بھیرت ہو کران کے ذکر کے دقت ان کی افسلیت کا انکار کرے۔ان سرداروں کی زند میوں میں کچھ فرق نبیس اورجب یہ قبر یں محے تب بھی انتھے ہی رہے۔اس اٹنکال کے اور بھی متعدد جوابات میں لیکن جس کے دل کو اللہ نے نورمنت سے منور کیا ہے اسے یہ دوجواب ہی بس جس ۔

و اما التفضيلي فنقول اما الجواب من الحديث الاول و هو حديث المنزلة فهو
ان هذا الحديث و ان كأن على الرأس و العين لكونه حديثا صيحا في حدذاته
لكنه لا يدل على مدعى صاحب الرسالة المردودة القائل بأن عليا رضى الله
تعالىٰ عنه افضل الصحابة قاطبة بالفضل الكلي قطعا و لفظ القطع و ان لم
يصرح به عندذ كرة لهذا الحديث لكنه ما صرح به فيها بعدة حيث قال ان هذا
الهديث قطعي في افادة الفضل ظني و حيث خصوص العام و نحن نتكلم على
هذا الحديث في انواع ثلثة

الاول: انه لا يفيد اثبات الافضلية بالفضل الكلى لعلى رضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم ولو على سبيل الظن ـ

الثأنى: انه لا يفيده ما بطريق القطع.

الثالث: انه لا يفيد اوليته بألخلافة من الخلفاء الثلاثة كما توهمه الشيعة الشنيعة وهذا البيأن الثالث استطردي و ان لم تكن هذا الرسالة موضوعة لبيأن مسئلة الخلافة بللبيأن مسئلة الافضلية -

#### دوم تغصیلی \_

اب آئے تھے میں جواب کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پکی مدیث (حدیث منزله) اگر چرکرمدیث میں گذتہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سرآ تکھوں پر ہے لیکن بیرصاب رسالہ مردود کے مدعا پردلیل نہیں بن سکتی کداس کا بید دعویٰ ہے کہ حضرت می تمام حابہ سے کلی اور تعلی طور پر افضل ہیں اگر چداس نے اس مدیث کو کراس کا بید دعویٰ ہے کہ حضرت کی مراحت نہیں کی لیکن بعد ہیں جہاں اس نے بیکہا کہ یہ مدیث فضل کا ذکر کرتے ہوئے لفظ تعلیم سے فاص کرنے کی چیٹیت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حاثر کے حیث ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حیثرت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حیثرت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حیثرت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حیثرت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی حیثرت سے بھی ہے وہاں اس نے اس کی مراحت کی ہے۔ ہم اس مدیث پر تین طرح سے کھڑکو کریں ہے۔

المريقة الحدية في حميقة العلم بالافعلية كالمستخدمة في المنطقة المحمدية في المنطقة المنطقة

۲ ـ پياس موقف کا کچيجي طلعي فائد ونيس ديتي ـ

۳ \_ یظفائے ٹلٹ کی نبیت حضرت علی کے زیادہ حقد ارخلافت ہونے کافائدہ بھی نہیں دیتی جیما کہ شیعہ نے اس کاوہم کیا ہے۔ رسالہ حذا اس کی کے کہ متل نسلیت کے موضوع پر ہے ۔معاملہ خلافت اس کاموضوع نہیں ہے۔ رسالہ حذا اس کی کہ متل نسلیت کے موضوع پر ہے ۔معاملہ خلافت اس کاموضوع نہیں لیکن اس کو بھی یہال وضاحت سے بیان کر دیا جائے گا۔

فأقول اما النوع الأول: فالوجوة تسعة بلهى اثنى عشر وجها في الحقيقة كما تعدفه -

تفصيل: نوع اول كى نوبلكدور حقيقت باره ١٢ وجوه يس ميماكمآب الجى البيس مان ما يس كے۔ الوجه الأول: أن صاحب الرسالة البردود8 ادعى افضلية على رضى الله تعالى عنه معللًا بأنه صلى الله عليه وسلم اثبت له كلماً كأن ثابتاً لهارون سوى النبوة ومنه الافضلية فهنا القول منه قول بأطل لا اصل له اذهو مبنى على كون لفظ المنزلة بنفسه عاما ولم يقل به احدمن علماء الاصول و الفروع ولم يأت له بشأهد يشبته ولا بدليل يؤيده فهو قول حنوت من عنده نفسه او ماخوذ منكلام الرفضة البطلة وقيأسه ايأه على لفظ البثل وكأف التشبيه الذي ذهب بعض اهل العلم الى عمومها بناء على تقارب معناه لهما قيأس فاسد اذلا قياس في اللغة و عن هذا لم يقل احدمن القائلين بعبوم لفظ البثلو كأف التشبيعه بالعبوم في كأن التشبيه مع ان معناهها مقارب لهها و كم من فرقاً بين من و عن الجارتين مع ان معناهماً متقارب فأذا ثبت ان لفظ المنزلة ليس من الفاظ العبوم لم يثبت العبوم الذي ادعاً وصأحب

# الريد المريد الم يول هيد الله بالافعارة

الرسالة المردودة و بطل قوله من اصله بل كأن هذا الكلام نظير قولنا زيد منزلة الإسدالا انه لا يفترس فأن هذا القول يدل على النزلة الإسدالا انه لا يفترس فأن هذا القول يدل على الشجاعة فقط كما تقرر عند علماء البيان و غيرهم ولا يدل على العبوم اعنى على ان زيدا مشابه للاسد في كل وصف من اوصافه سوى الافتراس حتى في ان زيدا مشابه للاسد و ان له ذنبا مثل ذنب الاسدو ان في فه متحرا مثل متحرا الاسدو ان عليه شعرا مثل شعر الاسدالي غير ذالك من الوجوة و ورود صورت الانشاء في هذا القول الايدل على كونه متصلا فكذا في حديث المذكور لان الاتصال فرع العبوم وسيات الجواب عن ورود صورت الاستثناء بوجه آخر ايضا كما متعرفه .

محریت میں سے نہیں تو پھر یہ بھی ٹابت ہو گیا کہ دعویٰ مذکور کی کھاتے میں نہیں اور اس کا قول مذکور مرب سے بی بافل ہے بلکہ یہ تو ہمارے اس قول کی نظیر ہو گا کہ ہم کہیں زید شیر کی طرح ہے بس چیر پھا ڈنہیں کرتا تو یہ قول اس پر دلیل ہے کہ زید شیرے مثابہت مرت بہاوری میں ہے بیسا کہ طمائے بیان وغیر حم کے نود یک یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ قول محریت پر دال نہیں ہول اس چیر نے بھا اُنے نے بیاد نے کے زید شیر کے ہر ہروصف میں مثابہ ہوشیر کی طرح اس کی بھی چارٹائیس ہول اس کی بھی ورٹائیس ہول اس کی طرح اس کی بھی دم ہواس کے مند میں بھی اس کی طرح کا منوز ہوشیر کی شل اس پر بھی بال ہول اور دیگر اور چیز میں۔ رہاس قول میں ورود اسٹنا مو و و اتعمال پھر دلیل نہیں ایسے ہی مدیث میں مذکور اسٹنا می بھی اتعمال پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ اتعمال تو فرع ہے۔ جب محموم ہی نہیں تو اتعمال کی طرح۔ معموم کی مزیدا سے مورت اسٹنا می اجواب آگے آگا۔

الوجه الثانى: انه لو استدل هو على عموم لفظاً لهنزلة لا بنفسه بل بألنظر الى . ان لفظ الهنزلة اسم جنس اضيف فيعم من هذا الوجه -

توہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ملا معدالدین تکازانی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں یول دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ہم کیم ہی ہیں کرتے کہ لفظ منزلة "کی اضافت ونبت" تمام مراتب کی طرف ہے بلکہ یہ اسم مفرد ہے، اور اسم مفرد مضاف (اضافت والامفرد) زیاد و سے زیاد و مطلق ہوتا ہے اور بساادقات یہ مجی کہدیا جاتا ہے و معہود معین یعنی جانا پہنچانا تعین شدہ ہے میسے یہ کہنا زید کا خلام آتی ۔

### والرية المرية المرية الموية الله بالانعلية

فعلى هذين الوجهين بطل استدلال صاحب الرسألة البردودة على العبوم من اصله اذ البطلق يصدق عن فرد ما فبطل قوله اثبت له كل ما كأن ثابتا لهارون أه كما لا يخفى ولو سلم انه ليس بمطلق بل هو معرفة لإضافته الى المعرفة فقد قأمت القرائن ههنأ على تعيينه ولإ معهوديته وهو ان المراد بالمنزلة منزلة الاستخلاف في غزوة تبوك على المدينة ايام تبوك ومن المقرب في الاصول ان الحمل على المعهود المعين اتوى و اقدم من الحمل على الاستغراق والعبوم وان فرض قأبلية البحل للعبوم خصوصا فيهانحن فيه لعدم قابلية البحل للعبوم فيه اصلا كبا سيّاتي بيانه وقال العلامة الاصفهانى فى شرح الطوالع لا نسلم ان اهل الجنس كلفظ المنزلة اذا عرى عن موجبات التعريب ولفظ كل يعمر بل هو من قبيل الاسماء المطلقة الصالحة لكل واحدعلى سبيل البدل والإلم يبق فرق بين المطلق والعام والظاهر ان معنالا تشبيه على رضى الله تعالىٰ عنه بهارون في الاخوة والقرابة انتهى -اب ان دونول وجبول برمخالف كاامتدلال عموميت جوست كث محيا كيونكه مطلق توكسي بحي فرد بدمياد ق آماتاب يهذا مخالف كايدكهناك ومنور عليدالسلام فصضرت بارون عليدالسلام والى تمام فسيلتي سيدناني منی الله عند کے لئے ثابت کی جِس ۔ بافل ہو کیا (اور میخفی نہیں) اور اگریہ بھی تعلیم کرلیا جائے کہ یہ طلق نہیں بلکہ معرفہ کی طرف مغیاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے تب بھی اس کے مہود ومتعین ہونے پر یبال قرائن موجود بی اوروہ بیک یبال 'منزلت' سے مراد غروہ تیوک کے دنوں میں مدینہ پر رسول اللہ سَنَّقَاتِنَ كَا خَلِفَ عِنْ كَى منزلت ہے اور اصول میں یہ بات مقرر ہے کہ حکم کومعہود ومعین پرممول کرنا استغراق وعموم بدمحول كرف سےمقدم ہے۔ اگر چكل كے لئے عموم كى قابليت فرض كرلى مائے بالخصوص جس بحث مين بهم بين \_اس مين تواستغراق وعموم برحمل درست بي نهيس ميونكه اس مين كل

کے لئے عموم کی بائکل قابلیت نہیں ہے۔ مزیداس کا بیان آکے اے گا۔ اور علامہ استحانی نے شرح الموالع میں فرمایا کہ ہم تمیم نہیں کرتے کہ اسم بنی عام ہوتا ہے ( بیرا کہ نفو منزلة ) جبکہ اس کو اسباب تعریف سے خالی کردیا جا جا ہے اور ای طرح لفوکل) بلکہ یہ اسمائے مطلقہ میں سے ہوتا ہے کہ یہ بیل بدلیت ہرفر دیرمادق آسکتا ہے وگرز ومطلق وعام کے درمیان کچھ فرق ہی باتی ندرہ گااور طاہر ہے کہ بیبال پر بنی کریم علیہ السلام نے جو حضرت کی رضی الله عند کو حضرت بادول علیہ السلام سے تبیہ دی ہے وہ اخوت و قرابت میں ہے۔ آخی۔

الوجه الثالث: انه لو استدل على العبوم بدليل ورود الاستثناء المتصل الذي هو للاصل في بأب الاستثناء قلنا قداجاب عنه السعد التفتازاني في شرحه على المقاصد بأنه ليس الاستثناء المذ كورة اخراجا لبعض افراد المنزلة بل منقطع بمعنى لكن على ما لا يخفى على اهل العربية فلا يدل على العبوم كيف ومن منازل هارون الاخوة في النسب ولم يثبت لعلى دضى الله تعالى عنه انتهى -

عجم (۳) \_ا گرخالف کی و جدات دلال وروداشتنا کے تعمل ہوجوکہ باب استنا میں امل ہے تو ہم

کبیں کے کہ اس کا جواب بھی علامہ تکاز انی رحمہ اللہ نے شرح مقاصدیں دے دیا ہے اور وہ یہ کہ

استنا کے مذکورو "منزلة" کے بعض افراد کو فارج کرنے کے لئے نہیں بلکہ یکن کے معنی میں مشتنی منقطع

ہاور یے مومیت پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہی عرب دان پر مخفی نہیں مزید یہ کہ یبال عمومیت مراد لینا

کیون کرمکن ہے کہ جناب ہارون عیساللام کے مراتب میں تو نبی اخوت بھی ہے اور مولائے کا منات کے

لئے تو بھی وہ ہے جی نہیں آتھی۔

الوجه الرابع: انهم لو استداوا بأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها فنقول انه لو كأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها لكان استغلاف على دضى الله تعالى عنه

مشابها لاستغلاف هارون من كل وجه وليس كذلك فقد ثبت ان استغلاف على دضى الله تعالى عنه على المدينة في غزوة تبوك لم يكن على عسكر من المسلمين بل على النساء والصبيان اذ كل من كأن قادرا على الخروج من الرجال من المؤمنين لم يتغلف عنه صلى الله عليه وسلم في هذاة الغزوة حتى الرجال من المؤمنين لم يتغلف عنه صلى الفا وقيل سبعون الفا ولم يبق قيل ان قد اجتمع معه في هذاة الغزوة ثلثون الفا وقيل سبعون الفا ولم يبق بالمدينة من الرجال المؤمنين الاعاص او معنورة لهذا جعل على رضى الله تعالى عنه يمكى و يقول استغلفتى في النساء والصبيان كما رواة مسلم في صيحه بخلاف استغلاف هارون فانه كأن على جميع عسكرة موسى ولم يخرج صيحه بخلاف استغلاف هارون فانه كأن على جميع عسكرة موسى ولم يخرج موسى معه الى الطور من تمام عسكرة الذي هو قدر ستمائة الف الا سبعين رجلا كما صرح به في الكتاب العزيز فعلم ان لفظ المنزلة لا دلالة له على العبوم اصلا ـ

و جو (٣) - اگر قالف یا متدال کرے کو نظ منزلة بی تمام مرا تب کو نامل ہے قوہم ہیں گے اگر لفظ منزلة بی تمام مرا تب کو نثامل ہو قو حضرت فی کو نلیف بنانامن کل الوجو و ( کلی طور پر ) حضرت باردن کو نلیف بنانے کی طرح ہو گا۔ حالا نکد ایرا نہیں ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت کلی غرو ہ جو ک کے دنول میں مدینہ میں ملمانوں کے فتر پر نہیں بلکہ مسلمان عور توں اور بچوں پر نظیفہ بنائے مجئے تھے اور اس عی مدینہ میں مدینہ میں مردول الله تائی کے ساتھ جنگ کے لئے جانے پر قادرتھا و و چلا مجاتی اس غرو و میں جو بھی مسلمان مردول الله تائی کے ساتھ جنگ کے لئے جانے پر قادرتھا و و چلا مجاتی اور سر ہو بھی مسلمان مردول الله تائی کہا میں ہزاد افراد حضور علیہ السلام کے ساتھ مجنے اور سر ہزاد کا قول بھی کیا محمل میں مردول میں ہے مدینہ میں مردن معذور یا عامی افراد ہی دے تھے اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کو کی مذتحا جمعی تو حضرت علی منی الله عندرو دیے تھے اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کو کی مذتحا جمعی تعنور علیہ السلام نے مورتوں اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں اور کی مذتحا ہو کہا تھا کہ جمعے حضور علیہ السلام نے مورتوں ہے ۔ یہ تو تھا جمیں نے مورتوں ہے ۔ یہ تو تھا کہ جمعی میں دوایت کیا ہے۔ یہ تو تھا

# الرية المرية الم يوالفلية

اتنا ن علی اب ذرا صرت بارون عیدالسلام کا طیفہ بنتا بھی دیکھنیے ۔ آپ صرت موئ عیدالسلام کے کل لئکر پر طیف تھے اور موئ عیدالسلام اسپنے چھرلا کھ کے لئکر جس سے صرف 70 ہزارافراد کو اسپنے ساتھ کو ، طور پر لے کر محتے تھے ہیں اکر کتاب عریز قرآن مجیدیں اس کی صراحت موجود ہے۔ دونوں میس کس قدر فرق ہے پرتہ چلا کہ لفظ منزلة "کی موسیت پر کچھ بھی دلالت نہیں ہے۔

الوجه الخامس: بأن قول صاحب الرسالة المردودة و صما كأن ثأبتاً لهادون عليه السلام من المتأزل انه كأن افضل من مع موسى عليه السلام من اصحابه فضلا كليا و اكثرهم ثواباً عند الله من كل وجه -

وجه (۵) یخالف کاید کہنا ہے کہ بیدنا ہارول علیدالسلام کے فضائل میں سے یہ بھی تھا کہ و وحضرت موئ علیدالسلام کے تمام اصحاب سے کلی طور پر افضل اور اللہ کے بال الن میں من کل الوجو وسب سے زیادہ ثواب والے تھے۔

قلنا هذا الكلام ممنوع لان الظاهر من كلامه انه ان اداد بالفضل العلى معنى العبوم و ان هارون ازيد من اصحاب موسى و جميع امته فى كل فرد فرد من الفضائل فهذا غير صميح فى حق هارون اصلاً فلا يصح فى حق على رضى الله تعالى عنه حتماً اذقد بحصل لبعض افراد الامة بعض الفضائل التي لا توجد فى النبى كبرتبة الشهادة مثلا البوجودة فى بعضهم لم توجد فى هارون عليه السلام و ان اداد بالفضل الكلى الفضلية البطلقة المراد بها الفرد الكامل اعنى اكثرية الثواب عند الله بالنسبة الى جميع تلك الامة فهو لم يثبت فى حق هارون عليه السلام بسبب هذا الحديث بل بسبب كونه نبيا دسولا والرسول افضل من غير الرسول بهذا الغديث الم توجد وصف النبوة والرسول افضل من غير الرسول بهذا الفضيلة ولكن لم توجد وصف النبوة و الرسالة فى على دضى الله تعالى عنه فكيف يثبت له الفضل الكلى بهذا

### الريد الريد الريد المريد العبالانسية

البعنى على جميع الامة مع عدم ثبوت هذا الوصف له و ان كأن هو افضل الامة بعد الخلفاء الثلاثة بشهادة سأثر الاحاديث التى اور دناها في القسيان السابقين ولأكلام فيه -

ہم کہتے ہے کہ کام ممنوع ہے کیونکہ ا کرتواس نے بہال عموی معنی کے ساتھ فعنیلت کلی مراد لی ہے یول کہ حضرت بادون جناب موی علیمما السلام کے تمام اسحاب اور ان کی ساری است سے ہر ہرفعنیلت میں زائد ہوں تو ان کے حق میں بالک میسی نہیں لہذا صرت علی منی اللہ عنہ کے حق میں بھی یقینا ایرا استدلال سحيح نهيس كيونكه بعض امينول كي نصيب من كوني السي فنسيلت بحي موسحتي هي جونبي كي حق مي نه پائی مائے مثال کے طور پر مرتبہ شہادت ہے کہ بعض امتیوں کے جی میں تو موجو د تھالیکن جناب بارون عليدالسلام كحق مين فهيس تعاراورا كراس فنسيلت كلي كفشيلت مطلقه كااراده كيا بهاكرس فرد کامل (یعنی پیکہ بنبست دیگر ماری امت کے جناب ہارون علیدالسلام کا ثواب اند کے ہال ب سے زیادہ ہے) مراد ہے تو یہ فرد کامل (اکثرنت ثواب) صنرت بارون کے بی میں اس مدیث کے سب سے ہیں بلکدان کے نبی مرک ہونے کی وجہ سے ثابت ہے اور دمول اس فعنینت کی وجہ سے نیر رمول سے الفل ہوتا ہے لیکن حضرت علی کے حق میں تو نبوت ورسالت کے اوساف نہیں بائے مائے تو بحركيب ممكن بكداس اعتبار سے تمام امت بدان كى افعليت ثابت بوجائے مالانكه يه دمن ان کے لئے ثابت بی ہیں اگر چکد و خلفا و عمثہ کے بعد دیگر ساری است سے انفل میں جس پر ہماری ذکر کی ہوئی مدیش کواہ یں اوراس میں کوئی کلام بھی ہیں ہے۔

الوجه السادس: انا لو تنزلنا و سلمنا العموم في المنازل فلا شك انه يصير مخصوصاً معينا بمعونة المقام اذ المقام استخلاف على رضى الله تعالى عنه على المدينة خاصة في ايام تبوك بدليل سباق الحديث فعن سعد بن اني قاص رضى الله تعالى عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن

# العرية الحرية في هيئة العلية

ابي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبيان قال اما ترخى ان تكون منى يمنزلة هارون من موسى. اخرجه مسلم وفى رواية عن سعدايضاً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك علياً رضي الله تعالىٰ عنه على اهله و امره بألاقامة فيهم فارجف المنافقون على على رضى الله تعالى عنه و قالوا ما خلفه الا استثقالا قال فاخذ على رضي الله تعالىٰ عنه سلاحه ثم خرج حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يانبي الله زعم البنافقون انك خلفته لانك اتقثقلتني وتحبعت منى فقال كذبوا ولكنى خلفتك لمها تركت ودائى فاجع فاخلفنى فىاملى واهلك فلاتوضىان تكون منى بمنزلة هأدون من موسى فقد ظهر من سبأق هذين الحديثين وغيرهباً ان استخلاف على رضى الله تعالى عنه كان على المدينة خاصة في ايام تبوك فكان نصا صريحاً في ان المهراد بالعام ههنا هذا الفرد الخاص فلم يكن شاملاً لمادة الافضلية قطعا كما توهمه صاحب الرسالة المردودة غلطا فبطل قوله و استدلاله حتماً وحزماً -وهنا الذي ذكرناه بالنظر الى نفي دلالة هذا الحديث على الافضلية و اماً بالنظر الى عدم دلالته على اولية الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يدل على ذلك سياق الحديث كهاذكرنا ويدل عليه ايضاً تشبيه صلى الله عليه وسلم له بهارون في استخلاف موسى اياه عليهما السلام حين ذهب الى الطور قانه لها رجع موسى الى قومه انتهيأمر الاستخلاف بالرجوع و رجع حارون الى حالته الإولى فكذالك على رضى الله تعالىٰ عنه كأن خليفة له صلى الله عليه وسلم على اهل الهدينة ايأم اشتغاله بتبوك فلها رجع منه انتهى

امر الاستغلاف ورجع على دضى الله تعالى عنه الى حالته الاصلية لها عرف ان نفأذ امر التأثب ينتهى الى حضور المنوب منه ـ

فكان معنى الحديث انت منى بمنزلة هارون من موسى فى امر الخلافة على المدينة في ايام تبوك وقد وقع مثل هذا الاستغلاف عنه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة فى غزوات عديدة و عمرات متعددة فأنه كلها كأن يخرج الى غزوة او عج او عمرة كأن يستخلف واحد من احصابه على المدينة صيانة لاهلها عن الخلل و شر الاعداء فأستخلف في بعضها زيد بن حارثة و في بعضها ابن امر مكتوم وفي بعضها غيرهما وقد استخلف على المدينة حين ذهابه الي غزوة بدرا بألبابة بن عبدالبنند وغزوة بنى البصطلق ابأذر الغفاري وغزوة ذى امر عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه و غزوة قينقاع بشر بن المنذر وفي سأئر خرجاته غيرهم بل انه صلى الله عليه وسلم في ايام جمة الوداع الذي هو أخر خرجاته كلها ومتاخر عن غزوة تبوك قد استخلف على المدينة حماييا غير على رضي الله تعالى عنه وهو ابو دجانة الساعدي الإنصاري الخزرجي واسمه سمأك بن خرشبة وهو مشهود بكينة وقد كأن رسول الله صلي الله عليه وسلم ارسل عليا رضي الله تعالى عنه قبيل حجة الوداع على اليمن بل قد قال الشأمي في سيرته انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن امر مكتوم على المدينة في خرجاته ثلثة عشر مرة انتهى. وكأن هذا الاستغلاف يدل على الخلافة البعدية فضلاعن اوليتها لكان كلهم بتحقق ذالك لإسيبا ابن اما مكتوم الذي استخلفه ثلثة عشر مرة و لا سيما ولا سيما ابو دجانة الذى استخلفه في آخر خرجاته والتألى بأطل فالمقدم مثله ـ

و چه (۲) ۔ اگر ہم برمبیل تنزل مان بھی لیس کہ بہال عموم مراتب ہے۔ تب بھی اس میں تنگ تبين كدد لالت مقام كى وجدسے يمخنوص ومعين جونجى مائے كاكيونكه مقام يبال يد ہے كه خاص تبوك کے دنوں میں جناب امیر کومدین پر خلیف بنایا محیاہے۔اس پر دلیل اس مدیث کا سباق ہے حضرت معدين الي وقاص منى الله عند نے فرما يارسول الله كَانْتَةِ بْنَا نَهُ عَرْدِ و تبوك كے موقع پر جناب على كواسينے بجے مدین کا ملیفہ بنایا تو انہول نے عرض کی آتا ای ای جمعے عورتول اور بجول میں ملیفہ بنا کر مارے یں ۔اس پرحنورعلیدالسلام نے فرمایا علی ایحیاتم اس پررائی ہیں کتمہیں مجھے سے و نبست ہوجو ہاروان کو مویٰ سے تھی میں مالسلام ورضی الله عنداس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں یہ جی ہے معدین ابی وقاص منی الله عند نے فرمایا کہ جب غروہ تبوک کے موقع پرحنور علیدالسلام نے حنرت على رضى الله عند كواسية الل يرخليفه بنايا اوران كى ديكه بهال كرنے كاحكم ديا تو منافقين جناب على پر بہتان بائد صنے سلکے کہ حضور نے انہیں ہو جھ بھتے ہوئے مدین کا خلیفہ بنادیا ہے ۔معدفر ماتے ہیں حنرت على في السيخ بتحياد الن اور يهال تك كحنور عليداللام كى باركاه مين مانسر بوئ -آب عليه الملام اس وقت مقام مجر ف ميس تشريف فرما تحصرت على نے عرض كى اسے اللہ كے نبى ا منافقين تو يكهدب ين كرآب في محمد وجم محر اور محمد سي تل أكنيف بنادياب فرمايا انبول في حوث كما یں نے تو تمہیں اسین چھے والول کے لئے ملیغہ بنایا ہے جاؤ اورمیرے اور اسینے الل میں میری نیابت ادا کرد کیاتم اس پررانمی نہیں کتمہیں مجھ سے دہ بی نسبت ہوجو حاردن کوموی سے تھی (علیحما السلام ورضى الله عند) \_

ان دونوں اور اس طرح کی دیگر مدیثوں کے سباق سے واضح ہو محیا کہ حضرت کلی رضی اللہ عند کامدینہ بد طیفہ بنتا خاص تبوک کے دنول میں تھا۔اوریہ اس حوالے سے مسریج ہے کہ یبال پر عام سے مرادیہ فرد خاص ہے توقطعی طور پریہ مادہ افضلیت کو شامل نہ ہو گی۔ جیسا کہ اس مردود رسالے والے کو خلعی لگی اور دہم جواہے بہذا اس کا قول واستدلال حتمایقینا باطل ہے۔ الريد الديد الديد المديد في الفعلية

یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس اعتبارے ہے کہ اس مدیث کی افغلیت پر دلالت نہیں رہا موقف کہ اس مدیث سے جناب علی کا بعد رمول الذیک نیج ہے ہے۔ ہو سے بڑھ کر حقد ارفلافت ہونا بھی ٹابت نہیں ہوتا ہو سنیے ہم اس کی تفسیل میں کہتے ہیں کہ اس پر سیاق مدیث دلالت کرتا ہے ( بعیما کہ ہم ذکر کر حکے ) اور اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ رمول الذیک نیج ہناب علی کو جناب پارون علید السلام سے تنبید دی ہے کہ جب موئی علید السلام کو ملود پر محتے تو ہی آئیں فلیف بنا کر محتے تھے لیکن جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو لو شنے کی وجہ سے وہ نیابت ختم ہوگئی اور صفرت پارون اپنی پکل ہی مالت پر آمجے ایس میں صفرت تا دون اپنی پکل ہی مالت پر آمجے ایس میں صفرت تا دون اپنی پکل ہی مالت پر آمجے ایس میں صفرت تا دون اپنی پکل ہی مالت پر آمجے ایس مدینہ پر فیلید تھے پھر جب صفور واپس آئے تو نیابت ختم ہوگئی اور صفرت علی اپنی مالت اصلیہ پر الی مدینہ پر فیلید تھے پھر جب صفور واپس آئے تو نیابت ختم ہوگئی اور صفرت علی اپنی مالت اصلیہ پر الی مدینہ پر فیلید تھے پھر جب صفور واپس آئے تو نیابت ختم ہوگئی اور صفرت علی اپنی مالت اصلیہ پر الی مدینہ پر فیلید تھے پھر جب صفور واپس آئے تو نیابت ختم ہوگئی اور صفرت علی اپنی مالت اصلیہ پر الی مدینہ پر فیلید تھی معلوم ہو چکا کہ اس کے لوٹ نیابت ختم ہوگئی اور حضرت علی اپنی مالت اصلیہ پر الی سے تک کہ کانفاذ ختم ہو جا تا ہے۔

اب اس مدیث انت مدی عازلة هارون من موسی کامنی یه بوگا کرمدینه برنائب بین کامعاملا مرف ایام توک میں تھا۔ اور بلاشراس طرح تو حضور علیہ السلام سنے متعدد خودات اور متعدد محمرول میں بہت دفعہ کی صحابہ کو خلیفہ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی خود ہے وہ تج یا عمرے کو جاتے تو اسیخ کسی صحابہ کو مدینہ پر فلیفہ بنایا ہے تا کہ المی مدینہ کا کوئی معاملہ وغیر و بھونے اور دشمن کے شر سے حفاظت کا سامان ہو ۔ ہمااو قات آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن مار شرخی اند عنہ کو خلیفہ بنایا ای سے حفاظت کا سامان ہو ۔ ہمااو قات آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن مارشرخی اند عنہ کو خلیفہ بنایا ای محضور طیہ السلام کے خلاف و اور صاب بحی حضور طیہ السلام کے خلاف و اور صاب بحی حضور طیہ السلام کے خلاف مارٹ کو اور خود و بنی محضور طیہ السلام کے خلاف مارٹ کو اور خود و بنی محضور طیہ السلام کے خلافہ کا مرکز کو دو خود میں مند شرخی کو خلیف بنایا جو کے موقع پر حضرت بشر بن مند شرخی کو خلیفہ بنایا جو کے موقع پر حضرت بشر بن مناز شرخی کو خلیفہ بنایا جو کے موقع پر کس کے موقع پر کسی کے کہ کے موقع پر کسی کے کہ کا کس سے آخری اور غرد و توک کے جمی بعد کا مرکز خود و توک کے جمی بعد کا مرکز و توک کے جمی بعد کا در خود و توک کے جمی بعد کی اور خود و توک کے جمی بعد کا در خود و توک کے حضور کی اس کے حضور کے کی اس کی کی کی میں کے کسی کی کی کسی کے حضور کے کی اس کی کو کر کے کی اس کی کی کی ک

# الريدام يون هيد الله بالأنسانية

سفرتها اس وقت آپ نے جناب علی رضی اللہ عند کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت ابود جائد مماعدی انساری خور ہی کی سماک بن فرشہ جو اپنی کنیت سے مشہور ہی انہیں مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جہۃ الوداع سے کچھ پہلے حضور علیہ السلام نے جناب امیر کو یمن کا ظیفہ بنا کر دوائہ کر دیا تھا۔ شامی نے اپنی 'میرت' ہیں گھا ہے کہ رسول اللہ کا ٹیا تی ہے۔ ہم سامر تبہ حضرت این ام مکتوم رضی اللہ عند کو اپنی سفروں میں چھے ظیفہ بنا یا ہے۔ اتم یہ اب اگر یہ ظیفہ بنا نے کاعمل خلافت اولیت پر دلالت کرنا تو گیا فلافت اولیت پر دلالت کرتا ہوتا تو یہ سب خلفائے مصطفیٰ اس کے متحق ہو میکے ہوتے بالحضوص فلافت بعد بہت پر بھی دلالت کرتا ہوتا تو یہ سب خلفائے مصطفیٰ اس کے متحق ہو میکے ہوتے بالحضوص این ام مکتوم " کے حضور علیہ السلام نے انہیں تیرہ ۱۳ مرتبہ اپنا فلیفہ بنایا اور بالحضوص حضرت ابور جائے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں تیرہ ۱۳ مرتبہ اپنا فلیفہ بنایا تھا۔ جب تالی باطل ہے تو مقدم بھی افلانے۔

#### اعتراض

ان قیل پشکل **هذا الجواب بما ت**قرر فی علم الاصول ان العبرة لعبوم اللفظ لا گخصوص لسیب-

اگراس جواب پریداشکال کیا جائے کے علم اصول میں یہ لیے ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص مبب کا نہیں ہوتا (اور یہال اس کے برخلاف ہے)۔

#### جواب

قلنا قدافدناك في الوجوة الثلاثة.

الاول: ان لفظ الهنزلة لاعموم فيه اصلا ولو تنزلنا وسلمانا فيه العموم فظاهران المقرر عنه الشافعية عكس هنة القاعدة وهو ان العبرة لخصوص السبب لالعموم اللفظ كما اذا اشترى شيئا بالدراهم المطلقة فأنه يتصرف الى الدراهم المعروفة في نقد ذاك البلاء وكما اذا قال احد بغيرة تعال تغد

### الريد الديد الديد

معی فقال آن تغدیت فعیدی حر ولم یقل معک فان الحلف ینصرف الی التغدى معه في ذالك الوقت لا الى تغدى مع غيرة ولا الى تغدى معه في وقت أخر وكما اذا قال احد لغيرة اتغتسل الليلة عن جنأبة فقال أن اغتسلت فعبدى حرولم يقل الليلة ولاعن جنابة فأنه ينصرف الى الاغتسال في هذة الليلة عن جنابة حتى لو اغتسل في غير تلك الليلة او في تلك الليلة لا عن جنابة فانه لا يحنث وهذا لان دلالة الحال صارت مخصصة للجواب بالسئوال السابق كذا في فصول البدائع الشبس القتاري والتحرير لابن الهبام وغيرهمامن كتب الاصول والفروع فكذا فيمانحن فيه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه خلفتك على المدينة في غزوة تبوك و استعصب على رضى الله تعالى عنه التخلف عن مصاحبته صلى الله عليه وسلم فقال اتخلفني في النساء والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى فقد دلت هال هذا الكلام وحال المتكلم من الجأنبين على ان تشبيه بهأرون مخصوص بهذا الامر الخأص اعنى استخلافه على الهدينة في ايأم تبوك ولا يسرى الى غير المدينة ولا الى غير ايام تبوك ولو في حياته صلى الله عليه وسلم فضلا عما بعد وفاته كما ال استخلاف هارون كأن مخصوصا بكونه على بنى اسرائيل ايأمر ذهاب موسى الى الطور ولا يسرى الى غير بنى اسرائيل ولا الى غير ايأم ذهأبه الى الطور ولو فى حيأةموسى عليه السلام فضلاعما بعدوفاته وذالك كله اظهر من ان يخفى -توہم بیں کے کہ ہم بہلی تین وجو میں پیٹابت کرآئے ہیں۔

<u>نمبرا۔</u> کانق منزلہ میں ببال اصلاعموم ہے ہی نبیں چلوا کرہماس میں عموم مان بھی لیس تب بھی ناہر

الريد الديد الديد الديد المديد المالات المناسبة بكر شوانع كے زد يك تواس قائدے كا يوسم معتبر ہے يعنى ان كے زد يك اعتبار ضوص مبب كا ہے عموم ننو کا نہیں ہے لیذاان پرتواس سے کئی اشکال ہے بی نہیں رہے احتاف تو وہ اگر جداس قامدے کے قائل میں لیکن تین مقامات ایسے ہیں جن کاووان سے استثناء کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلایہ ہے کہ جب تخصیص برمال ومقام کی دلالت و قرینه موجود ہوتو دہال مخصوص مبب كا اعتبارہوتا ہے عموم لنوکا نہیں ہوتا۔ بیرا کھی نے کوئی شے مطلق دراحم کے بدیے خریدی تو بہال وہی درحم مراد ہوں کے جواس شہر کی معروف نقدی ہے۔ای طرح جب ایک نے دوسرے کو کہا آؤ میرے ساتھ دن کا کھانا کھاؤ اس نے آئے سے کہا اگریس کھانا کھاؤں تومیرا غلام آزاد۔اب اس نے یہیں کہا کر تمارے ما تھ کھانا کھاؤں تو غلام آزادلیکن اس کے باوجود کھانا کھانے کی مورت میں غلام آزاد جوجائے کا کیونکہ بیبال بیملن ای کے ساتھ ای وقت میں کھانا کھانے کی طرف لوٹے کاکسی اوروقت یاکسی اور شخص کے ساتھ کھانا کھانا ہیال مرادبیس ہوگا۔ای طرح ایک نے دوسرے سے کہا كياتم آج رات جنابت كاعمل كرو كے راس نے كها اكر ميں عمل كرون توميرا غلام آزاد راب بيال بھی اس نے آج رات اور جنابت سے مل کرنے کا نہیں کھالیکن اس کے باوجود ممل کرنے کی مورت میں غلام آزاد ہومائے کا کیونکہ یہاں خاص ای رات میں عمل جنابت مراد ہے۔ یہا نک اگر اس نے کی اور دات میں یا ای رات میں بغیر جنابت کے مل کیا تو اس کی قسم زنونے کی وجداس کی یہ ہے کہ بیال دلالت مال بطور قریند مارفہ موجود ہے۔جوجواب کوسوال سالت بی کے ساتھ خاص کردہی ہے۔ بیراکشس الدین الغناری کی فسول البدائع اور ابن حمام رحمة الله کی التحریر اور ال کے علاوہ ویم كتب اصول وفروع مين موجود ہے۔ اى طرح جو ہمارى بحث ہے اس ميں بھى جب نى مكرم كائنايين نے مولائے کا تنات سے فرمایا کہ میں نے غروہ توک مانے کے لئے آپ کومد میذ کا ملیفہ بنایا ہے اس برحنرت على منى الله عنه كوحنور عليه السلام كى رفاقت ومعيت معيني جي مناد شوار لكاتو عرض كى آقا! آب مجعيروتون اوربجون ميس عليغه بنائ وارب بن يونى عليدالسلام في مايا على الحيا آب اس بات 4

### العرية الحمية لي هيئة الله بالانعلية

رانی نیس کرآپ کو جھے ہے وی نبت ہوجو صفرت بارون کو حضرت موئی علیہ الملام سے تحق ہے ہیاں پر کام اور ہر دومتنکم کی حالت اس پر دلالت کرری ہے کہ جناب امیر کی تبلیہ صفرت بارون علیہ الملام کے ساتھ خاص اس معاصلے میں تھی کہ غود ہ توک کے ایام میں آپ کو مدینہ پر خلیفہ بنایا محیا ہے مزید دیگر ایام کہ تبوک کے علاوہ ہوں یا کوئی اور شہر کہ علاوہ مدستے کے ہوں اس کو یہ تبلیہ تو حیات جان دیگر ایام کہ تبوک کے علاوہ ہوں یا کوئی اور شہر کہ علاوہ مدستے کے ہوں اس کو یہ تبلیہ تو حیات جان کا عنات تاریخ ہیں بھی شامل نہیں چہ چائیکہ کہ آپ علیہ الملام کی رمات ظاہری کے بعد اسے شاہت کیا جب بائے ۔ بیرا کہ حضرت بارون علیہ الملام کی خلافہ اور کئی قوم یا اور دون کو تو حضرت موئی علیہ موگی علیہ الملام کی زعد کی میں بھی شامل نہیں چہ جائیکہ کہ آپ علیہ الملام کی وفات کے بعد ثابت ہو اور یہ بالملام کی زعد کی میں بھی شامل نہیں چہ جائیکہ کہ آپ علیہ الملام کی وفات کے بعد ثابت ہو اور یہ ب

الثانى: ما اذا كأن السبب المذكور في السؤال مؤثرا في الجواب فانه يستثنى من هذاة القاعدة اعنى قولهم العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كما افادة العلامة شهس الدين القتارى في فصول البدائع ولاشكان فيما نحن فيه كذالك اذعده رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم ايأة و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايأم غزوة تبوكسبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى ايأم غزوة تبوكسبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى منزلة هارون من موسى فلا ريب انه تخصيص بهذا السبب بلا خلاف -

نمبر الدید که جب سوال میں مذکور سبب جواب میں موڑ ہوگا تو ایسا جمل مذکورہ قاندہ کہ بعض حنفیہ ادر دیگر کے نزدیک ہے کہ اعتبار خصوص سبب کا نہیں عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ متنتیٰ ہوجائے گا۔ جیرا کہ مولانا شمس الدین فناری نے نصول البدائع "میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ایسے شمس الدین فناری نے نصول البدائع "میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ایسے می سئلے پر کلام کرد ہے جی کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت علی منی اللہ عند کوظیف بنا میکے اس کے باوجودہ و

ایام توک میں رمول الله کا تیجیت ندملنے پر دردو دشواری محوس کررہے ہیں تو ہی سبب ہے کہ حضور علیدالسلام نے بھران کی تعکین قبی کے لئے فرمایا علی ایجیا تم اس پردائی نہیں کتم ہیں مجھ سے وی نبیت ہوجو جناب ہارون کو حضرت موئی علیم ما السلام سے تھی ۔ تو بلا اختلاف کوئی شک ندر ہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سبب مذکور کے ساتھ خاص ہے۔

الثالث:مأاذا كأن السبب المذكور في السؤال مؤثرا في الجواب فأنه يستثنى من هذه القاعدة اعنى قولهم العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كما افادة العلامة شمس الدين القتارى في فصول البدائع ولاشك ان فيما نحن فيه كذالك اذعدم رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم ايأة و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايأم غزوة تبوك سبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى المناه غارون من موسى فلا ريب انه تخصيص بهذا السبب بلا خلاف -

نم سار ید کونا مرشم الدین قاری رحمت الله نے اپنی بدائع میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی جواب این ماقبل سوال کا جزو واقع جوتو وہ جواب غیر متقل ہوتا ہے اور بلاخو ف این ماقبل سبب خاص کے تابع ہوتا ہے۔ میں وہ جواب جو ان ان جزائیہ سے ملا ہوا ہو مثلاً کہا جاتا ہے ما بال من واقع فی خہار ومضان عاملا افیقال فلیکفر - اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے رمضان کے دنوں میں جان ہو جو کر اپنی ہوی سے قربت کی تو کہا جائے گا وہ کفارہ ادا کرے۔ ای فرح زنی ماعر نے زنا کیا تو انہیں رجم کیا گیا "سمی فہدوہ جول گیا تو اس نے بحد و سہو کیاان کا کلام ختم

ومعلوم ان فيما نحن فيه كذالك إذ وقع الجواب جزاء السوال السابق معه كأنه صلى الله عليه وسلم قال له لها استصعب انت تخلفك عن مصاحبتى

اعطیتک هذه البوتیة الکاملة الذی هو قیامک مقامی کقیام هارون مقام موسی و ذکر الفاء تمثیل و الا فالبداز علی الشرط والجزاء دون الفاء مع ان الفاء موجودة ایضاً فی روایة این اسمی المتقدم ذکرها فی قوله صلی الله علیه وسلم فاخلفنی فی اهلی واهلک

مسنت فرمات یں ہماری تفکو بھی ای موضوع کی ہے ہونکہ یبال پر بھی جواب سوال مذکور کی جزا واقع ہوا ہے وہ ایس کر دسول اللہ کا فیان نے صفرت کی رفی اللہ مندکو فرمایا" جب آپ کو جھ سے پیچے رہ جانے کی و جہ سے شکل کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے تو جاؤیس نے آپ کو یہ مرتبہ کا ملہ دیا کہ (ان دنول میں) آپ کا قیام میر سے بی مقام میں ہوگا ہیں کہ حضرت ہا دون کا (ان دنول) قیام صفرت موئی تیم مماالملام کے مقام میں تھا۔ اور" فا" کا ذکر بطور مثال کے ہے وگر نا اس دار و مدار شرط جزاء پر ہے اور وہ" فا" کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔ مزید یہ کہ یبال پر تو ابن ای کی چیچے گزری ہوئی روایت میں" فا" بھی موجود ہے کہ حضور علید المام نے فرمایا تھا:" فاعلقی فی اھلی واھلک " علی! میر سے اور اپ نال میں میر سے نائب بن کر دہو۔

وكذالك الجواب الثالث يفارق الجواب الثانى المذكور قبله من وجهين احدهمان الجواب الثانى محله الجواب المستقل كما افادة في فصول البدائع سباقاً و سياقاً والجواب الثالث عدوة جواباً غير مستقل كما صرح به فيه ايضاً و ثانيهما ان الجواب الثالث عدوة مأ قبله اذا الشيء الواقع جزاء ريما يكون الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت فانصب ولي دبك فارغب و كقولنا ان اكرمتني فانت اهل لذلك و ان اهنتني فانت قادر على ذلك فتدبر و تذكر وكن على بصيرة مما ذكرنا تعرف الحق الحقيقي بالقبول والله تعالى هو المامول والمسئول.

# الريدام ول عبد الله بالأملية

یباں پر یدونماحت کردول کہ جواب نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۳ ایک نہیں بلکدان میں دوو جہ سے فرق ہے۔ اے جواب ۲ کامحل متقل ہے جیرا کوفعول البدائع میں اسے سیا قامبا قابیان کیا ہے جبکہ تیسر سے جواب کوعلما مرنے غیرمتقل شمار کیا ہے ۔اس کی صراحت بھی فعول میں ہے۔

۲\_یک (تیسرا) جواب این ماقبل سے اعم ہے ہونکہ یدایک بلور جزام واقع ہونے والی شے ہے اور اسے سے بلے واقع ہونے والی شے ہو اور اسے سے بلے واقع ہونے والی شرط اس میں برا اوقات موڑ ہوتی ہے اور برا اوقات آبیں بھی ہوتی میں الذرائے مان ہے!

میے اللہ تعالیٰ کافر مالن ہے!

## "فَإِذَا فَرَغْتَ فَانُصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَازْغُبُ \* "-

توجبتم نمازے فارغ ہوتو دما میں محنت کرواورا ہے رب بی کی طرف رغبت کرویر جمری خزالا یمان
ای طرح ہمارا یہ قول افا اکر معنی فانت اهل لذالک واد اهنتنی فانت قاحد علی
ذلک "یا گرتم میری عرت کروتو تمہیں ایمای کرنا جا ہے اورا گراہات کروتو قادر ہو کر کسکتے ہو۔ ہماری
باتوں میں تدیر کیجے فعیمت لیجے اور بعیرت کے ساتھ دیکھے ان شاء اللہ آپ لائن قبول حق کو بجیان
جائیں کے یامیدوعرض تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہے (پوری کرے آمین)

الوجه السابع: ان ارادة معنى الافضلية الكلية لعلى رضى الله تعالى عنه بمعنى العبوم من هذا الحديث لا يصح قطعاً لمغالته صرائح الاحاديث المتواترة و الاجماع المتقدم ذكرهما المفيدين للقطع ولا شك ان الظنى لا يقادم القطع .

ع جه (2) ۔ یداس مدیث سے عمومیت کامعنی لے کراس سے حضرت کلی ضی اللہ عند کی افضلیت کلی مراد لینا قطعاً درست نہیں کہ یہ قطعیت کا فائدہ دسینے والی مذکورہ اعادیث متواترہ اوراجماع کے مخالف ہے۔ اوراس میں کوئی شک نہیں کوئی قطعی کامقابل نہیں بن سکتا۔

## الريد المريد المريد الم يوالم بالأفلية

الوجه الثامن: ان من الدليل على عدم صهة ارادة هذا المعنى من هذا الحديث ان علياً رضى الله تعالى عنه مع كمال علمه و فضله ومعرفته بدقائق العربية فضل ابابكر و عمر رضى الله تعالى عنهما على نفسه وصرح بنفى افضلية نفسه على منبر عليهما عند عامة الخلق وعلى رد من الإشهاد وفي اثناء خطبة على منبر الكوفة كما صرحت به بغض الاحاديث السابقة المذكورة في القسمين السابقين ولا خفاء انه كأن ذالك في ايام خلافته اذ لم يدخل هو رضى الله تعالى عنه الكوفة قبل ايام خلافته كما قدمنا من الزرقائي شارح مواهب اللمنية ناقلا عن الحافظ جلال الدين السيوطي و اما ما اجاب عنه و به الشيعة الشنيعة عنه بأن تفضيل على رضى الله تعالى عنه للشيغين على نفسه كأن تقية و خوفاً فقد اجبناً عن دعوى هذه التقية الشقية كما لا مزيد عليه في آخر القسم الاول من القسمين المذكورين في الاحاديث المقدم ذكرها اوسط الدسالة.

# الطريقة الحمدية في حقيقة العلم بالافسلية كالمراكز المريقة العلم بالافسلية كالمراكز المريقة العلم بالافسلية من بم اتنى سر مالل مُعْلُو كر ملك بين بن بم اتنى سر مالل مُعْلُو كر ملك بين بن بر مريد كلام كى ماجت نبين ر (اس كا جواب و بين د يكه ليا مائة -)

الوجه التأسع: ان صاحب الرسألة المردودة او غيرة من الشيعة ان اخذوا افضلية على رضى الله تعالى عنه بألفضل الكلى او اوليته خلافته من هذا الحديث بسبب ما وقع فيه من تشبيهه بهارون الذى هو نبى مرسل كموسى عليهما السلام كقوله تعالى فقولا الأرسولاربك.

عجم (۹) را گرمذکورماحب رساله مردوده یاای کے علاوه ثیعدلوگ حضرت علی رضی الله عنه کی انست کی الله عنه کی انست کی الله عنه کی انست کی الله عنه کی الله عنه کو الله عنه مراک کو جناب موی علیه السلام سے دی می سے جیسا که الن دونول ما جول کی رسالت کو الله نے یول بیان فرمایا ہے۔

"فَقُوْلاً إِنَّا رَسُولاً دَيِّك " ترجم كنزالا يمان ـ اوراس سے كوكه بم تير سے دب كے بيجة بوئ يں ـ

فالجواب عنه على ثلاثة وجوة وكل من هذة الوجوة الثلاثة وجه برأسه فأذا ضميبثاها الى الوجوة التسعة المذ كورة سأبقاً صارت الوجوة اثنى عشر وجها كما لا يخفر

تو (ہم ہیں مے) ہماری مانب سے اس کا جواب تین وجہ پر ہے اور ان بینوں میں سے ہرایک وجہ متقل ہے جب ہم انہیں مذکورونو وجوہات کے ساتھ ملائیں کے توبیہ کل بارہ ۱۲ وجوہات ہو مائیں فی یمالا یخفی ۔

اما اولا خبان هذا لا يسلزم افضليته على الشيخين او على احدها او على الخلفاء الثلاثة لها قدمنا ان مثل هذا من باب بيان الفضيلة لا الافضلية لا

# العرية الحرية المع يا الفلاية كالمحالة المع بالافلاية كالمحالة المع بالافلاية كالمحالة المع بالافلاية كالمحالة المحالة المحالة

نعدام صيغة افعل التفضيل فيه

<u>نمبرا۔</u>

یہ تبید شخین دونوں یاان میں سے ایک یا تینوں طفائے علیہ پرکئی تعیف یلت کومتلزم نہیں و جہم پچھے بیان کرآئے بیں کہ بیان اضلیت نہیں ۔ کیونکہ یبال متلزم انسل انتفسیل کامیغہ بیان کرآئے بیں کہ یہ بیان انسلیت نہیں ۔ کیونکہ یبال متلزم انسل انتفسیل کامیغہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

و اما ثأنيا فبانه قد ذكر الحافظ ابو العباس الحرائى فى كتابه منهاج الاستقامة ما حاصله ان تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق ولا يقتضى البساواة فى كل شيء فكذالك على رضى الله تعالى عنه ههنا انما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق وهو استغلافه في معنيه كها استغلف موسى هارون عليهما السلام وهذا الاستغلاف ليس من خصائص على رضى الله تعالى عنه

<u>نمر۲\_</u>

یکداس حوالے سے مافظ ابوالعباس خرائی نے اپنی تخاب منھاج الاستھامہ میں جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شے کی دوسری شے سے تبنیداس لحاظ سے ہوتی ہے جس پر میات کلام دلالت کر ہا ہونہ یہ کہ ہر ہر شے میں معاوات کی مقتنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بیبال پر بھی حضرت کلی حضرت ہا روان کے مرتبے میں صرف ای لحاظ سے میں جس پر میاتی کلام دلالت کر دہا ہے اور دو آپ رضی اللہ عضرت موی علیہ عند کا حضور علیہ الملام کے بعد مدینہ پر خلیفہ بنتا ہے میرا کہ حضرت ہا روان علیہ الملام کے بعد مدینہ پر خلیفہ بنتا ہے میرا کہ حضرت کی رضی اللہ عند کے خصائص میں سے قراب کل منی اللہ عند کے خصائص میں سے قبیس ہے۔

وامأ ثألثا فبأن مثل هذا التشبيه وقع على وجه اتم و اكمل من هذا في شأن

ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و هو ما ثبت في الاحاديث الصحيحة من قول النبى صلى الله عليه وسلم في حديث الإسارى لما استشار ابأ بكر و اشار بالقداء واستشار عمر فاشار بالقتل قال اخبركم عن صاحبيكم مثلك يا ابأ بكر كبثل ابراهيم اذقال فمن تبعنى فأنه منى ومن عصانى فأنك غفور رحيم وكبثل عيسى اذقال ان تعنبهم فانهم فأنه منى ومن عصانى فأنك غفور رحيم وكبثل عيسئ اذقال ان تعنبهم فانهم عبادك و ان تغفرلهم فأنك انتالعزيز الحكيم ومثلك يأعمر مثل نوح اذقال دب لاتذو على الادخ من الكافرين ديارا و مثل موسى اذ قال رينا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العناب الإليم. فوقع في هذا الحديث تشبيه تشبيه ابي يكر يابراهيم وعيسي وتشبيه عمر بنوح وموسى عليهم الصلوة والسلام ولا خفأء ان هذه الاربعة افضل من هارون لانهم اصمأب الكتب و أولو العزم من الرسل هارون ليس كنالك فلا شك أن التشبيه بهم أجل و اكهل من التشبيه بهارون فلو ثبت الافضلية الكلية او الخلافة الاولية لعلى دضى الله تعالىٰ عنه من ذلك التسبيه لثبت لابي بكر و عمر دضى الله تعالىٰ عنهبا من هذه الاحاديث هذاك الامر ان على وجه اتم و اكبل وقدروي عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قأل لعلى رضى الله تعالى عنه يأ ابأ الحسن منزلة ابى بكر عندى كمنزلتى من دبى اخرجه الهلاء فى سيرته و اورده الطيرى فى رياضه و معلوم ان هذا التشبيه اكمل و اتمرمن جميع التشبيهات السابقة لها فيهمن تشبيه الى بكر سيد المرسلين وافضل عيأد الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه الى يومر الدين بأعتبأر

المنزلةلاسيمامعمافيهمن اضافة منزلته الى رب العالمين عزوجل ـ نمير س\_

یکداس کی مثل تبیداس سے بڑھ کر برہ جاتم داکمل جناب مدیات کی شان میں بھی دارہ
ہوئی ہے اور سی صدیوں سے ثابت ہے بیرا کہ قیدیوں دائی مدیث میں جب حضور عید الملام نے
حضرت مدیلت سے مشورہ کیا توانہوں نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے بیش کی حضرت عمرے پو چھا
توانہوں نے قل کرنے کا مشورہ دیا اس بر رسول اللہ تائیج بنانے ملما فوں سے فرمایا میں تمہیں تھا دے
ان دونوں صاجوں کے بارے فہر دیتا ہوں اسے ابو بکر! آپ تو حضرت ابراہیم اور حضرت میں علیما
ان دونوں ماجوں کے بارے فہر دیتا ہوں اسے ابو بکر! آپ تو حضرت ابراہیم اور حضرت میں علیما
اللام کی مثل بی کیونکہ ابراہیم علیہ الملام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی فرت تن فائد کی ورئ معمالیٰ
فائل تو بیچک تو بخشے دالا مہر باان ہے اور جناب میں علیہ الملام نے کہا تھا۔ ان تعذبیم فائحم عبادک
مانی تو بیچک تو بخشے دالا مہر باان ہے اور جناب میں علیہ الملام نے کہا تھا۔ ان تعذبیم فائحم عبادک
دان تعظم فائک انت العزیز الحکیم تر جمہ: اے اللہ!ا گرتوانیس مذاب دے گا تو وہ تیرے بندے
دائلام کی مثل میں کیونکہ فرح علیہ الملام کی عرض ہے گا

"زُبِ لَا تَلَدُ عَلَى الْآرُضِ مِنَ الْكَفِرِ يُنَ دَيَّارًا"۔ ترجمہ: اسے میرے رب! زمین برکافروں میں سے کوئی کینے والانہ جھوڑ۔

اورموى عليدالسلام كاكبنا تحا!!

تر جمہ: اے ہمادے رب! ان کے مالول کو مٹادے ان کے دلول کو سخت کردے کہ جب تک درد تاک مذاب مندیکھیں ایمان منلائیں۔

ال مدیث میں جناب ابو برکو حضرت ایراهیم دعیسی اور جناب عمرکو حضرت نوح وموی عیمم الرام ورشی الله مورشی الله مورش الله منم اسے تبیید دی منگی ہے اور یہ بات بھی مختی ہمیں کہ یہ جاروں انبیا میدنا ہارون سے انفل ہی کیونکہ یہ

ما حبان کتب اور رکل اولوالعزم بیل جب که حضرت بارون تعمیم السلام ایسے نہیں کوئی شک نہیں کہ حضرت بارون کھیم السلام ایسے نہیں کوئی شک نہیں کہ حضرت بارون کی نمبت الن بزرگول سے تثبیہ دینا زیادہ بزرگی و کمال کا باعث ہے یہ آوا گراس تثبیہ کی بناء پر حضرت کی افغایت اور اولین حق خلافت ثابت ہو سکتا ہے تو پھران احادیث سے یہ دونوں چیز می شخین کے لئے بروجہ اتم واکمل ثابت ہول کی پھر حضرت ابن عباس منی اللہ عند سے یہ بھی دوایت ہے کہ دمول اللہ کاٹی تی خرص تا بی عبار اللہ عند سے یہ بھی دوایت ہے کہ دمول اللہ کاٹی تی خرص تا بی فرمایا: اسے ابوائحن! ابو بحرکامقام میر سے نزدیک ایسے ہے جمیعے میرامقام میر سے در ایس کو ملاء نے اپنی "بیرت" میں دوایت کیا ہے اور محب طبری نے اپنی المنظر ہیں بیان کیا ہے۔)

یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تجیبہ سابقہ تمام تعیبہات سے کامل اور تمام ہے کیونکہ اس میں باعتبار منزلت حضرت ابو بکرکو تمام بندگان خدا میں سب سے افضل متی حضور سیدالمرسلین (صلوات الله وسلام علیدالی یوم الدین قیامت تک ال برالله کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو) سے تجیبہ دی می ہے بھر مزید یہ کہ اس میں یہ بحی ہے کہ حضور علید السلام نے اپنی منزلت کو رب العلمین عروم ل کی طرف منسوب کیا ہے (اور ابو بکرکو ابنی طرف توان کی کتنی بلند ثال ہوئی).

### اعتراض

فأن قيل تشبيه الى بكر بأبراهيم وعيسى فى الرحمة على العباد و رقة قلبه و تشبيه عمر بنوح و موسى فى الشدة والصلابة وعدم الرقة يقتضيه سيأق الحديث بألياء المثنأة التحية لا فى غيرهماً -

اگریکها جائےکرمیاق مدیث کا تقاضایہ ہے حضرت الوبکر کی تشید صفرت ابراہیم وہیسی میمماالسلام کے ساتھ بندگان مندا پرمہر بان اور دقیق انقلب ہونے میں ہے۔ ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عندی حضرت ورخی اللہ عندی حضرت فرح وموی تلیمماالسلام کے ساتھ تشید شدت وسحتی اور عدم رقت میں ہے۔ ان دو با توں کے علاو و کوئی اور تشید نہیں ہے ۔ ان دو با توں کے علاو و کوئی اور تشید نہیں ہے ( تواس سے افسلیت کیسے ثابت ہوئی )۔

قلنا كذلك تشبيه على في استغلافه على المدينة ايأم تبوك وقع بهارون في استخلافه على قوم موسى ايأم ذهابه الى الطور كما يقتضيه سيأق الحديث بألوحدة و سأئر القرائن الدالة على ذالك على ما قدمنا مفصلا بل وهذا الحديث الاخير الذى اوردناه عن ابن عباس في شأن الى بكر وقع فيه التشبيه مطلقا وليس فيه سبأق اوسياق يقيده بشىء من القيود كما لا يخفى-تو بم بیل کے کہ بم اس سے افغلیت ثابت کری بیس رہے بلکہ یہ بتانامقسود ہے کہ ایرای معاملہ حضرت على كى حضرت بارون عليدالسلام كما توتثييدوه يول كدميس بارون عليدالسلام حضرت موى عليد السلام كے طور پر مائے كے دنول ميں ال كى قوم پر مليف سے تھے۔ايے بى صرت على منى الله عند ہى حنور علیدالسلام کے غروہ توک پر جانے کے دوٹول میں آپ علیدالسلام کے علیفہ سینے تھے اور پہی ىباق مديث ادراك بددلالت كرنے والے ان تمام قرائن كا تقاما ہے جن كو بم چھے تفعيلاً ذكر كرآئے ين ـ بلك يدآخرى مديث جوبم سفح ضرت ابوبكركي ثان مي حضرت ابن عباس مي المعمما سے بيان كى جاس مين وتنبيد مطلق باس مين كوئى مياق ومباق نيس كدس في مديث وكسي قيدس مقد كيا ہو ۔کمالا یخفی یہ

#### اعتراض

فأن قيل قد ذكرتم في بعض دسائلكم ان لفظ المثل وكأف التشبيه يوجبان العموم عند ابي حنيفة حتى فرعتم على ذالك ثبوت الإسلام الذي بقوله للمسلم الأمثلك فينبغى ان تقولوا بالعبوم ههنا ايضاً..

ار بم عيد بما باع كرآپ نے اپنے بعض رمائل من ذكر كيا بكر امام ابومنيذر جمة الله ك زديك لفظ مثل اوركان تبيد عموم كو ثابت كرتے من بها نكركرآپ نے اس بديم متزم كيا

كدا كركى دى سنظى مىلمان كوكها والمعلك كديس تمارى مثل بول تواس كااسلام ثابت بوجائكا۔ لهذا آپ توجا شيك آپ يبال عموميت كا قال كري ۔

جوابو-قلنا:مابينهماعظيم من وجوة ثلاثة

ہم کہتے ہیںکدان دونول مسلول کے درمیان تین وجہ سے فرق عیم ہے۔

الاول: ان ما ذكرنا من العبوم في مسئلة الاسلام فأنما هو في لفظ البثل وكأن التشهيه كها قد صرح بوجود العبوم فيهما عنداني حنيفة رحمة الله عليه بنالك في كتب الاصول دون لفظ الهنزلة ولا قياس في اللغة كما قد منا مفصلا -

الثانى: ان لفظ المثل و نموة اختلف العلماء فى عمومه فقال بعضهم بعمومه وقال الجمهود بعدمه وقد تقرد فى كتب الفقه انه اذا كأن فى اللفظ وجوة عشرة او مأثة توجب عدم الاسلام و وجه واحد يوجب ثبوت الاسلام فأنه يرخ جانب الاسلام كما صرح به فى شرف النبوة و ذغيرة الناظر و غيرهما و قالوا ان الرواية الضعيفة فى بأب الاسلام ترج على القوية فيعمل بها عملا بترجيح الاسلام ما امكن فحكمنا هناك بالاسلام بناء على قول ذالك البعض ترجيحا لجانب الاسلام لانه يعلموا ولا يعلى و اما ههنا فالمقام مقام الاستدلال على الافضلية و لا ترجيح مثله فى القول بأفضلية على دضى الله تعالى عنه على الي بكر او على الخلفاء الثلاثة بل الامر بالعكس فلا ضرورة فيه الى تركقول الجمهود -

الثالث: اما ما حكمنا في لفظاناً مثلك بالعبوم الاعند اطلاق لفظ المثلية وعدم تصييده بشيء من القيود غير الإسلام حتى لو قال الذمي لمسلم انأ

## الريد الديد الديد المديد في هيد الله بالانساء

مثلک فی الشباب و الشیخوخة و امثال ذالک فقد قلنا فیه انه لا یصیر مسلما و ما نحن فیه من هذه القبیل اذ سباق الحدیث مصرح بان تشبیه علی رضی الله تعالیٰ عنه بهارون مقید بخلافته علی المدین قفی ایام تبوک لا غیر فلا یصح القول فیه بالعموم اصلا ولا سبیل له قطعا و هذا اوضح الاجوبة و اقداها -

ا۔ یہ کہ ہم نے متلد اسلام میں جو ممومیت ذکر کی ہے وہ لفظ مثل اور کاف تنبید کے جوالے سے ہے ندکہ لفظ "منزلة" کے حوالے سے اور اسول کی مختابوں میں مصرح ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ کے نزویک ان منزلة "کے حوالے سے اور اسول کی مختابوں میں مصرح ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ کے نزویک ان دونوں لفظ مثل اور کاف تنبید ممومیت پائی جاتی ہے ۔ لفظ منزلة کو ان پر قیاس ند کیا جائے کیونکہ لغت میں قیاس نہیں چاتاس پر ہم پیچھے تفصیلاً کلام کرآئے ہیں۔

۲۔ یک لفظ مثل اوراس طرح کے دیگر الفاظ کی عمومیت کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلات

ہے۔ بعض ای کے قائل بی لیکن جمہوراس سے منع کرتے ہیں۔ اور کتب فقہ میں یہ معلم مقرر ہے کہ

جب کی لفظ میں دس یا مو وجوہ عدم اسلام کو ثابت کرنے والی ہوں اور ایک و جہموجب اسلام ہوتو بانب

اسلام کو ترجیح دی جائے گی ( میرا کہ شرف النبوة اور ذخیرة الناظرہ وغیرهم میں اس کی تصریح ہے ) اور
علماء نے یہ بھی فرمایا کدا ثبات اسلام کے حوالے سے اثبات کی منبعت روایت عدم اثبات کی قوی

روایت بررائح ہوگی اور حتی الامکان اسلام کو ترجیح دسینے کے لئے اسی پرعمل کیا جائے گاتو یوں ہم نے

بعض کے قول کی بنیاد بروہاں اسلام کا حکم دیا تا کہ جانب اسلام کو ترجیح ہو کیونکد اسلام فالب ہوتا ہے۔

مغلوب نہیں ہوتا اور رہا یہ ال کا معاملة و یہ مقام تو افغلیت بدات دلال کا مقام ہے اور یہ ال صفرت

ابو بکریا خلفائے ہوئی دو ترکی کوئی و جرنہیں۔

لہذا یہ ال قال جمہد رکو ترک کرنے کی کوئی و جرنہیں۔

٣- يهكهم في جونانا مشلك "يس مموست كاحكم لكاياب يداس وقت ب جب كم مثليت بالكلمطلق

برادراسام کے علاوہ کی اور شے سے مقید نہویہاں تک کداگر ذی نے ملمان کو کہا انا مشلک فی
الشباب والشیدو خة کہ یں جوانی یا پُر حالے یس تمباری مثل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر گز
مبلان نہوگااور جس منظے میں ہماری گفتو ہیل رہی ہوہ ای قید و تقیید کے قبیل سے ہے کیونکہ باق
مریث میں سراحت ہے کہ صنرت کا کی صنرت ہادون سے تبنید توک کے دنوں میں مدینہ پر نظیفہ
منے کے ماتھ مقید ہے۔ اس کے علاوہ کی اور شے میں نہیں لہذا اس میں تمومیت کا قول کر نابالکل محیح
نیس اور اس کی تفعا کوئی راہ نہیں ۔ یدواضی اور قوی ترین جواب ہے۔ (نوس اول ختم ہوئی)۔
ایس اور اس کی تفعا کوئی راہ نہیں ۔ یدواضی اور قوی ترین جواب ہے۔ (نوس اول ختم ہوئی)۔
واما النوع الشانی فی وجودہ ٹلا ٹھ۔

## نهع شانی راس میں تین دجوہ میں۔

الاول: انا لو تنزلنا و سلمنا دلالة هذا الحديث اى قوله صلى الله عليه وسلم انت منى بمنزلة هارون من موسى على العموم فى المنازل فلاشك انه من عبر الأحاد ظنى اجماعاً ولا يفيد القطع قطعاً فبطلا بأفادته القطع اصلا - اراكم بم يميل تنزل (يعنى زمى كى راه اختيار كرتے بوئے) مان بحى ليس كرمديث "انت منى بمنزلة هارون و موسى "كى موم مراتب بدولات بت بحر بحى اس ميس توكوئى شك نيس كدية بر دامد بالاجماع ظنى ب يقعيت كا بالكل فائده نيس ديتى لبذا مخالف كا قول تلعيت مراحت عى باهل خم برا

الثانى: ان لفظ المنزلة بعد فرض العبوم في لا شك في كونه كون دلالته ليست بقطعية لمخالفته بقول الجمهور القائلين بأن اداة التشبيه لا عموم له فئل هذا لا يكون قطعياً -

ا فرض كيا كدنفومنزلة مي عموم بيكن اس مي تو شك نبيس كداس كى دلالت كلني بي يجهور

الثالث: انه قدذكر العضد في الموافق وابيد الشريف في شرحه ما حاصله انه ال فرض ان الحديث يعم المنازل كلها كأن عاماً مخصوصا لان من منازل هارون كونه اخا نسبيا لموسى عليهما الصلوة والسلام و العام المخصوص ليس بحجة في الباقي او هو جه ضعيفة انتهى اى فبطل القول بقطعية على قول الكل مع انه لم يحتف هذا الظنى بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على عكسه و ايضاً لم يرد على موافقته حديث متواتر ولا اجماع حتى يصير يسببه هذا الضعيف قوياً والظنى قطعياً -

سال حوالے سے قوعندالدین نے موافق اور میدشریف نے اپنی شرح (دھما اللہ) میں جو عان فرمایا تھااس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمام مراتب ہد مدیث کی عمومیت کو فرض کر بھی لیا جاسے تب بھی یہ ایا مام ہوگا جس سے بعض کو خاص کر لیا جاسے گا۔ کیونکہ ضرت پارون علیدالسلام کے مراتب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حضرت موقی علیدالسلام کے نبی بھائی تھے (جبکہ حضرت کل فی اللہ عند کا معاملہ ایرانہیں) اور خاص کی اہوا عام بقید میں جمت نہیں رہتا یا ہو بھی تو ضعیت جمت ہوتا ہے۔ آتھی ان کا کلام ختم ہوا یعنی سب کے قول پر اس کو قطعی کہنا باطل تھہرا۔

واما النوع الثالث: فلوجوة احداعشر اما الوجوة الستة منها هي الهذ كورة في النوع الاول من هذة الانواع الثلاثة اعنى الوجوة الستة الاول منها فالكلا منها كما يفيد عده دلالة هذا الحديث على ثبوت الافضلية الكلية لعلى رض الله تعالى عنه كذالك يفيد عدم دلالته على اوليته للخلافة بأدنى تأمل -

ن**ے عالثالث** مزید یہ کہ یہ دلیل کلی قلعیت بد دلالت کرنے والے قرائن کو نہیں بلکہ اس کے بمنحس قنیت پر دلالت کرنے والے قرائن کو شامل ہے۔اس کی موافقت پر کوئی مدیث متواتر یا اجماع بھی ہیں ہے کہ جس کے مبب سے یہ معیت قوی اور تی علی ہوجائے ۔نوع الث ۔اس میں حماره وجوه بین چوتو و بی جونوع اول میں بہلی چومذکور بین که بیماری کی ماری بیسے اس بات کا فائد و دیتی بی که بدمدیث انسلیت کلی بردلیل نمیں ایسے بی ادنی تامل کے ساتھ حضرت کلی کے اولین حقدار خلافت منہ و نے پر دلیل ہیں ہے۔

الوجه السابع: ان لو تنزلنا و فرضنا ان في لفظ المنزلة عموما في المنازل كلها وانه يشمل الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنمأ يصح ذالك لو وجدت تلك الخلافة البعدية في المشية به ولاريب ان الخلافة بعد موسى لم توجد في هارون عليهما الصلؤة والسلام اذهوا قدمات قبل موسى بنحو اربعين سنة كهافى شرح البخارى للقسطلانى فى بأب غزوة تبوك من كتأب المغازى وبه صرح الشيخ عبدالحق الدهلوى في شرحه على المشكوة و انمأ قام مقام موسى بعد وفأته يوشع بن نون عليهما الصلوة والسلام فألشى الذي لم يوجد في المشبه به اصلا لا يصح الحكم بوجودة في المشبه اخذا من التشبيه قطعاً و منا نظير قول الذي لذي انامثلك فانه لا يصير مسلما بالاتفاق لعدم وجود ة فل وصف الاسلام في المشبه به قطعا وهو ايضاً نظير قولك زيد كالاسد في عكا الشجاعة فأنه تشبيه لزير بالاسد في الشجاعة خصوصاً كما هو معلوم في ض العرف والمحاورة مذكور في علم البيان لكن لو فرض العبوم في وجه التشبيه فلأشك انه لإيعم وصفأ مأليس في المشبه به اصلا و ذلك مثل كون الاسد ذا ثمانية قوائم او كونه ناطقا او كونه متكلما بالعربية الى غير

ذلك و ما نحن فيه من هذا القبيل و هذا اوضح الإجوبة المذكورة في هذا النوع واقواها ويؤيد هذا الجواب ما اوردة الحافظ المحب الطبرى في رياضه النضرة حيث قال ولا اشعار في هذا الحديث بما بعد الوفاة بنفي ولا بأثبات بل نقول لو حمل على ما بعد الوفاة لم يصح كون على رضى الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى لانتفاع بعدة يوشع بن نون انتهى ما في الرياض.

### وجو(٤)۔

اگر ہم فرض کربھی لیں کد نفظ منزلہ " میں تمام مراتب کی عمومیت ہے اور یہ بی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت کو شامل ہے تو ہے تو اسوقت ہی ہوگا جبکہ مشہد بر ( جس کے ساتھ تشبید دی گئی ہے ) اس میں بھی الی منافت یائی ماستے مالانکہ بعدموی علیدالسلام کے خلافت بارون کے میہونے میں کوئی شك بميس كيونكدميدنا بارون عليد السلام توجناب موئ عليد السلام سے جاليس سال پہلے بى و فات با مح تحصيبياكدامام تمطلاني رحمة الله كى شرح بخارى تتاب المغازى باب غزوه تبوك اورييخ عبدالحق محدث دحلوی رحمة الله کی شرح مشکوة می اس کی تعبریج موجود ہے اور موی علیدالسلام کی وفات کے بعد آپ کے قائمقام حضرت بوشع بن نون علیدالسلام ہوئے تھے ۔توایک وہ چیز جومشہ بدیس سرے سےموجود ی بیس سرف تثبیه کاسهارا کے کراس کومشر ( جس کوتوجددی می ہے) میں ثابت کرنا قلعادرست نبیں ہوسکتا۔ یہ توالیے بی ہے کہ ایک ذی دوسرے ذی سے بھے انا مشلک " میں تیرے میرا ہول تو بالاتفاق ومسلمان توند ہوگا کیونکہ مشبدیہ میں وصف اسلام طعی طور پرموجو دی نہیں اسی طرح تمحارایہ کہنا کرزید بهادری میں شرکی ماند ہے تویدزید کی شرکے ساتھ تتبید فاص بہادری میں ہے (ندک مام) میرا که عرف ومحاورة میں بھی معلوم ہے اور علم بیان (بلاغت) میں بھی مذکور ہے ۔ پھراگر و جہتبیہ (بس بات میں تنبیددی ماری ہےاس) میں عمومیت کوفن کرلیا مائے تب مجی تک ہیں کہ یہ اس ومن کو

شامل مدہوکا جومشہ بریس اصلا موجود ی نہیں وگردتو یہ جی سیح ہوگا کہ شرآ نھ نا نکوں والا ہوگنگو کرنے والا یام بی وغیرہ دیگر زبانیں بولنے والا ہو( مالا نکدایرا نہیں اس مشہ برشریس یہ چیز کی نہیں پائی ماتیں )اور ہمارا مستریحو دیجی ای قسم کا ہے۔ یہ جواب اس نوع پی مذکورہ جوابات میں سے واضح اور قبی )اور ہمارا مستریحو دیجی ای قسم کا ہے۔ یہ جواب اس نوع پی منازت بھی کرتی ہے، فرماتے ہیں۔ اس مدیث میں وفات مسطفیٰ کے بعد نفی خلافت یا اشبات کی کی نیمبارت بھی کرتی ہے، فرمات میں۔ اس مدیث میں وفات مسطفیٰ کے بعد نفی خلافت یا اشبات کی کی خبر نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں اگرائ کو مابعد الوفات پر محمول کریں تو صفرت کی کرم اللہ و جہدائر کرم کا صفور دائی تھے کیونکہ بعد وفات فیلے تو بی بی نون فیلی السلام آپ کے فیلے تھے آتی ۔

### <u>اعتراض۔</u>

ان قیل مدعانا لیس ثبوت اولیة الخلافة البعدیة لعلی دضی الله تعالیٰ عنه بهذا الحدیث بل انما المدعی اثبات استحقاقه لاولیة الخلافة البعدیة اگرآپ کبیل کر بمارادوی یه نیس کداس مدیث سے جناب علی فی الله عند کے لئے رمول الله کا فی الله عند کا سب سے زیادہ حق فلافت ثابت ہے بلکہ بمارامدی یہ ہے کداس مدیث سے جناب علی فی الله عند کا فلافت کے لئے اولین متی ہونا ثابت ہے۔

#### جواب

قلت الاستحقاق بمعنى كونه هو صاحب الحق بحيث لا يجوز صرف الاستخلاف عنه الى غيرة مع وجودة ان ادعيت انه مداول عليه بهذا الحديث فلا شك ان هذا الاستحقاق ليس مبنيا الاعلى وجودة في البشيبه به وليس فليس وان ادعتى ان ذالك الاستحقاق مداول عليه بحديث آخر فهات به حتى نتكلم عليه كما قيل ثبت العرش ثم انقش

الوجه الثامن انه لو كأن هذا الحديث متقضيا لوقوع الخلافة البعدية لعلى رضى الله تعالى عنه لكان اخبارا منه صلى الله عليه وسلم بوقوعه ولو وقع كها اخبر المخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فلما لم يقع ذلك علم انه ليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم.

## وجو(۸)۔

اگراس مدیث کا تفاضایہ ہوکہ یہ خلافت اولین حضرت کلی رضی النہ عنہ کے لئے واقع ہو گی تو مویا حضور علیہ السلام کی طرف سے اس کے دقوع کی خبر دی محکی ہے اب اگرتو یہ حضور مخبر مساد ق علیہ السلام کی جبر دی محکی ہے اب اگرتو یہ حضور مخبر مساد ق علیہ السلام کی جبر کے مطابق واقع ہو جاتی تو فیمالیکن جبکہ اس بغیر و حق کے ایک جبکہ اس کی جبر کے مطابق واقع ہو جاتی تو فیمالیکن جبکہ اس کا وقوع نہیں ہواتو معلوم ہوا کہ حضور علیہ العملوة والسلام کی یہ مراد تھی ہی نہیں ۔

الوجه التأسع: انك لو قلت ثبت استغلافه لعلى رضى الله تعالىٰ عنه على المه الله تعالىٰ عنه على المه المناء المهاء المهاء المهاء أن المهاء أن المهاء أن المهاء أن المهاء أن المهاء أن أن ما المهاء المهاء أن أن ما المهاء المهاء أن أن ما المهاء المهاء أن أن ما المهاد المهاء أن أن ما المهاد المهاء الله المهاء المهاء

### وجو(۹)۔

اگرآپ پہیں کہ حضرت علی منی اللہ عنہ کاایام تبوک میں مدینہ پر خلیفہ بننا تو تابت ہے کیکن یہ

# الريد الديد الديد المديد في الفليد

کہیں بھی منقول نہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو معزول بھی کیا ہوا و رقاعدہ یہ ہے کہ جو چیزجس مالت پر ہووہ اس پر ہاتی رہتی ہے تاوقت کیداس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہوجائے۔

#### جواب: ـ

قلنا الجواب عن ذالك على وجوه خسة .

الاول: ما قد علم من الشرع ان نفأذ حكم التأنب ينتهى بحضور المنوب عنه فكان هذا الاستخلاف مقيدا بمدة ذهابه صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك ولمقيد ينتهى بعام المدة وليس الاستخلاف استخلاف مؤبدا ولا مطلقاً عن قيد المدة حتى يرد عليه مثل هذا

الثانى : ما قدمناه من ان سياق هذا الحديث مصرح بأن هذا الاستخلاف كأن مقيد الامطلقا.

الثالث: ان قول على رضى الله تعالى عنه انخلفنى على النساء والصبيان مقارفا لكمال الحنون والبكاء يرد قول الشيعة ان استخلافه كأن مؤبدا اذقد علم منه ان استخلافه ما كأن على الرجال بل على النساء والصبيان و دعو التابيد انما ينفع اذا كأن الاستخلاف على الرجال ايضاً على وجه العبوم الا في مثل هذا الاستخلاف ولئن قالت الشيعة نحن فهمنا مزاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمه على رضى الله تعالى عنه فذالك قول بأطل لا يقبله احدامن اهل الدين.

الرابع: لما افاده الاصفهانى فى شرح الطوالع من انه لو كأن هذا الاستخلاف مطلقاً عن قيد المداة لم يلزم منه استخلافه بعد موته كما ان قول موسى

# الرية الحدية في هيد الله بالانسلية

لهارون و اخلفنی فی قومی من غیر تقیید بالهداق لم یلزم منه استخلافه له بعد موته فان قوله اخلفنی لیس فیه صیغة لعبوم اللازمة بحیث یقتضی الخلافة فی کل زمان ولهذا الوجود کل احد و کیلا فی حال حیواته علی امود و فانه لا یلزم من ذلک استمرار توکلیه له بعد موته انتهی وهذا ظاهر لا مزیة فیه.

الخامس: انه لو كأن مثل هذا الاستخلاف موجباً للخلافة البعدية لكان زيد بن حارثة و ابن امر مكتوم و غيرهما ثمن استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حال غزواته احقاء بالخلافة البعدية كعلى رضى الله تعالى عنه ولم يقل بذالك احدمن اهل السنة والجماعة ولا من الشيعة ولا من غيرهم.

ہم کہتے ہیں اس کے پانچ جواب میں۔

ایشریعت یس به بات معروف و مشہور ب کدامل کے آجانے پر تائب کے حکم کا نفاذ ختم ہوجا تا ہے۔ اور حنبور طید السلام کا جناب امیر کو ظیفہ بنانا آئی ی مدت کے ساتھ مقید تھا جب تک آپ غروہ تبوک تشریف لے گئے تھے اور مدت پوری ہونے پر امر مقید ختم ہوجا تا ہے (لہذا حضور کے آئے پر یہ فروہ تبوک تشریف کے تھے اور مدت کی قیدے پر یہ فلافت مقیدہ ختم ہوگئ) اور یہ نیابت دینا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو دائمی طور پر ہواور مدت کی قیدے مطلق ہو یہا نک کدائی پر مذکورہ اشکال وارد ہوسکے۔

۲ ۔ دوجوہم پہلے بھی بیان کرمیکے میں کہ میاق مدیث اس بات کی مراحت کر رہا ہے کہ یہ نیابت (ایک فاص وقت کے ماتھ)مقیرتھی مطلق تھی۔

ساریک حضرت علی رضی الله عند کا انتهائی عمین ہوکر اور اشکباری کی مالت میں حضور علید السلام اللہ علی مالت میں حضور علید السلام سے میر علی کرنا آتا ای ای جمعے عور تول اور بچول پرنائب بنا کر جارہ میں؟ بیٹیعوں کے قول کرنا یہ خان میں کرنا آتا ایکیا آپ جمعے عور تول اللہ عند کو علم تھا کہ یہ خلافت مردول پرنہیں بلک عور تول ملافت و اللہ عند کو علم تھا کہ یہ خلافت مردول پرنہیں بلک عور تول

# الريدام يالمعد المع بالأنساء

اور بچل پر ہے۔ اور دائی خلافت کادمویٰ تو تب مغید ہوتا جب آپ مردوں پر بھی عام خینفہ ہوتے عالانکہ
ایرا نہیں ۔ پھرا گرشیعہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کی مراد تو ہم ہی نے بھی ہے حضرت کل کرم اللہ و جہدالکر ہم
نے توسمجسی ہی نہیں یا انکی نبعت ہم حضور علیہ السلام کی مراد کو زیادہ جانے اور بجھنے والے ہی تویہ ایسا
قول باطل ہے کوئی بھی دیندارے تبول نہیں کرے گا۔ ا

المام فرالد تن رازي فرماتے جي۔

لا يبوز ان يقال ان ذالك الاستلاف كان الى زمان معنى قائمي ذلك الاستغلاف بانعها، ذلك الزمان و بالجهلة فهم مطالبون بأقامة الدليل على لزوم النقصان عند انعها هذا الاستغلاف بانعها، ذلك الزمان و بالجهلة فهم مطالبون بأقامة الدليل على لزوم النقصان عند انعها هذا الاستغلاف بل هذا بالعكس اولى لان من كان غريك الانسان في منصب ثم يصير نائبا له و عليفة له كأن ذلك يوجب نقصان حاله فا ذا أزيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان و عاد ذلك الكبال.

سلمنا أن هارون كأن بحيث لو عاش لكان خليفة له بعدوفا تعلكن لعدقلتم أن قوله أنت من بمنزلة عرون من منزلة عرون من موسى يتناول جميع المنازل ودليل الاستشناء معارض بحسن الاستفهام و حسن التقسيم و حسن ادعال لفظى الكلو المعض عليه.

مراس بات توسیم نیس کرتے که امر صفرت بارون حیات رہتے تو ضرور مضرت موئی کے بعد ظیفہ ہوتے یا تغین کا یہ کہنا کہ صفرت موئ نے ان کو ظیفہ بنا یا اور امرو و ان کومعز ول کرتے تو یہ بات حضرت بارون کے حق میں امانت مجمی ماتی ۔

متر بم کہتے چیںکدان (الم تضع) کی یہ بات بم ہیں تعیم کرتے رہی یہ جا دہیں کہا جائے کہ بے تک ان کی ناہ تت عین مدت تک تحی رزمانےک انتہا کے ماتھ پینلافت ہم معملی ہوئی۔

منا سرکلام و بے کہ و انتصال ( تمی ) کے لازم ہوتے پر اقامت دلیل کامطالبہ کرتے ہیں۔

اس منافت کے انتہا کے وقت بلک اس کا المن تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لینے کہ بے تک وہ خص جو کی منصب میں انسان کا شریک تھا گھر وہ اسکانا نب اور طیفہ ہو گیا۔ یقر وہ اسکانا نب اور طیفہ ہو گیا۔ یقر وہ اسکانا نب اور طیفہ ہو گیا۔ یقر والم ان تقسان کو عابت کرتا ہے۔ یس جب خلافت نتم ہو گی تو یہ نقصان بھی زائل ہو کیا اور کا اللہ و تھا تھے ہے کہ بہت کئے ہے۔ یہ جب خلاف کے بعد ان کے طیفہ ہوتے لیکن آیا۔ یہ کو یہ بات کیا ہے ہے۔ یہ بات کیا ہے ہو ان اور کئی کے اس کہ بازوں آگر نہ وہ ہوتے تو وہ ضرور صفرت موئی کی وفات کے بعد ان کے خطیفہ ہوتے لیکن تم (اللہ تھے کہ ہو کہ ان اسک نے بمنزوں ہوئی جمیع منازل کو شامل ہے ۔ اور استحداد می دلیل تو من امتذب مے بھی معارض اور من تعمیم کے اس بدد انل ہونے کے من کے بھی معارض ہے۔ (اللہ بھین فی اصول الدین جامی ۲۰۰۰)

## الرية المرية الم يوانعلية كالمناب الفعلية كالمناب الفعلية كالمناب الفعلية كالمناب الفعلية كالمناب المناب ال

· ٣٠ وه جوامام اسفهانی نے شرح طوالع میں بیان کیا کدا گرید نیابت قیدمدت سے مطلق بھی ہوتی تب بھی کداس سے بدلازم ندآ تا حضور علیدالسلام نے اپنی رطنت کے بعد بھی حضرت علی منی الله عند كوامرخلافت مونب ديا ب جيراك حضرت موئ عليدالسلام في حضرت بارون عليدالسلام سے بغير مدت تحی قید کے فرمایا تھا" اخلفی فی قومی میری قوم میں میرے نائب بن ماؤتواس سے پیولازم نہیں آتا کہ جناب مویٰ نے اسپنے و فات کے بعد کے لئے بھی انہیں ملیفہ قرار دے دیا کیونکہ اُن کے قول اخلفی میں کوئی ایسالفونمیں جولازی تموم پرایسے دلالت کرتا ہوکہ ہر ہرز مانے میں ان کی خلافت کا مقتفی ہو بھی و جہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو اسپنے کاموں کا دکیل بنائے واس سے یہ لازم نجیس آتا که بعد و فات بھی د واس کاوکیل ہی رہے گا۔اتھی ۔ یہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ۔ ۵۔اگراس کی مثل نیابت دینارملت شریف کے بعد کی منلافت اولین کو ثابت کرنے والا ہو تب تو حضرت على منى الله عنه كى طرح حضرت زيد بن ماريثه ، ابن ام محتوم اوران كےعلاو و ديگر افراد جميں رمول الله كانتياني نے اسپے غروات كے دوران اپنا مليف بناياسب كے سب اس ملافت كے حقدار تفهريب كے مالانكداس كاكونى بھى قائل نہيں يكونى احلست وجماعت ميں سے يەفرقە تىيعە يى سے اور شکونی اور۔

الوجه العاشر ان هذا الحديث لو كأن مقتضيا لاولية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفهم منه ذالك المهاجرون والانصار رضى الله تعالى عنهم الذبين هم اعرف بلسان العب و اسراركلام النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ولكان على الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليهم بذلك لكونه راى رضى الله تعالى عنه نازعهم بهذا الحديث واحتج عليهم بذلك لكونه راى انهم يعصون الله و رسوله ولما بأيع ابا بكر رضى الله تعالى عنه لانه اسدمن الله عزوجل فلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول اسود الله عزوجل فلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول

الشيعة القائلين بعصبته رضى الله تعالى عنه ولم يقع شىء من ذلك فظهر ان البراد بالحديث ليس ذلك.

#### وچو(۱۰)د

اگراس مدیث کا تقاضار مول الله کافیاتی بعد خلافت اولین کا اثبات ہوتا تو شیعول سے بڑھ کرع بی زبان اور کلام بی کے اسرار ورموز کو ٹوب بچانے والے مہاجرین وانصار محابہ اسے بچھ کی ہوتے اور فرمان رمول الله کافیاتی کی مخالفت پر بھی اتفاق شرکے (اورا گربالفرض ایرا ہوتا) تو صفرت کلی رضی الله عندان کو الله ورمول کی نافر مانی کرتے ہوئے دیکھ کرضر وران سے مقابلہ کرتے اور میں مان پر بعور بجت بیش کرتے اور بھی جن صفرت ابو بکر کی بیعت مذکرتے ہوئی آپ الله کے مطابق ( تو ضرور جو انحر دی کا مظاہر و کرتے کی کہ ان کے نود یک جناب کلی معصوم ہیں۔ جب مذکور وباتوں میں سے کہ جبی نہیں ہواتو واضح ہوتھیا کہ مدیث کی بیمراد می نہیں تھی۔

الوجه الحادى عشر ما قاله البلاعلى قارى دحمه الله فى شرحه على المشكوة الالوسلمنا ان هذا الحديث دل على ثبوت الخلافة لعلى دضى الله تعالى عنه فلا ينافى ذلك ثبوت الخلافة له بعل خلافة الخلفاء الثلاثة اذ لا دليل فيه على اولية الخلافة اصلا فيكون محلها ما وقعت فيه ظاهرا انتهى عمصله و الى هناتم الكلام على حديث المنزلة

### وجم(۱۱)۔

صرت ملاعلی قاری رحمة الله نے اپنی شرح مشکوة میں فرمایا اگر ہم مان بھی لیں کراس مدیث میں حضرت ملاعلی فاری رحمة الله نے اپنی شرح مشکوة میں فرمایا اگر ہم مان بھی لیں کراس کا جوت نلفائے شاخد حضرت علی رضی الله عند کے لئے شوت نلفائے شاخد کے بعد ہے کیونکہ ادلیت براملاکوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کا دی مقام دمل ہوگا جس میں یہ ظاہراً

# العريقة المدية في هيئة العلم بالافعلية كالمنطقة العلم الافعلية كالمنطقة العلم المنطقة العلم المنطقة العلم المنطقة الم

و اماً الجواب عن الحديث الثانى فهو ان قوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من بأب الفضيلة وليس فيه بيأن الإفضلية وقد اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة البحية لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنه حتى قال في حق زيد بن حارثة وابنه انه لبن احب الناس الي و ان ابنه اسامة لبن احب الناس الى يعدد اخرجه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر و قال في شأن الحسنين الكريمين رضى الله تعالىٰ عنهبا اللهم انى احبهبا فأحبهبا واحب من يحبهها اخرجه الترمذي عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وقال في شأن فأخمة الزهراء رضي الله تعالى عنها هي احب اهل بيتي الى اخرجه الترمذى عن اسامة ايضاً وقال في شان عائشة الحميرا رضي الله تعالى عنها هي احب الناس الى اخرجه البخارى وغيرة وقال صلى الله عليه وسلم لبعاذين جبل رضى الله تعالى عنه والله يأمعاذانى احبك اخرجه ابو داؤد والنسائى وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امرنى بحب اربعة واخبرنى انه يحبهم على رضى الله تعالى عنه و ابو ذر و المقداد و سلمان رضى الله تعالى عنهم اخرجه الترمذي عن بريدة وهكذا اطلق لفظ البحبة على كثير تمن سواهم فلم يصح ان يكون فيه دلالة على الافضلية كما لا يخفى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس من الرجال الى ابوبكر ثم عمر رضى الله تعالى عنهما كمأ اخرجه البخاري ومسلمكلاهما عن عمروين العاص ومن المعلوم ان لفظ الاحب الذي هو افعل التفضيل ازيد من لفظ البحبة.

<u>دوسری مدیث یاک کاجواب ۔</u> اب آت دوسری مدیث مبادکہ کے جواب کی طرف تو رمول

## الريد الحريد في هيد الله بالأفعلية

النَّه كَانْتَالِيْ كايد فرمان حضرت على كے بارے ميں كه 'و وايما شخص ہے جواللّٰدور مول سے مجت كرتا ہے اور الله ورمول بھی اسے اپنامجوب رکھتے ہیں'۔ یہ باب تعنیلت سے ہے۔ اس میں انعنیت کا بیان نہیں ہے۔اور رتبہ مجت تورمول الله کانٹیل نے اسپے کثیر محابہ کیلتے بیان فرمایا ہے بہاں تک کہ بخاری و مسلم میں موجود حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطالق حضرت زید بن حارثہ اوران کے بیٹے حضرت امامه کے بارے فرمایا: زید مجھے لوگوں میں مجوب ترین ہے اور ان کے بعد ان کے بیٹے سے مجھے بہت مجت ہے۔ ای طرح تر مذی شریف میں موجود حضرت اسامہ بن زید کی روایت کے مطابع حمین كريمين كى ثان كے متعلق حضور عليد السلام في الله سے يد دعا كى ۔اسے الله! ميں ان سے مجت كرتا ہوں تو بھی ان سے مجت فرمااور جوان سے مجت کرے تواس سے بھی مجت فرما۔ اس طرح تر مذی میں انبي سے وار دميد و فاطمه كى شان ميں يدمديث بے صنور عليه السلام نے فرمايا فاطمه مير سے المي بيعت میں سے جھے مجبوب ترین ہے لاای طرح بخاری وغیرہ میں ہے کہ میدہ عائشہ کی ثان میں فرمایا یہ مجھے سب سے زیاد وجوب میں۔ای طرح ابو داؤ دونرائی میں ہے کہ آپ نے مید نامعاذ بن جبل سے فرمایا۔ اے معاذ اقتم بخدا میں آپ سے مجت کرتا ہول مزیدید کرز مذی میں حضرت پریدہ سے روایت ہے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے عجت کرتا ہے وہ صنرت علی ابو ذر مقداد اورسلمان فاری میں عل بلاله وكانتين ومنى الندعنعسم راى طرح اورنجى كثير محابه پرجننورعليه السلام نے لفط مجبت كا افلاق فرمايا ببلبذااس سے افسنیت پردلیل پکونا سے نہیں کمالا یخفی جبکہ دسول الندکائی شے تو یہ بھی فرمایا ہوا ہےکہ مردوں میں مجھے سب سے زیاد ومجوب ابو بحریں پھران کے بعد عمریں یہ حضرت عمرو بن عاص سے مروی اور بخاری میں موجود ہے۔ رضی الله عنصب ۔ اور یہ محی معلوم ہے کہ لفظ احب (جو پینین کی شال

## الريد المريد المريد الم يوانسانية كالمانسانية كالمانسا

يس ب )اسلمفنيل كاميغه باوراس مسلفوجت كي نبت معنى كى زياد تى يائى ماتى بدا

و اما الجواب عن الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه فى حديث غدير تم فعلى وجوه سبعة .

المام زین الدین عبد الروف المنادی دعمته الد طید نے تعریج فرمائی۔آپ فرمائے بی کر صربت اسامہ بن زید بن مارد کے احب ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ الن کو اکا در محابہ کرام دخوان آئد عیم پرافسینت دی مائے۔

(اسامة) ابن زید بن حارثة (احب الباس) من موالی (الی) و کونه اجهد الیه لایستلزم تفضیله علی غیره. (التیم بشرح مامع السفیرملدا صفحه 289)

یعی کی اسامدین زید کاتمام اوکوں سے مجوب ہوناان کے موالی سے انکی فیر پر تفنیل کومتر مہیں ہے۔ طانیا انیز احبیت سے کی فیر سے انعنیات کا عبات بھی نہیں ہوسکتا۔ بعیبا کدامام مناوی رحمت الذہبیہ ی کی تصریح سے طابت ہے کہ احب الناس (الی) ولا یعاد ضد ان غیرہ افضل مند

(نیش القدیلمهادی برت الممز ة مبلایه 4631 بحت 964)

یعنی جمحاؤ کول میں و وسب سے زیاد وجوب بل کی غیر کے افسل ہونے کے معادی نہیں ہے۔ نیزا کرامبیت کو افسیلت کی طب تعلیم کرلیا جائے تو حضرت اسامہ بن زید کا حضرت علی کرم اللہ و جہدائکریم سے افسل ہونالازم آئے گا۔ جیسا کرمندرجہ ذیل مدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رمول اللہ تا تیج اللہ نے زمایا۔

"احب اهلى الى من قلانعم لمله عليه و انعمت عليه اسامه بن زيد قال ثعر من قال ثعر على بن إلى طالب. (مِنْنَرَّمَذَكَ باب مناقب امام بن زيرُّجلد 5مل 678رقم819 ؛)

یعنی میرے الل بیت میں سے ووزیاد ومجوب ہے جس پرالند تعالیٰ نے انعام اور میں نے بھی انعام میاو واسامہ بن زیدی انہوں نے عرض کیایار سول انڈ بھر کون آپ نے فرمایا علی بن انی طالب ' یجو کھی مورت میں بھی فریقین کیلنے قابل قبول نیس ۔

أس كعلاو وسركارد وعالم عليدالسلؤة السلام كاالعارسحاب كرام دخوان عليم الجمعين كيلته فرمايا

والدى تفسى بيده انكم احب الناس الى مرتين. ( مي الكارى بلا 5م 32 \_ 3786)

مجےاس ذات کی تم سے تبند قدرت میں میری مان ہے تم مجھانے کو سسب سے زیاد مجوبہو۔

امب سے اعمل ہونالازم نیس آتا۔

# الرية المرية الم

الاول انه قال صاحب الموافق و شارحه ان صحة هذا الحديث ممنوع كيف ولم ينقله اكثر اصحاب الحديث كألبخارى و مسلم و اضرابهما وقد طعن فيه بعض من كبار المحدثين كألحافظ الى داؤد والسجستانى و الى حاتم الرازى و غيرهما و دعوى الشيعة انه حديث متواتر مكابرة محضة انتهى ما فى الموافق و شرحه.

الثانى ان عليا رضى الله تعالى عنه لع يكن يوم الغدير مع النبى صلى الله عليه وسلم فأنه كأن بأليمن قأله صاحب الموافق فكيف يصح هذا الحديث مع ما فيه من التصريح بقوله فأخذ بيد على رضى الله تعالى عنه الى آخرة. قلت وفي هذا الجواب نظر لان عليا رضى الله تعالى عنه انما كأن في اليمن قبل جمة الوداع وقصة غدير خم انما وقعت حين مرجعه صلى الله عليه وسلم من جمة الوداع ولع يثبت انه صلى الله عليه وسلم ما عنه الى الداع ولع يثبت انه صلى الله عليه وسلم اعاد عليا رضى الله تعالى عنه الى اليمن بعد جمة الوداع نعم لو ثبت ذلك او ثبت ان قصة غدير خم كأن قبل جمة الوداع لكان هذا الجواب صحيحا فتدبر

الثالث انه لاخفاء ال المراد بلفظ المولى المحبوب او المنصور دون الاولى بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بعدة اللهم والمن والاة وعادمن عاداة. الرابع ال هذا اللفظ من المدائح والفضائل وليس فيه بيان الافضلية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه انت اخونا ومولينا اخرجه البخارى فلو كأن لفظ المولى يدل على اولية الخلافة لكان زيد افضل الصحابة كلهم واقدمهم في الخلافة وهو غير صميح قطعاً

الخامس: انه قال في الموافق و شرحه انه لو سلم ان هذا الحديث صحيح فأكثر

رواته لعديرووا مقدمة الحديث وهي الست اولي بكم من انفسكم فلا يصح ان يتمسك بها في ان المولى بمعنى الاولى انتهى اي لان مخالفة الاكثر في لفظ او حديث يوجب الشذوذ فيه والشأذ لا يكون صيحاً ولهذا شرطوا في الحديث الصحيح ان لا يكون شاذاً كما في النعبة و شروحها.

السادس: انه قال في الموافق وشرحه ايضاً ان مفعلا بمعنى افعل لحرين كرة احد من الائمة العربية و الاستعمال ويدل ايضاً على ان المولى ليس بمعنى الاولى جواز ان يقال هو اولى من كذا دون مولى من كذا و يقال اولى الرجلين او الرجال انتهى و نحوة في شرحه الطوالع للقاضى البيضاوى.

السابع: انه قال صاحب الموافق و شارحه ايضاً انه لو سلم ان المولى يمغنى الاولى فلا نسلم ان المراد الاولى بألتصرف و التدبير بل يجوز ان يراد الاولى في امر من الامور كما قال الله تعالى ان اولى الناس بأبر اهيم للذين اتبعوة و اراد الاولية في الاتباع و الاختصاص والقرب منه لا في التصرف فيه ويقول الاتباع نحن اولى بسلطاننا ولا يريدون التلامذة نحن اولى بأستاذنا ويقول الاتباع نحن اولى بسلطاننا ولا يريدون الاولوية في التدبير والتصرف بل في امر ما ولصحة الاستفسار اذ يجوز ان يقال في اى شيء هو اولى في تصرفه او مجبته او التصرف فيه و لصحة التقسيم بأن يقال كون فلان اولى بزيد اما في نصرته و اما في ضبط امواله و اما في تدبيرة والتصرف فيه وحينئذلا يدل الحديث على امامة على رضى الله تعالى عنه انتي ما في الموافق وشرحه.

تعبیسری حدبیث بیاک کا جواب مدیث بدرمول اندگائیجی نے ندیرخم کے موقع ، فرمایا جس کا پس مولا ہوں اس کا کلی مولا ہے۔اس سے مخالفین کو سات جوابات ہیں۔

#### جوابات:

اس کے بخالفین کو سات جوابات ہیں۔

ا ید کرماحب موافق اور شارح موافق نے اس مدیث کے تیج ہونے کا انکار کیا ہے اور کیول نے ہوکدا کشراصحاب مدیث شکل بخاری و مسلم اور ان میں اور دیجر محدثین نے اسے روایت بھی نہیں کیا اور بعض کیاری دیمین میں مافق ابو داؤ د بحتانی "اور ابو ماتم رازی وغیر حمانے واس میں طعن بھی کیا ہے اور شیعوں کا اس مدیث کے متواتہ ہونے کا دعوی محض مکا یرہ ہے ۔ آتمی ۔

ساریکداس میں کوئی خفا نہیں لفظ مولی مجبوب دمنسور کے معنی میں ہے اولی کے معنی میں ہواولی کے معنی میں نہیں کیے ف نہیں کیے فکہ حضور علیہ السلام کا یہ قول اے اللہ! جو بھی علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو اس سے عدادت رکھے تواسے خمن رکھ اس جواب پر قریمندو دلیل ہے۔

می یا یان ہیں ۔ بی وجہ کے معنی میں ہے اس میں افسنیت کا بیان ہیں ۔ بی وجہ ہے اس میں افسنیت کا بیان ہیں ۔ بی وجہ ہے ( بخاری شریف میں موجود ہے ) کے صنورعلیہ السلام نے حضرت زید بن مارنڈ رنی اللہ عنہ سے فرمایا

## الريد الحريد المع يالفلية

تھا۔اے زید! آپ ہمادے بھائی اور ہمارے مولی میں تواگر لفظ مولی اولین حق ملافت پر دلیل ہوتا تو حضرت زید ملافت کے حوالے سے تمام محابہ سے انعمل اور مقدم ہوتے اور یہ قطعاً سمیح نہیں۔

موافی وشرح موافی می فرمایا گرای مدیث کاسمی جونامان بھی لیا جا ایک ایران در اور ایران کے معنی میں انفسکھ "کریا یستم نے مدیث کا ابتدائی حصد منورطیدالسلا کا فرمان الست اولیٰ بکھ من انفسکھ "کریا یستم سے زیاد و تعماری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ روایت نہیں کیا لہذا مولی کو اولیٰ کے معنی میں جابت کرنے کے لئے اس مدیث کو دلیل بنانا محیح نہیں ہے ۔ اتمی ۔ (ان کا کلام ختم ہوا) مصنف فرماتے کی کیونکہ لفظ مدیث میں اکثر روات کی مخالفت مدیث میں شذوذ خابت کرتی ہے اور شاذ مدیث میں شرط لگائی ہے کہ و و شاذ رہو ۔ میراکر خبتہ نہیں ہوتی اس کی شرط لگائی ہے کہ و و شاذ رہو ۔ میراکر خبتہ اور اس کی شروعات میں اس کا بیان ہے۔

۳ موافق اوراس کی شرح میں ہی ہے جواب بھی دیا میا ہے کہ مولی پروزن مفعل بمعنی افعل آتا جواب ائمد عرب وائمد استعمال میں سے می نے و کرنیس کیااور مولی کے اولی کے معنی میں نے ہونے پر مزید دلیل یہ ہے کہ یول آئیں کہا جا تا مولی من کدافلال سے زیادہ حقد ارلیکن یول آئیس کہا جا تا مولی من کذااس طرح اولی الرجلین اوالر جال دومردول یاسب مردول سے زیادہ متحق کہا جا تا ہے (لیکن اس کے برعکس مولی میں ایسا نہیں کہا جا تا ) آئی ۔ اس کی مثل جواب موافق کی شرح جواب قاضی بیضاوی کی تشرح طوالع میں مجی ہے۔

ے ماحب موافق و شارح موافق نے یہی جواب دیا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مولیٰ اللہ علیہ کہ اللہ جائے کہ مولیٰ اللہ کے معنی میں ہوتو ہم یہ ہیں جائے کہ یہاں تدبیر و تصرف میں اولویت مراد ہے بلکہ یہی ہی جی جیز میں ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے آق آؤ کی النّایس بازنو چینے کہ لَاّ فِینُ اتَّبَعُوٰہُ''۔ جیز میں ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے آق آؤ کی النّایس بازنو چینے کہ لَاّ فِینُ اتَّبَعُوٰہُ''۔ ترجہ: کنزالا یمان ۔ بیشک سب لوگوں سے اہرا ہیم کے ذیادہ حقد ادوہ تھے جوان کے بیر وجوئے۔ اب

## الريد المريد المريد المويد الله بالانسار

یبال حضرت ایرا بیم عیدالسلام کی ا تباع واختماص اور آپ کے قرب میں اولویت کا حصول مراد ب

ذکر آپ کی ذات میں تصرف کر نامراد ہے۔ ٹاگر دکہدیا کرتے ہیں یہ استاد کے زیادہ حقدار ہیں ای

طرح پیروکار کہتے ہیں ہم اپنے باد ثاہ کے زیادہ حقدار ہیں تو وہال تدبیر وتصرف میں اولویت مراد نہیں

ہوگی بلکد اس سے کوئی بھی کام مراد لیا جاسکتا ہے۔ ای طرح اس کے ذریعے سوال کرنا بھی صحیح ہے کہا

جاتا ہے فلال کی چیز کا زیادہ حقدار ہے کی کے تصرف کا بیاس کی مجت کا یا بھراس کی ذات میں تصرف

ہوتی بلکد اس جیز کا زیادہ حقدار ہے کی کے تصرف کا بیاس کی مجت کا یا بھراس کی ذات میں تصرف

کرنے کا ای طرح اسے بطور تقیم! استعمال کرنا بھی صحیح ہے کہا جاتا ہے فلال زید کا ذیادہ وحقدار ہے۔ یا

تواس کی مدد کرنے میں یا اس کا مال لینے میں یا بھراس کی ذات میں تدیروتصرف کرنے میں (جب

تواس کی مدد کرنے میں یا اس کا مال لینے میں یا بھراس کی ذات میں تدیروتصرف کرنے میں (جب

استے سارے محاصل موجود ہیں ) تواس وقت یہ صدیث حضرت کی رضی اللہ عند کی امامت یہ دلیل نہیں

بن سکتی موافی و شرح موافی کی عبارے ختم ہوتی ہے۔

واما الجواب عن الحديث الرابع: وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت الحي فقد اثبت النبى صلى الله عليه وسلم اخوته لإنى بكر رض الله تعالى عنه حيث قال ولكنه الحي و صاحبى كنا اخرجه البخارى عن ابن عباس و مسلم عن عبد الله بن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم ايضاً ابوبكر الحي في الدنيا والآخرة الحرجه المحافظ السلفى عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه و اور دلا المحب الطبرى في الرياض النضرة و قال صلى الله عليه وسلم في شان سيدنا الى بكر رضى الله تعالى عنه و نفي شأن على درضى الله تعالى عنه و أو كنه الحي وصهرى و وزيرى و في شأن على درضى الله تعالى عنه حيث قال علمان الحي و رفيقي في الجنة اور دهما التفتاز انى في شرح المقاصد وقد اثبت صلى الله عليه وسلم ذلك لزيد بن حارثة كما قدمنا نقلا عن صيح البخارى ولم يقل احدمن اهل السنة المرضية ولا من الشيعة بافضلية علمان وزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه على جميع الصحابة

بناء على لفظ الاخ الواردة في شانهما فلا دلالة في هذه الرواية كلها على افضلية على رضى الله تعالى عنه قطعاً فظهر ما زعمت الشيعة الشنيعة من تفضيل على رضى الله تعالى عنه على الى بكر رضى الله تعالى عنه على الى بكر رضى الله تعالى عنه اله بكر رضى الله تعالى عنه الومن معارضة الاحاديث الواردة في فضلهما و تبعهم صاحب الرسالة المردودة فذلك كله بأطل حما تبصرة الحرى.

## <u>چوتھی حدیث کا جواب</u>

مدیث پرسے کے حضورعلیدالسلام نے جناب کلی منی اللہ عندسے فرمایا" آپ میر سے بھائی ہیں۔ ا پنی اخوت تو حضور علیدالسلام نے حضرت ابوبکر کے لئے بھی ثابت کی ہے بخاری میں حضرت ابن عباس اورمهم میں حضرت ابن مسعود رضی انڈ منم اسے مروی ہے حضور عبیدالسلام نے فرمایا" لیکن ابو بجر میرے بھائی ادرمیرے ساتھ بھی۔ای طرح مافلاسلنی سنے حضرت آئی بن مالک سے روایت کی ہے جس کو محب طبری سنے دیاض النعر ہ میں بیان کیا ہے۔حنورعلیدالسلام سنے فرمایا۔ ابوبکر دنیا وآخرت ميس ميرست بجانى بي رضي الله عنه راى طرح علامه تقتاز اني دهمه الله سنے شرح مقاصد ميس ذكري كحنورعليدالسلام سفيثان ابوبحريس فرمايا:ليكن ابوبحرمير سي بحائي مسسسراوروزيري أورحضرت عثمان کے بارے فرمایا" عثمان جنت میں میرے بھائی اور ماتھی بی رضی اللہ عندرای طرح زید بن مارث في نسيلت من وارد مديث بم يحي بخاري كے واله سے پیچے نقل كر مکے بن توجب مذهب مجوب المسنت وجماعت اورفرقه شيعه ميس سيح تى حضرت عثمان وحضرت زيد كى شان ميس واردافظ مجاتى" کی بنا (و جد ) پرانہیں تمام محابہ سے افغل نہیں مانتا تو پھران تمام روایات میں جناب علی کی جناب مدلن برافنلیت کی بھی قلعاً کوئی دلیل ہیں رضی اندعما۔ یہاں سے ٹیعہ کے جناب علی و جناب مدین پرافنل ماسنے اوران دونوں ماجوں کی شان میں وارد ہونے والی مدیوں کو آپس میں معادض ممان کرنے ای طرح ان کے بیرو ہمارے کالعن میاحب رمالہ مردود کے تمام تم کات کے

# العرية الحدية في هيد العلية في الفعلية في العلية في العلية في المواقع الما المعلمة في المواقع المواقع

فأن قيل اذا لعريكن في هذه الاحاديث ما يعارض الاحاديث الواردة في افضلية اني بكر رضى الله تعالى عنه لعدم وجود صيغة افعل التفضيل وما يؤدى مؤداها فيها فقد ورد في شأن على رضى الله تعالى عنه احاديث عديدة بصيغة افعل التفضيل ايضاً وح يثبت البعارضة منها قوله صلى الله عليه وسلم حين اهدى اليه طير مشوى اللهم ائتنى بأحب خلفك اليك يأكل معى هذا الطير فهاء على رضى الله تعالى عنه فأكل معه اخرجه الترمذى عن انس بن مالك و الاحب الى الله تعالى اكثر ثواباً وهو معنى الافضل

### <u>اعتراض۔</u>

اگریکہا جائے کہ پلیں یہ احادیث تو حضرت ابوبکر مدیلی رضی اللہ عند کی انسست میں وارد
ہونے والی آحادیث کے معارض نہیں کیونکہ ان میں اس تفسیل یااس کے قائم مقام کوئی صیفہ وارد
نہیں لیکن متعدد مدیثیں ایسی بھی ہیں جو صفرت علی رضی اللہ عند کی ثال میں افسل انتفعنل کے صیفے سے
بھی وارد ہوتی ہیں لیمند ااب تو معارضہ پایا جائے گاان میں سے ایک یہ بے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام
کے پاس بھنے ہوئے پر نہ ہے کا محوشت لایا محیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وعالی۔ اسے اللہ البی اللہ عن محل کے۔ اسے اللہ البی اللہ عنہ موئے پر وجوب شخص کو میرے پاس بھنے کہ وہ میر سے ماتھ اسے تعالی اس بے خطرت اللہ میں مالک رشی
آمیے اور حضور علیہ السلام کے ماتھ اسے تناول کیا۔ اس کو امام تر مذی نے حضرت انس بن مالک رشی
اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر احب سے بڑھ کرنجوب ہونے سے مرادال کے بال سب سے
اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر احب سب سے بڑھ کرنجوب ہونے سے مرادال کے بال سب سے

# ر الغريقة المحدية في حقيقة العلمية المنطقة المحديثة في حقيقة العلمية المنطقة المنطقة

#### جواب

قلت الجوابعنهمن وجوداتسعة،

الاول المحديث موضوع كنا قال الحافظ ابن الجوزى في كتاب البوضوعات له والحافظ ابو العباس الحرانى في كتابه منهاج الاستقامة .

امامرازي قرمات شاكر وهو التبسك بخبر الطير فالاعتراض عليه أن نقول قوله بأحب خلقك يحتمل أحب خلق لله في جميع الامور أو يكون أحب خلق لله في شي معين والدليل على كونه محتملا لهما أنه يصح تقسيمه اليهما فيقال أمايكون أحب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامور الواحد وما به الاشتراك غير مابه الاشتراك وغير مستلزم يكون حب خلقه اليه في هذا الامر الواحد وما به الاشتراك غير مابه الاشتراك وغير مستلزم له فاخن هذا اللفظ لا يدل له فاخن هذا اللفظ لا يدل الاعلى أنه أحب في بعض الامور وهذا يقيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الامور وهذا يقيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الامور وهذا يقيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الامور وهذا جواب كون غيره أزيد توابا منه في أمر أخر فثيت أن هذا الا يوجب التقضيل وهذا جواب قوى - (الابعين في امول الدين ٢٠٥٨)

تر بمن مدیث طیر سے احتدال پکونے بدا متراض یک بم کہتے بین کرآپ النیزی کے مان باب فاتک بیں یہ احتمال ہے کہ اللہ تعالی کی محتوی ہوئے کہ احتمال ہے کہ اللہ تعالی کی محتوی ہوئے کے اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محتوی ہوئے کہ دیا ہے کہ اللہ دونوں احتمالوں کی طرف تعربے ہے تو ہی کہا جائے گا کہ وہ محتوق سے تمام امور میں زیادہ مجبوب بی یا اس ایک امر میں؟ ۔ اور اس میں و جداشتراک کیا ہے؟ اس و جداشتراک کے ماموار بوک اس من جو بیا تو ایس ایک امر میں؟ ۔ اور اس میں و جداشتراک کیا ہے؟ اس و جداشتراک کے ماموار بوک اس من من بور بیا تو ہم یہ بونے پر دلالت نہیں کرے گاتو ہم یہ باتھ امور میں زیادہ مجبوب بونے پر دلالت کرے گا۔ اور یا نقط اس منطقک میرف ان کے بعض امور میں زیاد تی تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کے بعض اور میں نیاد تی تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کے بعض دو بیرے اس اور میں از روئے تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کے بعض دو بیرے اس اور میں از روئے تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کے بیان کر میں اس کے بعض دو بیرے اس کور میں از روئے تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کے بیان کر میں اس کے اس کور میں کر دوئے تو اب کافائدہ کرے گا۔ تو اس کا برائی کر میں کر تا۔ اور یہ بڑا تو ی ومضوط جواب ہے۔

الثاني انالو تنزلنا و فرضنا ان هذا الحديث ليس بموضوع فلا شكفى ضعفه كما صرح به العلامة محمد بن طأهر الفتنى في كتاب الموضوعات له والحديث الضعيف لا يكون حجة في الاحكام لا سيما في هذا المقام لكونه مما لا يدرك بالراى واجتها دالعلماء.

الثالث الألو تنزلنا و فرضنا عدم ضعفه ظاهرا فلا شكفى ضعفه بإطنا لوجود علة قادحة خفية فيه موجبة لضعفه و ذلك لان لفظ خلقك عم يشتمل الانبياء والمرسلين ولم يرونص خاص فى هذا الحديث يخص به هذا العبوم كأورد النص الخاص فى احاديث افضلية الى بكر رضى الله تعالى عنه من قوله الا النبيين والمرسلين وما فى معناه وقد قام الاجماع على افضلية الانبياء والمرسلين على غيرهم فكان هذا اى مخالفة هذا الحديث للاجماع مع عدم ورود النص المخصص فيه عما يوجب وهنا وقد ما بأطنا فى ثبوته

الرابع الألو تنزلنا و فرضنا عدم ضعف هذا الحديث ظاهرا و بأطنا فلا نسلم ان الاحب مرادف الافضل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله احب الكلام الى الله تعالى سمان الله و محمدة دوى شطر الاول منه الترمذي و النسائي وصح الحاكم وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه و روى شطر الثائي منه مسلم في صيحه عن الي ذر رضى الله تعالى عنه ولهذا قال العلامة السيوطى النووى في شرحه على مسلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لها سنل عن الناس اى الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر الحديث اخرجه البخاري ومسلم كلهما عن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه ما حاصله انه البخاري ومسلم كلهما عن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه ما حاصله انه

لا يلزم من كون عائشة رضى الله تعالى عنها احب اليه ان تكون افضل و كذلك لا يلزم من كون ابيها رضى الله تعالى عنه احب اليه ان يكون افضل من عمر رضى الله تعالى عنه و انما ثبت كونه افضل بدلائل اخرى مما وردفيه لفظ الافضل او الخير صريحاً ما انتهى وقال العلامة شيخ عبد الحق الدهلوى فى شرحه على المشكورة ما لفظه ان الكلام فى الصحابة انما هو فى الافصلية بعنى شرحه على المشكورة ما لفظه ان الكلام فى الصحابة انما هو فى الافصلية بعنى كثرت الثواب عند الله تعالى و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن العلماء فى الفرق بين الاحبية و الافضلية انتهى.

الخامس: الألو سلمنا مراد فتهما فقد عارضه ما هو اقوى منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم احب الرجال الى ابوبكر ثم عمر كما قدمنا انفاعن صيح البخارى و مسلم ولاخفاء ان الاحب الى دسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاحب الى دسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاحب الى الله بهانه وتعالى.

#### <u>جواب </u>

میں کہتا ہوں اس کے نوجواب میں۔

ا مافغ ابن جوزی نے اپنی تماب' موضوعات' میں اور مافغ ابوالعباس ترانی نے دین تماب ''منحاج الاستقامت' بیس اس مدے موضوع قرار دیائے۔

۲۔ برمبیل تنزل بالفرض اگرموضوع ربھی ہوتواس کے ضعیت ہونے میں تو شک ہی ہیں میدا کہ اس کی صراحت علامہ محمد بن طاہر پٹنی نے اپنی کتاب 'موضوعات' میں کی ہے۔ اور مدیث ضعیت احکام میں جست نہیں بالخصوص اس مقام میں کہ جہال رائے واجتھاد سے مذکور ومئل معلوم ہی نہیں کیا ماسکتا۔

٣۔ (برمبیل) پلویہ بھی مانا کہ ظاہر آیہ مدیث منعیت نہیں لیکن باطنانس کے منعیت ہونے

## الإيدام يول هيد الله بالأنساء

میں کچے دشہیں کیونگراس میں ایک ممنوع اور پوشدہ طت ہے جواس کے ضعف کو ثابت کردی ہے وہ

یکدا ہے اللہ اتیری مخلوق کے الفاع عام میں انبیاء و مرسلین کو بھی شامل میں ۔ اور اس مدیث میں کوئی

عاص لفوجی نہیں جس کے مبب یہ مومیت فاص ہو سکے میں اکہ حضرت ابو بکر صدیل رضی اللہ عند کی شان

میں وارد ہونے والی اماد ہے میں الاانبیین والمرسلین اور ای طرح کے دیگر الفاظ وارد میں ۔ اور اس

پر اجماع ہے کہ انبیائے کرام میم السلام اسپ علاوہ سب پر افضل میں ۔ پس یہ صدیث اجماع کے

عالی ہوگی مزید یہ کہ اس میں کسی لفظ صعب کا نہونا اس کی کمزوری اور اس کے ثابت ہونے میں ایک

بالمنی ممانعت کو ثابت کرد ہا ہے۔

م ما الحربم بيمي مان ليس اورفرض كرليس كه يدمديث ظاهراً وبالمناد ونول طرح منعيف تهيس ہے تب بھی ہم یہ بیں ماسنے کرند (احب) نفوانسل کے مترادف اور قائم مقام ہے اس پر دلیل ترمذی بنمائی ، ماکم بافاده مصحیح اور ابن حبان کی روایت ہے جوحضرت مایر بن عبداللہ منی اللہ عند سے مروى ہےكے حضور عليدالسلام نے فرمايا" افضل ذكر" لاالدالا الله "سے اور مسلم كى روايت حضرت ابوذر دنى الله عنه سے ہے کہ حنور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوسب سے احب (پہند بات) سے اللہ وہممہ و کہنا ہے۔(بیال انسل اوراحب کافرق سجیے)۔ای وجہ سے علامہ نووی رحمۃ الندنے اپنی شرح مسلم میں بخاری وملم شریف میں عمرو بن عاص کی اس مدیث کے تحت ( کہ جب حنورعلید السلام سے ب<u>و</u>چھا محیا كرآب كولوكول ميس سيسزياد وكون مجوب بي فرمايا مائشه عن كم كم كى مردول ميس سي فرماياان کے باب عض کی می مون فرمایا صرت عمر) فرمایا که حضرت عائشہ کے حضورعلیدالسلام کوزیادہ مجبوب ہونے سے بدلازم نیس آتا کہ ووائنل بھی ہول۔ای طرح ان کے باپ (حضرت ابوبکر) کاحنور علیہ السلام كوزياده مجوب جونا حضرت عمرس انغل جونے كولازم نبيس بلكه آپ كى افغىلىت دوسرے دلائل ے ثابت ہے جن میں لفظ افغل اور لفظ خیر صراحۂ وارد ہوئے میں انتمی ۔اور علامہ شیخ عبد الحق محدث وطوی رحمة الله نے اپنی شرح مشکوة میں فرمایا کرمحابہ میں تنظو افسلیت کے حوالے سے ہے اور

### الريد المريد الم

انسلیت کامعنی الله کے ہال زیادہ و اللہ ہونا ہے۔ اور امبیت (زیادہ پرندیدہ ہونا) افسلیت کاغیر ہے۔ ہے۔ جبیراکہ انسلیت اور امبیت کے درمیان فرق کا قول علماء کی طرف سے مشہور ومعروف ہے۔ کے درمیان فرق کا قول علماء کی طرف سے مشہور ومعروف ہے۔ ۵۔ پھراگر ہم ال کی مرادفت و مطابقت مان بھی تب بھی اس سے قوی دلیل اس کے معادض ہے اور وہ بخاری ومسلم میں حضور علیہ السلام کایہ فرمان ہے 'مردول میں مجھے سے زیادہ معادض ہے اور وہ بخاری ومسلم میں حضور علیہ السلام کایہ فرمان ہے 'مردول میں مجھے سے زیادہ مجبوب الوبکر جی پھر مریں رضی اللہ مخمااور اس میں کوئی خفار نہیں کہ جورمول اللہ کو زیادہ مجبوب ہوگاوی

#### <u>اعتراض۔</u>

الندكونجي زياده مجبوب جوكار

فأن قيل قد نفيت المعارضة سابقا بين هذه الاحاديث والاحاديث الواردة في شأن على دضى الله تعالى عنه وقد اثبتها ههنا في كيف هذا الجمع في شأن على دضى الله تعالى عنه وقد اثبتها ههنا في كيف هذا الجمع في مرا كركها بائت كرآب نے الجي تو بيجے دونوں ماجوں كی ثان ميں وارد ہونے والى دوايات كے درميان معارضہ ہونے كي في كي اور يهال آپ نے معارض ثابت كرديا ہے تو يد دونوں باتيں كيو برميان معارضہ ہوئے ہي دونوں باتيں كيو برميان معارضہ ہوئے ہي ؟

#### جواب

قلت:قد نفيناها هناك بمعنى المساواة الموجبة لساقط الحكمى واثبتناها ههنا بمعنى كون احد جانبيها وهو الحكم بافضل سيدنا الى بكر رضى الله تعالى عنه ادمج و اقوى من الجانب لأخر فلا منافاة فتدبر

ہم کہتے میں وہاں جوہم نے نفی کی تھی وہ معنی مساوات کے اعتبار سے کی تھی کہ جومساوات تما قد مکمی کو ثابت کرنے والی تھی اور بیبال ہم نے جواشات کیا ہے وہ جانبین میں سے ایک کے ثابت ہونے کے متعلق ہے اور و میدنا ابو بکر صدیق رضی الذعنہ کی افسلیت کا حکم دوسری جانب سے زیادہ رائے اور زیادہ وقری ہے۔ السادس: انه لو سلم مرادفة الاحب و الافضل فقد قال التفتاز إنى في شرح المقاصد ان قوله احب خلقك اليك يحتمل تخصيص الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما منه عملا بإدلة افضليتهما انتهى

۲ یا حب وافعل کی مرادفت کوسلیم کرنے کا ایک جواب علامرتکاز انی دیمة الله نے شرح مقاصدیں یہ دیا ہے کہ اس مورت میں صنورعلیہ السلام کا فرمانا (احب نفقک) حضرت کی سے شینی نبی الله منصب کی تخصیص کی تخصیص کا احتمال دکھے گاان دلائل کی بنام پر جوشی نبی الله عنصب کی افعالیت کے حوالے سے وارد جوئے ہیں۔

قلت: ويؤينه ما تقدم من حديث الصحيحين ان احب الرجال الى ابوبكر ثم عمر رضى الله تعالى عنهما ويؤينه ايضاً ما روى عن عبادة بن الصامت دضى الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى ابوبكر ثم عمر ثم عمان ثم على اخرجه الديلمي في الفردوس الاعلى،

معنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تائید سیحین کی مذکورہ مدیث ہے ہوتی ہے کہ مردوں میں مجھے سب سے مجبوب ابو بحر ہیں مجرعمرض انڈ منحما ہیں۔ مزیداس کی تائید حضرت عبادہ بن مامت رضی انڈ عند کی اس مدیث سے ہوتی ہے جے دیلی نے فردوس اعلیٰ میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے مجبوب ابو بحر ہیں اور ان کے بعد عمران کے بعد کے بعد عمران کے بعد کے بعد کے بعد کے ب

السابع: ان بعد تسليم المرادفة جميع الاحاديث الواردة في افضلية الى بكر و علمان رضى الله تعالى عنهم المتقدم ذكرها يكون تفسيرا لهذه الاخبية لاتحاد معنى اللفظين بعد تسليم المرادفة فيثبت منك الاحاديث الكثيرة غاية الكثرة ان احبية على رضى الله تعالى عنه متأخرة عن احبية

## الريد الديد الديد المديد العبالا فعلية

لخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنه كما لا يخفى

کے تسلیم مرادفت کے بعد وہ تمام امادیث جو طفائے طلط کی افسلیت میں وارد پہلے گزر چکی فی افسلیت میں وارد امبیت کی تغییر جو جو ایک کی کیونکہ جب مراد حب مان لیں کے تو دونوں فی اس مدیث میں وارد امبیت کی تغییر جو جائیں گی کیونکہ جب مراد حب مان لیں کے تو دونوں لفتوں کا معنی متحد ہو جائے گا۔ لہٰذاان کثیر امادیث سے ثابت ہوگا کہ حضرت علی منی اللہ عنہ کی امبیت سے بعد ہے ( کیونکہ دو اس کی تغییر کردیں گی) یکالا سیخفی ۔
منا اے عشر کی امبیت کے بعد ہے ( کیونکہ دو اس کی تغییر کردیں گی) یکالا سیخفی ۔

الثامن ماقال الفضيل في الموافق والسيد لشريف في شرحه ما يحصله ان هذا اللفظ لايفيد كونه احب اليه في كل شيء لصحة التقسيم وادخال لفظ الكل والبعض الابرى انه يصح ان يقسم و يقال احب خلفة اليه ما في كونه اقضى الخلق او في كونه اصلتهم او في كونه اجملهم مواد في كونه اشجعهم و ادفعهم للكفاد او في كذا او في كذا او كذالك يصح ان يتفسر و يقال احب خلفه اليه في كل شيء او في بعض الاشياء و كجاز ان يكون اكثر ثوايا في شيء دون شيء الاخر فلا يدل على الافضلية مطلقا انتهى

التاسع :انه يحتمل احب خلقك اليك في ان يأكل معى هذا الطير قاله العلامة المحقق التفتأز انى في شرح المقاصل.

9\_ علام تکازانی رحمة الله نے شرح مقاصدیس فرمایایہ عنی بھی ہوسکتا ہے کہ اے الله اس بندے کی بیج کرجواس پریم و میرے ساتھ کھانے میں تیری مخلوق میں جھے سب سے زیادہ مجوب

تبصرة اغرى ان قبل تدرى بعض الاحاديث سوى هذه المتقدم فى شأن سيدنا على كرم الله وجهه بنت غير ايضا و لا شكر ان لفظ صيغة افعل الفتضيل فيكون نضا فى مدعى الشيعة الشيعة و صلعب الرسالة المردودة فهى تكون معارضة لها قدمت من احاديث سيدنا الى بكر رضى الله عنه بلفظ فعل وما يودى مؤداها منها قوله ﷺ ان اخى و وزيرى و خليفتى من اهلى و خير امن اترك ايدى و يقضى دينى و ينجز موعدى على رضى الله عنه اخرجه ابن حبان عن انس و منها قوله ﷺ خير من اخلفه بعدى على اخرجه ابن الجوزى و ابن حبان عن سلمان الفارسي و منها قوله ﷺ على خير البشر فين الى فقد كثرا عن حبان عن سلمان الفارسي و منها قوله على غير البشر فين الى فقد كثرا من اخليب البغدادى عن جابر و الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه و منها قوله ﷺ على خير البشر فين الله عنه و

#### <u>تبصره۔اعتراض۔</u>

اگرکہا ماستے کہ حضرت علی منی اللہ عند کی ثان میں مذکورہ امادیث کے علاوہ کچھ اورا مادیث الکرکہا ماستے کہ حضرت علی منی اللہ عند کی ثان میں مذکورہ امادیث کے علاوہ کچھ اورا مادیث اللہ الفنسل ہونے میں کوئی شک نہیں لہذا اس طرح کی امادیث شیعہ اور ہمارے مخالف معاصب رسالہ مردودہ کے دعوی میں نفس ہوں کی اور سیدنا الوبكرن الله عند كی شان میں افغل اور اس کے قائم مقام الفاظ کے ساتھ وارد ہونے والی ہو مدیش آپ ہیلے ذکر کرآئے یک بدان میں سالیہ مدیث بیہ ہے ہے ابن حبان مور ان ہیں سالیہ مدیث بیہ ہے ہے ابن حبان دووزی نے حضرت انس بنی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علید السام نے فرمایا "میر سے ہجائی دووزی میر سے اللہ میں سے میر سے اللی میں سے میر سے اللہ عند میر سے بعد والوں میں سب سے بہتر جومیر سے دی کو اوا کر یک کے اور میر سے وعد سے کو لودا کر یک کے وہ حضرت علی بی رفی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ ہے جائی جوزی اور ابن حبان نے حضرت ملمان قاری رفی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "میں جن کو اسے بہتھے جھوڑ ماؤں گاان میں سب سے بہتر حضرت علی میں "فی الله عند سے السلام نے فرمایا" میں جن کو ایست حضرت مابر سے اور مائم کی حضرت ابن معود رفی الله عند سے میکدر رسول الله کرتی ہے نے فرمایا" علی فی دیر البرشری بن نے اس کا انکار کیا اس نے فرمایا" علی فی میں اللہ عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا" علی فی اللہ عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا" علی فی اللہ عند سے دوایت کی ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا" علی فی الله عند کونی قبل میں سب سے بہتر ہیں ۔

قلت لنا عن هذا الاحاديث جواب الاول اجمالي وجواب هذا الروايات موضوعة كلها ثم يصح شيء عند اهل العلم بألحديث و من اوردها من للمحدثين فأنما اوردها بيان و منها والموضوع امر بأطل لا يصح بناء شيء من الاحكام الشرعية عليه قطعا الثانى تفضيلي وهو انا نقول اما الحديث الاول من هذا مألاحاديث الاربعة قائما رواة ابن حبان من دواية مظهر من سيبون الاكاف ثم قال ابن الحبان و مطر يروى الموضوعات من الثقات و كذا قال العلامة ابن العراق في تنزيه الشريعة و قال الحافظ السيوطي في كتابه العسمي بألالي المنوعة في للاحاديث الموضوعة ناقلا عن الميزان للعافظنا قد الرجال العلامة الذهبي رحمة الله و انها رواة مطر من هذا الحديث فهو قد الرجال العلامة الذهبي رحمة الله و انها رواة مطر من هذا الحديث فهو

### الريد المريد في هيد الله بالانسلية

موضوع انتهى كلام الحافظ خامة المحدثين السيوطى لوتنزلنا ومسلمنا صحة هذا الحديث فقوله ﷺ فيه خير من اترك بعدى يقضى ديني و ينجز وعدى ظاهر في تقييد الخيرة كونها في القضاء والانجاز فلا يكون من المدعى في شيء اذا البدعى اثبات الخيرة والافضلية في كثرة الثواب عند الله و نحوه كمأ قدمنا اوائل هذه الرسالة فأرجع اليه ان شئت لو تنزلنا و قلنا ان هذا الحديث ليس بظاهر بل انه يحتمل فنقول يكفينا هذا الاحتمال يقلع عرف الاستدلال فتدبر و تأمل اماً الحديث منهاً فقدا خرجه ابن الجوزى من طريق اسمعيل بن زياد ثمر قال ابن الجوزى و اسماعيل و ضاع برجال اخرجه ابن حبان من طريق خاله بن عبيذ العنكي قال ابن حبان و خاله هذا يروى نسخة موضوعة اي و هذا الحديث منها كذا قال العلامة ابن عراق في تنزيه الشريعة واما الحديث الثالث فقدقال المحافظ السيوطى في الإكيه انه رواه الخطيب من طريق احمد بن نصر الذراع وهو رجال كذاب و اخرجه الحاكم من رواية ثلاثة في مسند واحدهم مجمدين شجأع الثلجى وحفض ينعمرو الكونى ومحمدين على بن عيد الواحد الجرجاني قال الحاكم فالثلجي كذاب وحفض ليس بيشيء والجرجاني منهم وهوامأم اهل التشيع فى زمأنه انتهج كلام السيوطى و قأل العلامة على بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه ما الشريعة ان هذا الحديث بأطل جلى بطلانه انتهى اما الحديث الرابع فقد قال العلامة بن عراق في تنزيه الشريعة ان في سنده احمد بن سألم بأسمرة و قد قال ابن حبان لا يحتج به يروى عن الثقات الطأوت قال وقال الذهبي في الهيزان ويروي عن غير احمد بن سألم و هو كذب انتهي.

# والمرية المرية ا

ہم کہتے ہیں ان مادیث سکے دوجواب ہیں۔ پہلااجمالی۔ دوسراتفسیلی۔

#### <u>اجمالی جواب: ـ</u>

(اجمالی یدکہ یہ ماری کی ماری روایتی موضوع جی ) یحدثین کے نزدیک ان جی سے ایک بھی سے ایک محید نہیں اور جن محدثین نے انہیں بیان کیا ہے انہوں نے اس مرض سے کیا ہے کہ ان کا موضوع ہوناواضح ہوجا ہے اور موضوع ایک امر باطل ہے جس پراحکام شرعیہ کی بنیا در کھنا قطعاً درست نہیں ہے ۔

مقضلی جواب : ۔

ابآئے تھے۔ پلی جواب سنے کہ پہلی مدیث کو مافقا این حبان نے مطربی میمون ہے روایت کو استان کے فرامایا مطرفقہ دوایوں سے موضوع مدیثوں روایت کرتا ہے۔ علامہ این عواق وحمۃ اللہ نے تنزیہ الشریعہ میں بول بی فرمایا ہے ور مافقا میوفی وحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الالی المصنوحۃ فی الا مادیث المحرضوحۃ میں ناقد الر بال مافقا علامہ نحی وحمۃ اللہ کی المحیزان 'سے فقل کرتے ہوئے فرمایااس مدیث کومطربی میمون نے روایت کیا ہے اور یہ موضوع ہے۔ مناتم المحد بیمن علام میدو فی وحمۃ اللہ کا کام خم ہوا۔ اوراگر ہم اس مدیث کی محت کو مال بھی لیس تب بھی حضور علیہ السلام کے یہ الفاق (کرمیرے بعد کے لوگوں میں وہ سب سے بہتر ہوگا جومیرے دین کو ادا کرے گا اور میرے وحدے کو پورا کرے گا)اس بات میں وہ سب سے بہتر ہوگا جومیرے دین کو ادا کرے گا اور میرے دعدے کو پورا کرے گا)اس بات میں واضح میں کہ یہاں بہتری دین ادا کرنے اور وعدہ پورا کرنے ہے مقید ہے لہٰذا اس سے دعوی کا تو اللہ کی اللہٰ وارو دیاں مقعود ہے )ہم اس کی تقدیل رسالے کے آغاز میں بیان کر کیے میں (بایش آو ہاں دیکو الدر کے احدال لیس اوراگر حترل اختیار کرکے یہ ہیں کہ یہ مدیث ظاہر نہیں بلکھمتل ہے تو ہم کہتے کہ آپ کے احدال لیس اوراگر حترل اختیار کرکے یہ ہیں کہ یہ مدیث ظاہر نہیں بلکھمتل ہے تو ہم کہتے کہ آپ کے احدال کی گررک کا شینے کے لئے میں یہا حتمل بھی کا تی ہے ۔ فقد ہر۔

### الريد المريد الم

اس طرح آب کی دوسری مدیث ہے جس کوعلامداین جوزی دھمة الند نے اسمعیل بن زیاد کی مند سے روایت کیا ہے کہا اسمعیل مدیش محورنے والے تخص تھا۔ ای طرح مافظ ابن حبان رحمة الله نے اے فالدین مبید علی کی مند سے روایت کیا پھرکہا یہ فالدمونوع نسخہ روایت کرتا ہے۔مطلب یہ کہ یہ مدیث بحی موضوعات میں سے ہے جیرا کہ علامہ ابن عراق رحمة الله نے تنزید الشریعہ میں اس کو بیان کیا و ہے رسی آپ کی تیسری مدیث تواس کے بارے مافلا بیولی رحمة الله فی الآلی میں فرمایا کداس کو خلیب نے احمد بن نصر ذراع کی مند سے روایت کیا ہے اور احمد بن نصر بہت جمو ٹاشخص ہے۔ ماکم نے اسے مندیں تین مندول سے روایت کیا ہے ہلی میں محدین شجاع کمی دوسری میں عنص بن عمروکو فی اور تیسری میس محدین علی بن عبدالواحد جرمانی ہے امام مائم نے فرمایا عمد بن شجاع تلجی بہت جونا تخص ہے اور منص تو مجر بھی ہیں۔ رہاجر جانی تو یہ بھی انہیں میں سے ہے اور یداسینے زمانے میں شيعول كاامام بحي تفا (علامه ميولى كاكلام ختم هوا) يعلامه كلى بن محدعراق الحتاني في تنزيبه الشريعة ميل فرمايايدمديث بافل بهاس كابطلان بالكل وانع بهاتمى راب آت بس يحقى مديث كى فرف علام ا بن عراق سے تنزیمدالشریعہ میں فرمایااس کی مندمیں ابوسمرہ احمد بن مالم ہے جس کے بارے مالک ابن حبان رحمة الله نے فرمایا اس سے دلیل نہیں پکوی جاشتی ۔ پروی عن الثقات البطلات اور ما فظ ذهبی رحمة الندنے المیزان میں فرمایا پیدیت احمد بن سالم کے علادہ سے بھی مردی ہے اور پیجوث

تبصرة اغرفيه قد ظهرز هذا التحقيق ان الشيعة الشيعة و من وافقهم في مسيئلة الافضلية كصاحب الرسالة المردودة انما ينوا غالب امورهم اما على مثل هذا الاحاديث الموضوعة التي لا اصل لها عند المحدثين كما بينا لك ههنا اوعلى احاديث تدل على الفضيلة فقد دون الافضلية كما بنتهاك عليه مرارا وهذا من العجب العجائب.

### العرية الحدية في هيئة العلية العلية العلية المرية الحديثة في العلية العل

تبعد \_ ماری ای تحقیق سے ظاہر ہوگیا کہ متلا انسلیت میں ان شیعوں ان کے موافقوں کے اکثر دلائل کا دار دمداریا تو ان موضوع مدیثوں پر ہے جن کی محدثین کے ذردیک و فی اصل می نہیں ( بیرا کہ ہم یہال واضح کر کے ) اور یا حران مدیثوں پر ہے جو صرف فسلیت پر دلالت کرتی میں افسلیت پر دلالت کرتی میں افسلیت پر نہیں کرتیں بیرا کہ ہم بار باراس پر تبنیہ کر کے میں اور یہ کتنے بجیب وغریب قسم کے دلائل بیں ہرتیں بیرا کہ ہم بار باراس پر تبنیہ کر کے میں اور یہ کتنے بجیب وغریب قسم کے دلائل بیں ہوئی ہے۔

تبصرة اخران قيل بشكل على جميع مأذكر ته انت من الإحاديث في القسمين السابقين انها عليها و مررة اما بصيغة الافضل او الخير و نحوهما و هذه الصبع مطلقة لازمة فلا يكون دليل من عي اهل السنة والجماعة اعز العموم اعتراض.

ا مرتمیں یہ با جائے کہ آپ نے دنوں قیموں میں جتنی بھی روایتیں ذکر کی میں وہ ب کی سب یا تو افظ افغارے کے سارے الفاظ سے وارد میں یا فقط خیر سے یا بھردیٹر اور الفاظ سے اور یہ سارے کے سارے الفاظ مطابق میں عام نہیں میں لہذا المسنت وجماعت کے دعوی عمومیت پرتو بح تی دلی نہیں ہے۔

قلت قد قدمنا من قبل ان ليس مدعى اهل السنة والجماعة العبوم حتى برد عليهم الاشكال بذالك و حتى بزمهم القبول بأفضلية الخلفاء الثلاثة على على رضلى الله عنه في قرب القرابة وفي كونه من بني هاشم وفي اعطاء الراية يوم فتح خيبر وفي الاسخلاف على المدينة المشرفة في غزوة تبوك وفي كونهم اقضى الامة الى غير ذالك من الفضائل الخصوصة بعلى رضى الله عنه ولم يقل احد بذالك بل انما مدعاهم الافضلية المطلقة لا العامة لكون الالفظ لم يقل احد بذالك بل انما مدعاهم الافضلية المطلقة لا العامة لكون الالفظ المذكورة مطلقة لا عامة الا انه قد قامت القوائن القالية الحالية على ان المداد بالمطلق ههنا الفرد الكامل وهو اكثرية الثواب عند الله تعالى و

اكملية القرب و الزلفى الدى الله لكنهم يستمونها اى الافضلية المطلقة المحمولة على الفرد الكامل في عرفهم افضلية كلة لانها لكونها فردا كأملا كأنها كل الفضلية و يستمون ما سواد من افراد المطلقة فضيلة جزئية و هذا منشأ غلط صاحب الرسألة المردودة حيث فهم من اطلاق لفظ الكلية عليها معنى العموم و انها من كل فجه والامر ليس كذالك فأن قلت ما القرائن على ارادة الفردكلامل من هذه الافضلية ههنأقلت هي امود اربعة.

#### جواب

ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بیان کر مچکے ہیں کہ احساست و جماعت کا عمومیت کا دعویٰ تو ہے ہی بہیں جوان پر بیا شکال وارد ہو سکے یا یہ بات لازم آسکے کہ یوگر حضرت کی رضی اللہ عنہ کے حضورعلیہ الملام کی قرابت میں قریب ترین ہونے یا بنی ہا ہم میں ہے ہونے یا روز غیبر انہیں علم ( جمند ا ) عطا کیا بانے یا غرو و تبوک کے ایام میں مدینہ مشرفہ پر غلیفہ بنائے جانے یا امت میں حضورعلیہ الملام کا دین اوا کرنے والا ہونے یا اس طرح کے دیگر فضائل کہ حضرت کی سے خضوص ہیں۔ ان سب کے ہونے کے باو جو دخلفائے شاہر کو ان پر افضل کہتے ہیں۔ اس کا کوئی مجی قائل نہیں ہے بلکہ الممنت کا دعویٰ کے باوجو دخلفائے شاہر کو ان پر افضل کہتے ہیں۔ اس کا کوئی مجی قائل نہیں ہے بلکہ الممنت کا دعویٰ افضلیت مطلقہ ہی ہی عامر نہیں ہیں مگر یہاں پر ( قوانین اور افعال کی روشنی میں ) قالی اور مالی قریبے موجو دیں جواس بات پر دلیل میں کہ یہاں مطلقہ ہی ہی عمر ادفر دکا مل ہے اور وہ اللہ کے بال زیاد و قواب اور کا مل قرب والا ہونا ہو اللہ مونا ہو نے والی افسلیت مطلقہ کو کئی افسلیت کا نام دیتے ہیں کیونکہ فر دکا مل تمام فضائل کے قائم مقام ہوتا ہے اور جواس کے علاو و مطلق افراد ہیں انہیں فضلیت جزئر کہتے ہیں۔

ماحب رمالدمردود و سے اس اعتراض کامنٹا می نلا ہے کیونکداس نے افعنیت پرانق

کلیت کے اطلاق سے تمومیت من کل الوجو و کامعنی تمجمایہ حالا نکہ حال اس کے خلاف ہے۔ پیمرا گرآپ میں کہ بیال اس افسلیت سے فرد کامل مراد لینے پر بھیاد لائل میں توسنیے اس کی جادلیس میں۔

الاول مأذكرة العلامة العارف الشيخ عبد الرحمن الجامي في الفوائد الضائية و العلامة التفتأزاني في مختصرة و مطوله و غير هما ان المطلق ينصرف الى الفرد الكامل انتهى.

اول منظار ان سنده على مندالرمن ما من مندالرمن ما من من فوائد منائية من اور على منظار ان سندالرمن ما من مختسر. مطول اوران سكة علاوه ويركز كتب مين مجى بيرقاعده ذكر فرمايا سيكم مطلق اسبين فرد كامل كي طرف بي لونما هير انتى به

الثانى ان الصحابي و التابعين رضى الله عنه و كنا من بعدهم من العلماء الراسخين كلهم قداجعوا على فهم هذا المعنى من اظلاق لفظ الافضل في هذه الاحاديث الوردة في الافضلية المطلقة حيث لم بقع النزاع بين احدد من العلماء الافي اكثرية الثواب عند الله ولم بقل احدد بأن ابا بكر رضى الله عنه مثلا افضل من على و في كل فرد فرد من الفضائل حتى يلزم القول بألعموم مثلا افضل من على و في كل فرد فرد من الفضائل حتى يلزم القول بألعموم كما توهم صاحب الرسالة المردودة و لم يقل احد ايضا بأن المراد بأطلاق لفظ الافضل في الاحاديث المذكورة و الاجماع الافضلية المطلقة المعبر عنها بألفضيلة الجزئية بعمنى اى فرد منها من دون صرفه الى هذا الفرد الكامل ولهذا قام الاجماع على جواز الوصف بألافضلية الجزئية لعلى رضى الله عنه على ابى بكر بل لغير بنبي على نبى ﷺ كالشهادة مثلا حصلة لعنمان و على رضى الله عنهما دون أدم الصفى و ابراهيم الخليل على نينا و عليهما الصلوة والسلام.

### العرية الحمرية في حقيقة العلم بالافعلية

الثالث ان عليارض الله عنه بنفسه قد فهم هذا المعنى الذى فهمه اهل السنة والجماعة من اطلاق لفظ الافضل و نحوة و من تلك الحاديث الناطقة بالافضلية التى رواها عن حضرت خيرالمرسلين عنه و على اله و صحبه اجمعين وهو من اعرف الناس بالعربية و من افصح العرب و اعلمهم باللغة العربية و الفنون العلمية و قال عنه في حقه اقضا كم على رضى الله عنه و انه فهم هذا المعنى و قضى به حتى انه لو الكرالكما را شديدا على من فضله على الى بكر و توعد بالعقوبة الشديدة و لو كأن عرف هو ان المراد في مثله الفضيلة الجزئية توعد بالعقوبة الفرد والمنتشر عما انكر ذالك اصلا اذلة فضائل كثيرة جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر

### الريد المريد المريد المعيد الله بالانسانية

على القائل بها انكار شديدها اذلة فن الفضائل الخصائص كثيرة فكيف يصح القول بنفى الافضلية عن على رضى الله عنه و اثباتها لابى بكر رضى الله عنه على وجه العبوم فظهر هن للمرادما ذكرناً.

موم۔ خود صفرت کی رضی اللہ عند نے لقد افضل وغیر واوران ا مادیث افتعلیت سے جوانہوں نے خیر المرسلین علیہ السلو ۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ ہی معنی مجھا ہے جوا حلست و جماعت نے بھا ہے مالا نکہ آپ رضی اللہ عنہ عام لوگوں کی نبت عربی کے عارف کبیر افسح العرب لغۃ عربیہ اور فنون علیہ کے عالم علیم میں فیصلہ کرنے کا زیاد وملکہ رکھنے کے عالم عقیم ہیں جن کے بارے حضور علیہ السلام نے فر مایا علی تم میں فیصلہ کرنے کا زیاد وملکہ رکھنے والے ہی تو آپ نے ہی معنی مجھا اور ای کے ساتھ فیصلہ کیا یہا نگ کہ خود کو جناب ابو بکر پر افسلیت دستے والوں کا تنی سے انکار کیا اور ان کے لئے سخت سزا مقرر کی ۔ اگر آپ رضی اللہ عند اس سے فسلیت جزئے کہی بھی فرد پر صاد تی آپ کے ساتھ فاص بی کی اور میں بالکل جزئے کہ کا میں جو صرف آپ کے ساتھ فاص بی کی اور میں بالکل تنی بالکل جزئے کو خرت سے بیں جو صرف آپ کے ساتھ فاص بی کی اور میں بالکل نہیں بالک کا ضرور انکار شدید کرتے کیونکہ آپ کے بھی فشائل جزئے کو فشائل فاصر کثیر بی تو کیونکو کی اس سے افسلیت عامر مراد لیتا تو آپ اس کا ضرور انکار شدید کرتے کیونکہ آپ کے بھی فشائل فاصر کثیر بی تو کیونکو جے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت کی اس سے فاسلیت تابت ہے رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ جو میاکہ مراد و ہی ہے جو ہم نے ذرکر کیا ہے ۔

الرابع انه اذا اطلق الافضل او نحوة في عرف المسلمين من لدن القرن الاول ابي الان بأن يقال فقد افضل من فلان فأنهم لا يريدون بذالك الافضلية في المال ولا في الحسن و فجمال ولا في كثرة الصلوة و الصوم ولا عمال و لا في نظائر ما من الاشياة والامثال بل انما يريدون بذالك اكثرية الثواب عند الله تعالى و هذا ظاهر باهر لا ينزعه الامكابر او معاند فهذا العرف و

الاستعبال دليل قوى لصرف هذا البطلق شيئا الى الفرد الكامل كبا لا يخفى على ذوى الابصار فظهر هذه التحقيق امران خزعما ان صاحب الرسالة المبر دودة قد نسب الى اهل السنة دعوى منعوتة من عند نفسه وحى دعوى الافضلية على وجه العبوم ومن كل وجه و هم برآء منها منهما ان ما ذكر هو من الابرادة على نفى العبوم فأنما ترجع في كلها الى تك الدعوى المنعوتة من عند نفسه ولا يضر شيء منها لمدعى اهل السنة و فأثدة عظيمة فكن على ما ذكر منها ننفعك فيما بعد انشاء الله تعالى فصح بن حسن لاهل السنة والجهاعة ان يقولوا نحن برآء منها نسبه الينا صاحب الرسالة المبردوة فنحن نجيبه بمثل ما اجاب به رسول الله ين كفار قريش حيث قال هم يشتبون من من تماو انا محمد بنا رواة البخارى وغيرة.

جہارم۔ ملمانوں کے عرف میں قرن اول سے لے کراب تک جب بھی لفظ افغیل وغیرہ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلال سے افغیل ہے تواس سے مراد مال وحن و جمال نماز روز سے کی کھڑت یاای کے دیگر اعمال میں افغیلیت مراد نہیں جوتی بلکہ اس سے مراد اللہ کے ہال ثواب کی زیادتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر باہر ہے اس کا انکار کوئی متئیریا ہث دھرم می کرسکتا ہے۔ اور یہ عرف واستعمال اس بات پر دلیل قری ہے کہ یہال مطلق کواس کے فرد کامل می کی طرف بھیرا جائے گا جیسا کہ نظروالوں پر کھنی نہیں۔

مماری اس تحقیق سے دو باتیں سامنے آئیں۔

اول نیا محزا ہوا دعویٰ مادب رسالہ مردود و نے احسانت و جماعت کی طرف اپنا محزا ہوا دعویٰ منسوب کیا اور و و یہ ان کادعویٰ یہ ہے کہ افغیست عام اور من کل الوجود ہے مالانکہ احسانت اس سے بری ہیں۔

## الغريقة الحمرية في هيئة الفعلية المعلقة المعلق

تبصرة اخرى قد ذكر صاحب الرسالة المردودة ما حاصله ان ما ذكرتم من الاحاديث والأثار الكثيرة المتواترة الدالة على الترتيب المتعارف بين اهل السنة لانسلم ولالتها على ذالك بل يجوز ان يكون والا على عكس مدعاكم و ذالك لانا لانسلم كون كلمة ثم في هذه الاحاديث مستعملة لدو مدخولها عن المعطوف عليه لم لا يجوز ان تكون مفيدة لعلور تبته عنه كما صرح به القاضى البيضاوى في قوله تعالى ثم كأن من الذين امنوا العلور تبة الاهان على رتبة الاطعام مع ان استعمال ثم في الرتبة مجاز وهو الملتزم في دليلكم انتهى

#### تبصی۵۔

بچر ہمارے مخالف صاحب ریالہ مردودونے یہ بھی کہا کہ آپ نے مدتواتر کو پہنچی ہوئی جوکشر احادیث احمانت کے بال معروف ترتیب پر بطور دلیل پیش کی بیس ہم اس مسلے پر این کی دلالت مج معیم نہیں کرتے بلکہ یہ تو آپ کے خلاف دموی پر بھی دلیل بن محتی بیں، بایل محنی کہ بھی کرتے العريقة الحمدية في هيئة العلم بالانسلية

کران امادیث میں لفظ میں اسے مدلول کے معطوف علیہ سے قریب ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ ایما کیوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب مدیل پر بلندمر تبہ ہونے کے معنی کو مقید ہو ۔ بیما کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس فرمان البی کھنے گان مین الّذین اَمَنُوٰ اللہ کے تحت اس بات کی تصریح کی ہے کہ بیمان کے کھانا کھلانے پر بلندمر تبہ ہونے کے معنی میں متعمل ہے مزید یک تصریح کی ہے کہ بیمان مقام ومر تبہ کے بیان میں مجازی اور یہ مجاز آپ کی دلیل میں ہمی پایا جار با ہے ۔ اب ان باتوں کا محیاجواب ہے؟۔

#### جواب

ف الجواب عن هذا قلت الجواب عنه على وجولاتسعة · بم كبتے بي اس كے نوجواب بي ۔

الاول ان قوله افضل الناس او الامة ابو بكر قبل قوله ثم عمر و ما بعدة كاف لنا في الاستدلال على افضلية الى بكر على على دضى الله عنه فظهر ان اشكاله باطل من اصله و ان دعواة غير صحيحة

اے امادیث میں جناب عمر اور ان کے بعد والوں کی فضلیت پہلے جناب ابو بحر کے لئے افسل الناس یافضل الامت کے الفاء ہونا۔ حضرت علی منی الله عند پران کی افسلیت کا استدلال کرنے افسل الناس یا افسلیت کا استدلال کرنے کے لئے میں کافی میں یہندا ظاہر ہوتمیا کرمخالف کا اشکال باطل اور دعویٰ غیری ہے۔

الثانى ان لفظة الافضل تنافى ارادة هذه الامعنى ههنا بخلاف الاية الكريمة فانها ليس منها لفظة الافضل ولا مايماثلها فيمكن فيها ارادة هذه المعنى حتى لو قال قائل ان افضل الاعمال الاطعام ثم الايمان لم يصح يحمله على التراقى من الادنى الى الاعلى بل لم يصح هذا الكلام اصلا كما لا يحفى

ا من النظافة النسل بير إلى الله والا) معنى مراد لين كم منافى به بال آيت كريم يس

#### 

الثالث ان قوله في كثير من الروايات افضل هذه الامة بعد نبيها الله ابو بكر يردهذا التأويل اذا الظاهر من البعدية الاتصال بين النبي الله و بين الى بكر و التأويل الذي ذكرة يقتضى الانفصال بيتهما بواسطتين او بثلث وسائط نعرف بذالك فسأدهذا المعنى واختلال هذا المعنى.

سا اکثر روایات میں افغل حذاالامۃ بعد بیتھا ابو بکرکداس امت میں بعد نبی طیدالرام کے سب سے افغل ابو بکر کرتا ہے کیونکہ بظاہر اس بعدیت سے مراد نبی سب سے افغل ابو بکر میں ۔ کا ہونا بھی اس تاویل کور دکرتا ہے کیونکہ بظاہر اس بعدیت سے مراد نبی عیب السلام اور جناب صدیق کے درمیان اتعمال ہے جبکہ بخالف کی تاویل مذکوران کے درمیان دویا تمین داسطوں کے افعمال کا تقاضا کرتی ہے (جوکہ تیج نہیں) معلوم ہوا کہ یمعنی فارد وظلا ہے۔

الرابع انه لاخناء في ان ثم ههنا محمول على المجاز اعنى التراخى في الرتبة لعدم امكان الحنيفة اعنى الراخى في الزمان الا انه قد قام الاجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة الدين على ان المراد بالتراخى الرتبي ههنا احد سميه وهو الترقي من الاعلى الى الادنى في ذكرة هذا القائل من حمله على العكس اعنى التراقى من الادنى انى الاعلى فهو قول مخالف للاجماع.

۳۱ میں خفاہ بیں کہ بیبال ممل حقیقی یعنی زمانے کی ترافی کے ممکن مذہونے کی وجد سے "شم ممل مجازی یعنی رستے کی ترافی پر محمول ہے مگر صحابہ تا بعین اوران کے مابعدا مُدوین کااس پر اجماع ہے کہ بیبال ترافی کی دونوں تموں (زمانداوررتبہ) میں سے استے رستے کی ترافی اور بیا ملی اجماع ہے کہ بیبال ترافی کی دونوں تموں (زمانداوررتبہ) میں سے استے رستے کی ترافی اور بیا ملی سے اونی کی طرف ترتی ہے رجم نہیں) اور جومخالف نے اس کے برعمی یعنی ادنی کی طرف ترتی ہے رجم نہیں) اور جومخالف نے اس کے برعمی یعنی ادنی

الخامس الألو تنزلنا وفرضنا ان ثم ههنا بيان التراقى من الادنى الى الاعلى فلا خفاء انه يصير معنى الحديث حينئذان ابا بكر ادون من ربتة عمر و عنمان رضى الله عنهما و انهما افضل منه و ان عمر احط مرتبة من عنمان و ان عنمان افضل منه و هذا اى القول بكل واحد من هذه الامود الاربعة قول لم يقل به احد من لدن عهد رسول الله على الى يومنا هذا فضلا من ان يقول به احد من الصحابة و التابعين بل هذا قول لم يقل به احد من اهل السنة و الجماعة ولا من اهل البدعة كألر وافضة والخوارج وغيرهم

عثران ان سے انسان میں مال انکار کے جوئے یوفس کرلیں کہ بہاں ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے تو پیرکوئی شک نہیں کہ مدیث کامعنی یہ ہوگا کہ جناب ابو بکر کامر تبد حضرت عمراور حضرت عثمان سے بھی کم ہے اور یہ دونوں ان سے زیادہ افضل میں ای طرح حضرت عمر حضرت عثمان سے مرستے میں کم اور عثمان ان سے افضل میں حالا نکہ عہد نبوی سے کرآئ تک کسی سے بھی ان باتوں میں سے کسی کا قول عثمان ان سے افضی میں حال کہ اور خاری کی جوئی ان کا قول نہیں کیا ہے۔ وغیرہ نے بھی ان کا قول بھی دغیرہ نے بھی ان کا قول بھی دغیرہ نے بھی ان کا قول بھی دانوں میں کیا۔

السادس انه قد وفع في بعض الروايات الاحاديث المذكورة في القسم الاول من القسمين السابقين هذا اللفط عن على دضى الله عنه انه قال من فضلنى على ابى بكر و عمر دضى الله عنهما جلدته جلد المفترى و في دواية عاقبته مثل حد الزانى فهذا بروهذا التاويل ويقلمه من الاصل و كذا كل ما كأن من الاحاديث يشابهه في معناه كما قدمنا فانه يردهذا التاويل بلاديب

<u> ہے۔</u> کتاب کی قسم اول میں بعض روایات میں حضرت علی منی الله عند کافر مان کہ جس نے جمعے

### والرية الحدية في هية العلية كالمانسة كالمرية الحديث في هية العلية كالمرية الحديث في العلية كالمرية الحديث المرية ا

شیخین پرفنسلیت دی میں اسے مفتری کی مدلا ؤل گا دوسری روایت میں ہے اسے زانی کی سیرا دول گایہ بھی اس تاویل کی تر دید کرنا اور اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یونبی اس کی ہم معنی دیگر تمام امادیث بھی اس معنی کاواضح رد کرتی ہیں۔

السابع انه يرده قول عمار المتقدم ذكره في القسم الثاني من القسمين السابقين من فضل على الى بكر و عمر رضى الله عنهما احدمن احماب رسول الله عنه فقد ازودى على المهاجرين والإنصار و اثنى عشر الفا من احماب رسول الله عنه قد الدورى على المهاجرين والإنصار و اثنى عشر الفا من احماب رسول الله

<u>ے۔</u> اس کی تر دید حضرت عمار ضی اللہ عند کے اس فر مان سے بھی ہو جاتی ہے جو تھاب کی قسم ٹانی میں مذکور ہے فر مایا جس نے شیخیان پر کسی صحابی کو فضلیت دی تو اس نے مہاجرین وانصار اور بار ، ہزارام حاب رسول اللہ ٹائیڈیٹر پر بغاوت کی ۔

الثامن انه قد تقدم في القسم الاول من القسمين السابقين الحديث الذي اخرجه خيثمة بن سليمان و ابن الفطريف ثم اورد مالمحب الطبرى و في رياض النفرة عن ابن عمر هذا اللفظ انه قال كنا نقول في زمن رسول الله عني دياض النفرة عن ابن عمر هذا اللفظ انه قال كنا نقول في القسم الاول من خير الناس رسول الله عنه ثم ابو بكر ثم عمر و تقدم في القسم الاول من القسمين السابقين ايضا الحديث الذي اخرجه ابن السمان في الموافقة ثم اوردة صاحب الرياض النفرة عن على هذا اللفظ و اعلموا ان خير الناس اوردة صاحب الرياض النفرة عن على هذا اللفظ و اعلموا ان خير الناس بينهم همدية ثم ابو بكر الصديق ثم عمر الفادوق ثم عنمان ثم انا فهذان الحديثان فيهما ابلغ ردو اعظم دفع على قائل هذا القول اذ قوله هذا يقتني ان يكون النبي عن ادنى رتبة من الخلفاء الاربعة وهذا بأطل قطعا تقشعر منه الجلود المستلزم للباطل بأطل

## الرية المرية في هية المع بالانسلية

مر متاب کی قسم اول میں دو گدشین حضرت نیسٹمہ بن سیمان اور ابن فطریف کی حضرت ابن محرض الله عندوالی روایت گزر چکی جیسے محب طبری نے ریاض النظر ہیں بیان میا ہے۔ حضرت ابن محرض الله علی ہولی الله بی بیت سے بہتر الله علی ہولی الله بی بیت الله میں ہے۔ بیتر الله می ذات ہے پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمرض الله مخصصم اسی طرح قسم اول بی میں وو اروایت بھی گزر چکی ہے جے ابن السمان نے الموافق میں روایت محیا اور محب طبری نے ریاض النظر ہیں بیان میا ہے۔ الفاع یہ بی کہ جناب علی رفی الله عند نے فر مایا اسے لوگو! یاور کھوکر لوگوں میں النظر ہیں بیان میا ہے۔ الفاع یہ بی کہ جناب علی رفی الله عند نے فر مایا اسے لوگو! یاور کھوکر لوگوں میں النظر ہیں بیان میان کے بعد حضرت ابو بکر صدیل الن کے بعد حضرت عمر فاروق الن کے بعد حضرت عمر فاروق الن کے بعد حضرت عمر فاروق الن کے بعد حضرت میں مذکور دوقول مدیش مذکور دوقول کے حال کا در بلیغ کر رہی میں کیونکہ اس شخص کا پیر قول تو تقاضا کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ ہی مناز مربو وہ فور بھی باطل ہوتا ہے۔

التاسع انه يردهذا القول ايضا حديث على رضى الله عنه المتقدم فى القسم الاول من القسمين السابقين فأسبق رسول الله عنه و على ابو بكر رضى الله عنه و ثلث عمر الحديث اذلوضح ما قاله صاحب الرسالة المردودة لم يصح كون ابى بكر مصليا ولا كون عمر مثلثاً بل يصير على رضى الله عنه مصلياً وعلى امثلثاً وهو خلاف لفظ حديث على رضى الله عنه المناكور

9\_اس قول کی تر دید صفرت علی منی الله عند کی اس دوایت سے بھی ہوتی ہے جو بختاب کی قسم اول میں گزری فر مایا پہلے ربول الله کا تیائی دنیا سے تشریف لے گئے بچر دوسر سے نمبر به حضرت صدیات اول میں گزری فر مایا پہلے ربول الله کا تیائی دنیا سے تشریف لے گئے بچر دوسر سے نمبر به حضرت مدیات مرفارو ق رضی الله عندسم یکونکدا گرصاحب رسالدم دود و کا قول مذکور سے جو بوقکہ اگر صاحب رسالدم دود و کا قول مذکور سے بونکہ ایک بیسر سے نمبر والا اور جناب فاروق کا تیسر سے نمبر والا ہونا سمجے نار ہے گا بلکہ یہ سے مدیلت کا دوسر سے نمبر والا اور جناب فاروق کا تیسر سے نمبر والا ہونا سمجے نار ہے گا بلکہ یہ

ہوجائے گاکہ حضرت کل ؓ دوسرے نمبر پداور تیسرے نمبر پد حضرت عثمان ؓ ہول اور بیعدیث مذکورکے الفاظ کے خلاف ہے (لہذائیے نہیں)۔

تنبيه ان من العجب العجائب افتخار صاحب الرسالة المردودة بمثل هنه الاقويل الباطلة التي لا يتفره بها عاقل فضل و عن فاضل فقوله هذا كانه مشابه بقول اليهود الذي كأنوا يحرفون الكلم عن مواضعه نعوذ باالله من هذا الزبغ و الضلال و نسأل الله تعالى الهداية و خير المال و الا ستشهاد باية القران العظيم و انكان صحيحاً في حد ذاته بالنظر الي موضع اخر لكنه لا يصح بالنضر لي هذه المواضع قطعاً وجهاً لوجود هذا المقدار من المواضع فيه بخلاف بالنضر لي هذه المواضع قطعاً وجهاً لوجود هذا المقدار من المواضع فيه بخلاف الاية الكريمة فانها ليس فيها شيء من الموانع التي ذكرنا ها هنا فصح التاويل فيها بما اوله به البيضاوي كها لا يخفى

#### تنبيه:

انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے تخالف صاحب رسالہ مردودہ کو ان باهل اقرال پر فر ہے جہیں ایک عالم فاضل شخص تو گجا ایک عاصی عظمند بھی کہنے کے لئے تیار نہیں اس کامذکورہ قرال تو کویا اقرال یہود کی مثل ہے جو کلمات کو ان کی جگہوں ہے بھر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن عظیم کی آیت ہے دلیل پکونا تو بداگر چہ فی نفسہ دیگر معاملات کے اعتبار سے بھے ہے لیکن ہمارے اس مقام مختلف فیہ میں اس کا یہ ممل قطعا وحتما تھے نہیں ہے ہونکہ یہاں پرموانع کی ایک تعداد پائی جاری ہے۔ بخلاف آیت کر مرد کے کداس میں ہمارے ذکر کردہ موانع میں سے کوئی مانع بھی موجود نہیں لہٰذااس کی جو قاضی بینماوی رحمۃ اللہ نے تاویل کی ہے وہ سے جے ہے۔ یہ نفی نہیں۔

تبصرة اخرى ان قيل قد ذكر صاحب الرسالة المردودة ايضاً ما حاصله انه يشكل على جميع ما ذكرته من الاحاديث في القسمين السابقين الاثر الذي

### الريد المريد الم

اورده صاحب الرياض النضرة من عبد الله بن عمر المتوجه على جميع الادلة لتمسك بها على افضلية الثلاثة على على رضى الله عنه حيث روى عنه انه لما سئل بعد روايته الاحاديث التى فيها فضل الثلاثة بل في بعض طرقها قوله ثم لا ثفاضل بين اصماب رسول الله الله قيل و على قال وعلى رضى الله عنه من اهل البيت لا يقاسبهم على رضى الله عنه مع رسول الله ية في درجته ان الله عزوجل يقول والناين امنوا و اتبعتهم ذريتهم بأيمان الحقنا بهم ذريتهم فاطمة رضى الله عنها مع رسول الله الله عنه مع فاطمة رضى الله عنها مع رسول الله الله عنه مع فاطمة رضى الله عنها أخرجه على بن نعيم البصيرى انتهى ما في الرياض و هذا صريح من ابن عمر ان عليا في الفضائل لا يقاس بئر الصحابة فأنه مع رسول الله عن درجته و ثوابه ولنا احاديث الفضل انما هو في افضلية بعضهم على بعض في درجته و ثوابه ولنا احاديث الفضل انما هو في افضلية بعضهم على بعض هذا حاصل ما ذكر لاصاحب الرسالة المردودة

#### تبصي واعتراف

اگر کہا جائے ہمارے تالف مذکور کا ایک اعتراض ہم پراو پر بھی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت کل رضی اللہ عنہ پر خلفا م خشہ کی افغیست کے جموت میں بطور دلائل آپ نے دونول قسمول میں بتنی بھی احادیث ذکر کی میں ان سب پر اس اثر عبداللہ بن عمر سے اشکال وارد ہوتا ہے۔ جے صاحب ریاض النفر ؟ نے بیان کیا ہے دوایت یہ ہے کہ جب صفرت ابن عمر نے خلفائے خشہ کی افغیست والی احادیث روایت کیں تو ان سے بو چھا محیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا خلفائے خشہ کے بعد دیگر اصحاب رسول کے حوالے سے افغیست بیان نہ کی جائے اس پر کہا محیا محیا سے نے گرفتاہے بھی د بیان کی جائے تو آپ نے فرمایا کی تو اصلیب میں سے میں کی کو دیگر صحاب پر قیاس نہ کیا جائے ہیں۔ کیا جائے علی رسول اللہ کا تیا ہے کہ ما تو حضور کے درجے میں ہیں۔ والنين المنواة التَبعَهُ فَدُرِيَّهُ فَدُ بِلَهُ الْحُفْنَا بِهِ فَدُرِيَّهُ فَدَ اللّهُ الْحُفْنَا بِهِ فَدُرُ لِيَهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مید و فاطمہ رضی اللہ عند حضور علید السلام کے ساتھ رہیں آپ کے درجے میں ہیں اور حضرت کلی رضی اللہ عند مید و فاطمہ رضی اللہ عند کے ساتھ ہیں۔ انتھی۔ بہال حضرت ابن عمر احت کر دی ہے کہ فضائل میں جناب کلی کو دیگر تمام سحابہ برقیاس نر کیا جائے کیونکہ وہ حضور علید السلام کے ساتھ ہیں حضور علید السلام کے ساتھ ہیں حضور علید السلام کے اور او اب میں میں اور رہی تمحاری ا مادیث افضیلیت تو وہ تو بعض صحابہ کی بعض صحابہ بر افضلیت کے حوالے سے ہیں۔ یہ اس کے اعتراض کا فلامہ ہے۔

قلت الجواب عنه من وجوه ثلاثة و عشرين

الاول ان صاحب الرياض النضرة لم يرد ذالك بسند معلوم لا بصحيه ولا حسن ولا ضعيف بل انما اوردة بدون سنه و لم يوجد له في كتب الحديث المشهورة سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف حقيقى اصلا اى ما علم ان رواية ضعيف فهو تعليق والتعليق في الحديث اوالاثر لا يكون حجة في اثبات الاحكام بل اذافأتت الواسطة من السند ولو واحدة يحكم المحدثون عليه بالضعف و عن هذا حكموا بأن الحديث المعلق والمرسل و المنقطع و المفصل كلها من قبيل الضعيف فلا معتبر بها في الاحكام اجماعا خلافا لحنفية في المرسل فقط وما نحن فيه من قبيل المعلق فلا معتبر به اجماعا لاسيما فيها حن فيه اذلم يذكر صاحب الرياض النضرة شيئا من الوسائط اصلا مع كون بينه و بين ابن عمر نحواثنتي عشرة بحسب التاريخ في سن يمكن ان يكون بينه و بين ابن عمر نحواثنتي عشرة

## الريد الحديد في هيد الله بالانسليد

واسطة او اقل او اكثر فكيف يصح الاحتجاج به نعم لو كأن التعليق في كتاب التزم مصنفه الاقتصار على ايراد التعليق الصحيحة لكان ذالك حجة و لكن لا يوجد هذا الالتزام في كتاب من كتب الحديث المعلومة لنا الإفي مؤطأ مالك و الصحيحين فقط مع أن صحة التعليق المذكور في الصحيحين ايضا مقيدا بأن يكون ذالك التعليق مذكورا فيها بصيغة الجزم لإبصيغة التمريض كما لايخفى ان قيل لعل ما اور ده صاحب الرياض النضرة من اثر ابن عمر يكون صحيحا في حدذاته وال لم تفضلي سند صحيح قلب الاحتمال لا ينفع في الاستدلال الابرى أن الوفا من الإحاديث حميحا المحدثون بناء على اسأنيدها الصحاح والوفأ منها ضعفوها بلحكموا بوضع جملة منهأ بنأء على اسأنيدها اللائقة بذالك وقدقر روا ان الحديث بلاسند كبناء بلاما من فلا يحكم عليها بصعة ولانحن بلحكمه حكم الضعيف مألم يوجدله سنديجتج به و بعتمد عليه اذما جعل سنده فهو ضعيف ضعيفاً حكماً و قد قال مسلم فى مقدمة صحيحة الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء بما شاء

#### <u>جواب ـ</u>

میں کہتا ہوں اس کے 23 جوابات میں۔

ا ما صبر ما یافس النظر و نے اسے کی مذمعلوم سے بیان نہیں کیا تہ ہے سے دئن سے اور نہ ہی منعیت سے بلکہ بغیر مند کے بنی و کر کیا ہے اور مدیث کی مشہور کتابوں میں بھی اس کی کوئی مند کی منعیت من یا منعیت جو نی مندی یا منعیت جو نامعلوم ہو بالکل نہیں پائی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی اور مدیث یا اثر میں تعلیق احکام کو ثابت کرنے کے لئے جمت نہیں بن مکتی بلکہ محدثین تو مند کا ایک واسطہ چھوڑ نے پر بھی مدیث کے منعیت ہونے احکام کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ہی و جہ ہے کے مدثین نے مدیث

الريد المريد في هيد الله بالانسليد كالمريد في الله بالانسليد كالمريد كالمريد في الله بالانسليد كالمريد كالمر

معلق ومتقطع ومرل اومعنل سب كوضعيت مديث كے زمرے ميں دافل كيا ہے فائمذا موا ما يك مرل کے کہ حنید کے زود یک دلیل بن محتی ہے ۔ بقید میں بالا جماع احکام میں معتبر نہیں میں اور جس مدیث کے بارے ہمارا کلام بل رہاہے و معلق کے قبیل سے اور معلق بالاجماع معتبر نہیں بالحنوس بمارى مختلف فيدمديث كيونكه ماحب رياض النعزة نے اس ميں سرے سے وكى واسط و كرىياى نہیں۔حالانکہا گرعمر کی تاریخ کے لحاظ سے دیکھا مائے تو ہوسکتا ہے کہ معاصب ریانس اور حضرت ابن عمر <sup>\*</sup> کے درمیان تم وبیش بارہ واسطے بنتے ہول بھراسے دلیل بنانا کیو بھیجیج ہوسکتا ہے بال اگریٹیلیل سی ایسی تتاب میں ہوتی جس کے مسنف نے خود پر میرف سیجیج تعلیق کے بیان کرنے کو لازم کیا ہوتا تو یہ جحت بن محتی تھی لیکن ہماری معلومات کے مطابق موالیجین مئوطا امام مالک کے جملائے سریث جوثميل معلوم بيل ان ميں سے سے بختاب ميں بھی التز ام بيس يا يا جا تااور سيحين ميں بھی جوتعليقات مذکور یں ان میں بھی پیشرط ہے کے میبغہ معروف سے مذکور ہوں مجبول سے منہوں میںا کھفی نہیں اگریہ کہا جائے کہ ہوسکتا ہے اڑ مذکور فی نفسیج ہوا گریہ ہماس کی مذہبے پر طلع نہیں ہویا ہے تو میں کہتا ہول یہ احتمال استدلال كونافع نهيس كمياايها نهيس كه هزارول مدينول كومحد همين سنے ان كى اسانيد محيحه كى بنا يرجيح کہا ہے ای طرح ہزاروں مدیثی منعیت بھی قرار دی بیں بلکے مدثین نے توامادیث کی ایک تعدادیہ موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے و جہ میں ہے کہ ان کی سندیں ہی ایسی تھیں معلوم ہوا کہ اصل بات سند کی ہے۔اورمحد ثمین کے ہال یہ بات بھی مقرر ہے کہ مدیث بغیر مند کے ایسے ہی ہے جیسے عمارت بغیر بنیاد كے ليزاجب تك اس اڑ كے كوئى مقابل امتدلال اور قابل اعتماد مندمل ندجائے اسے ياحن نبيل كها ماسكتا بلكداس بدمديث منعيت بونے كاحكم ديا مائے كاكيونكه جوبھی اس كی سند بنائی مائے كی وہ بھی عكماً منعیت بى جوئى رامام ملم دحمة الله نے اپنى تھے مقدمه میں فرمایا امناد دین سے ہے اگر امناد نه ہوتی توجس کے جی میں جوآتاد ہ کہتا۔

الثأنى انهلوقيل هبان صأحب الرياض لمريذكر لهذا الاثر سندالكنه نسب

### الريد المريد في هيد الله بالأفعلية

اخراجه الى على بن نعيم البصيرى فلعل ابن نعيم اور دله سند قلت الجواب عنه انك كيف علمت انه اور دله سندا والاحتمال لا ينفع فى الاستدلال كما فصلناه انفا.

<u>۲</u> اگرکہا مبائے کے معامب ریاض نے اس کی مندتو بیان نہیں کی کیکن اس کی روایت کرنے کو علی بن تعیم بصری کی طرف منسوب کیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی مند بیان کی ہوتو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں آپ کو کیسے بت جا کہ علی بن تعیم نے اس کی کوئی مند بیان کی ہے (یہ تو میرف احتمال ہے اور مالانکہ) مرف (ایک) احتمال امتدلال کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا میسا کہ ہم انجی انجی اس کی تقصیلا کلام کرآئے۔

الثالث انا لوتنزلنا وفرضنا ان ابن نعيم البصرى اوردله في كتابه سندا فكتابه ليس من مشاهير كتب الحديث بل هو مثل كتب الواريخ يسبى مصنفها عند المحدثين بحاطى الليل والنفل التاريخي لا يكون محتجابه ولا معتمداعليه

سا۔ اگر ہم فرض کرلیں کہ ابن تعیم بعری نے اپنی کتاب میں اس کی سندز کر کی ہے تو بھی ان کی کتاب کوئی مشہور کتب مدیث میں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ کتب تاریخ کی مثل ہے اور کتب تاریخ کے مصنفین کو محدثین کے بال حاطب الیل کہا جا تا ہے اور نقل تاریخی قابل جحت ولائق نہیں۔

الرابع انالوسلمنا وجودسندله في كتاب ابن نعيم البصرى و فرضنا ان كتابه من مشاهير كتب الحديث فنقل الكلام الى سند اثر ابن عمر المهنكور هل هو صيح او حسن او ضعيف فأن ثبت ضعفه بدون وجه الانقطاع فلكلام فيه مثل الكلام الذي مضى في الضعف بالانقطاع لان الحديث الضعيف لا يحتج به في الاحكام سواء كأن ضعفه من حجة الانقطاع او

## الرية المرية الم يوافع بالأفعلية

غيره كما هو المقدر في علوم الحديث.

الخامس انه لو ثبت كون ذالك السند غير ضعيف فلبين هل هو حسن او صيح فأن كأن حسنا فلا معارضة بينه و بين الإحاديث الصعيحة الكثيرة المروية في الصحاح الستة و غيرها بل البالغة بكثرتها حد التواترة الثي قدمنا ذكرما مفصلة في القسبين السابقين من هذه الرسالة اذلا معارضة بين الحسن والصحيح كما لا معارضة بين الراجح والارجح لا بيما اذا بلغت الاحاديث الصحاح حد التواتر

<u>ھ۔</u> اوراگریہ ٹابت ہوجائے کہ یہ مدیث ضعیف نہیں تو پھر بیان کیا جائے کہ منوا تر ہمجو ہے اگر تو حن ہے تو پھراس کے درمیان اوران کثیر صحاح سة وغیر حالی ان اعادیث کثیر ومتواتر وسیحہ جنہیں ہم رسائے کی دونوں قسموں میں بیان کرآئے ہیں ان کے درمیان کوئی معارضہ نہیں کیونکہ مدیث حن اور تیے کے درمیان کوئی معارضہ نہیں ہوتا جیسا کہ صرف راجی اور زیاد و راجی کے درمیان کوئی معارض نہیں ہوتا خصوصاً یہ امادیث کے مدتواتر کو یا جی ہیں۔

السادس انه لو ثبت حمة الاثر المذكور فلبيين انه هل هو على شرط البخارى اور مسلم او ليس على شرطهماً فأن لم يكن على شرطهما فلا معارضة بينه و بين ما هو على شرطهما او شرط احدهما في الصحة على ما حمه

جوابه

<u>۳۔ اگریٹابت ہو ما</u>ئےکہ اڑ مذکور تیج ہے تو بیان کیا مائے کے آیادہ بخاری و مسلم کی شرط برد ہے یا نہیں بصورت ٹانی اس کے درمیان اور ان امادیث کے درمیان جو صحت میں بخاری و مسلم یا محی ایک کی شرط پر جی ان کے درمیان کوئی معادضہ نہیں۔

السابع انه لو فرض انه ثبت صحته على شرطهها او على شرط احدهما فلا تعارض بينه و بين ما في الصحيحي منهها بل نصحاح السنة و بين ها من كتب الحديث الكثيرة كما هو مقرد عنداهل الحديث.

ے پلوفرض کیا کہ یہ بخاری و مسلم یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہے جب بھی اس میں ایک کی شرط پر ہے جب بھی اس میں اور ان امادیث میں کئیں بخاری و مسلم میں موجود میں بلکہ محاح سة اور ان کے علاوہ کثیر کتب مدیث میں موجود میں کو تی تعارض نہیں ہے بیرا کہ حدثین کے ذو یک بیام مسلم ہے۔

الثامن انه لوسلم على تقدير الفرض وجود الاثر المذكود فى الصحيحين اور احدهما فذالك لا يعارض المروى فى الصحاة الستة لكونه اقوى منه كما صرحوا به فى كتب علوم الحديث.

۸\_بالفرض یہ بھی مان لیا کدا ٹر مذکور سیجین یاان میں سے کی ایک میں موجود ہے تب بھی یہ ان کے معالیٰ میں سے کی ایک میں موجود ہے تب بھی یہ ان کے معارض نہیں جو معالیٰ میں مردی میں کیونکہ علوم کتب مدیث کی تعبر کات کے مطالح کثیر مدیث دواس سے قری میں ۔

التاسع انا لو تنزلنا و قرمنا ان ما اخرجه ابن نعيم البصرى موجود في الصحاح الستة فيداره على ابن عمرو حدة فلا شك انه من اخبار الاحاد ولم يبلغ حدد الشهرة المذكور في كتب علوم الحديث فلا تعارض بينه و بين

### والريد الحرية في هيد الله بالانعلية

الإحاديث الكثيرة المروية من جم غفير من الصحابة والتأبعين و غيرهم رضى الله تعالى عنهم البالغة حدالتواتر قطعا.

<u>9۔</u> ہم نے فرض کیا کہ ابن تعیم کاروایت کردواڑ مذکور وسحاح سے میں موجود ہے پھر بھی اس کامدارتو صرف اکیلے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند پر بی ہے تو اس میں کوئی شک ندر ہا کہ یہ خبر واحد بی ہے ادر کتب علوم مدیث میں مذکور مدیث مشہور کی تعریف کو نہیں پہنچی یا لہٰذااس کے درمیان اور سحابہ د تابعین کے جم غفیر سے مروی روایات متواتر ہ کثیر ہ کے ماجین کوئی مصارضتہ نہ ہوا۔

العاشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان هذا الاثر له اسانيد كثيرة بسبها ادتقى من مرتبة خبر الاحادو وصل الى حد الشهرة فالمشهور ايضا لا يعارض المتواتر كما علم في علمي اصول الفقه والحديث

ا۔ برمبیل تعلیم ہم نے فرض کیا کہ اس اڑ مذکور کی بھی کثیر مندیں ہیں جن کے مبب یہ خبر واحد کے درجے نکل کرمدیث مشہور کے مرتبے کو پاچکا ہے پھر بھی مشہور متواتر کے معارض تو نہیں بن واحد کے درجے نکل کرمدیث مشہور کے مرتبے کو پاچکا ہے پھر بھی مشہور ہے۔ معارض فقہ اور علم اصول مدیث میں یہ بات معلوم ومشہور ہے۔

الحادى عشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان لهذا الاثر اسانيد كثيرة واصلة الى حد التواتر فألحديث المتواتر لا يقاوم الإجماع و ان كأنكلاهما قطعتين لان التواتر يحتمل النسخ و الإجماع لا يحتمله كما ذالك في فصول البدائع للشمس القتارى التحرير لابن الهمام لا يسما في مسئلة الافضلية التى نحن فيها فقد اجتمع فيها الحديث التواتر والإجماع معا على تفضيل الى بكر وعمر على على وسأئر الصعابة رضى الله عنهم

<u>اا۔</u> ذنس کیا کداڑ مذکور کی اسانید کثیرہ متواترہ میں تب بھی مدیث متواتر اجماع کا مقابلہ تو

والعرية الحرية في هيئة العلية العالمية العلية المحافظة العالمية في العلية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية في العالمية العالمي

نہیں کر سکتی اگر چہ دونوں تعلقی میں بیونکہ توا تر نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور اجماع اس کا محتمل نہیں ہے بیسا کے علامہ مس فتاری کی فصول البدائع اور علامہ ابن ہمام کی التحریم موجود ہے بالخصوس مسئلہ افسلیت کہ جس میں ہمارا کلام ہے اس میں تو جناب معد التی کے حضرت عمرو حضرت کی دنی الدُعنے ماور تمام مسحابہ سے افسل ہونے پر مدیث متواتر بھی موجود میں اور اجماع بھی قائم ہے۔

الثانى عشر انه لو فرض انه ثبت تساوى الطرفين سند او صحة وقوة و تواترا فلاشك ان هذا الاثر المروى عن ابن عمر دضى الله عنه اثر صحابي والموجود في جانب تفضيل الشيخين بل الثلاثة على على رضى الله عنه احاديث مرفوعة مروية عن النبى ولا خفاء ان الحجة قول النبى ولها مرح به ابن الهمام في فتح القدير في بأب صلوة الجبعة ان قول الصحابي انما يكون حجة عندنا اذا لم ينفه بشيء اخر من السنة انتهى و انما قيد بقوله عندنا لان قول الصحابي ليس بحجة عندا الشافعي اصلا لجواز ان يكون قاله اجتهادا منه بدون سماع من النبي الشافعي اصلا لجواز ان يكون قاله اجتهادا منه بدون سماع من النبي

### والريد المريد ال

عند کے اسپین اجتماد سے ہوادر حنور علیدالسلام سے اس کی سماعت ندکی ہو۔

معنعت فرماتے ہیں!

اورمدیث مرک کے جحت ہونے میں فعلی اورتغریری کامعاملہ ایک بی طرح کا ہے کہ ان بینوں میں وہ جس سے بھی مقابل آئے فی اس کا عقبار نہ کریں ہے۔

الثالث عضر ان هذا الاثر لو فرض صحته و ثبورة و فررض ان البراد بالالحاق في الآية الالحاق في الافضلية كما نومه صاحب الرسالة البردودة لا فادهذا الاثر افضلية كل من كأن من ذريته ولو كأن فاسقا شربتا مدمنا للغبر مرنكبا للزفا و سأئر اسباب الفسوق كلها على الخلفاء الثلاثة اعنى الصديق والفاروق و ذوالنورين رضى الله تعالى عنهم و ذالك قول بأطل مخالف للاجماع وصرائح النقل وبداهة العقلم.

ساا۔ اگر یمفروش ہوکہ اڑ مذکور سے طور پر ثابت ہے اور اس کو آیت مذکورہ والدین امنواو تبعتھ ۔۔ الخ "کے ماقے ملانامعنی افغلیت کی بنا پر ہے بیرا کہ مخالف کو بھی وہم ہوا ہے تو بھراس اڑ کی روشی میں معنی یہ ہوگا کہ ہروہ شخص جورسول اللہ کا تیجیز کی ذریت میں سے ہے خواہ فاس دائمی شرائی زنا کا مرتکب اور تمام محنا ہوں کا ہی رہیا کیوں نہوو و بلغائے ششہ سے بھی افغل ہے رضی اللہ عنصہ مالانکہ یہ قول بافل اجماع ، صریح نصوص اور بداھت عقل کے خلاف ہے۔

الرابع عشر انه لوضح هذا الاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما نوهمه هو لافادة هذا الاثر فضلية كل من كأن من ذريعه على ما لى الآن و لو كأن فاسقا شريتاً مدهنا للخمر مرتكبا للثرنا و سائر اسباب الفسق كلها على على رضى الله عنه از قلنا بأن الملحق بالملحق لا يساوى درجة الملحق بلا واسمة بل يكون ادنى سنة و ذالك لان ذريته على حلها لا كأنت ملحقة به كما ان فاطمة

## الريدام يال عيد العربة المالية

ملحقة به نظاهر قوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم يكون عليا رضى الله عنه ملحقا بالذرية فيكون ادنى منهم كلهم اولا فاد ساواة كل ذريعة على مطلقا بعلى رضى الله عنه الاقلنا ان الملحق بالملحق يساوى الملحق بلا واسطة و كل واحده من هذاين الامرين اى القول بافضلية كل ذريته هو لو فاسقا على على رضى الله عنه و القول بمساوانهم اياة باطل قطعا و كيف يصح ذالك وقد اخبر النبى على بافضلية على رضى الله عنه على الحسنين رضى الله عنهما سيدا شباب اهل الجنة في الجنة و ابوهما خير مهما اخرجه ابن ماجه في سته والحاكم في مستدرك و ابن عساكر كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه وغيرهم غيرة من المنه عنه وغيرهم

## کی کے دالد صنرت کی ان دونول سے بہتریں رئی اللہ عند خاتمہ رسالہ میں مزیداس مدیث کا تفسیلی بیان آتا ہے۔

الخامس عشر انه لو صح هذا الاثر و كأن البراد بالإلحاق في الآية ما توهمه هو لكان ذرية موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام فمن ليس بيني افضل من الخلفاء الاربعة وهو خلاف الإجماع و صرائح الإحاديث.

<u>ام۔</u> جواب نمبر ۱۳ کی تقریر سے مطالی حضرت میدناموی وحضرت میدیمیں اور انبیائے کرام علیم السلام کی غیر نبی ذریت ملفائے اربعہ سے انسل ہو گی مالانکہ یہ اجماع اور مریج اعادیث کے ملات ہے۔

السادس عشر انه لوضح هذا لاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما توهمه هو لكأن كل المؤمين ملحقين بأدم عليه السلام في الفضل و كأنوا مستوين بألخلفاء الاربعة في المعرجة تكون كلهم من ذرية آدم عليه السلام المتبعين بألخلفاء الاربعة في المعرجة تكون كلهم من ذرية آدم عليه السلام المتبعين بأيمان و هذا قول لم يقل به احد.

<u>۱۲ ای تقریر ب</u>ر تمام موکن فنیلت میں حضرت آدم علیدالسلام کے ماتھ ملنے والے ہو جائیں کے اور تبدید کا تقریر بر تمام موکن فنیلت میں حضرت آدم علیہ کے اور تبدید کے در تبدید ناب آدم میں کے اور تبدید کے در تبدید کے مساوی قرار پائیں کے کیونکہ یہ سب ذریت جناب آدم میں اور ایمان کے میروی کرنے والے میں ۔اور ایس قول کا کوئی بھی قائل نہیں ۔

السابع عشر ان هذا الاثر ان كأن المرادبه ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من ان علياً رضى الله عنه افضل من الخلفاء الثلالثة فيردة صريح قول النبي الله في بعض الروايات افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهم ويروة ايضاً صريح قول على دضى الله عنه نفسه افضل هذا الامة ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم انك سبق كل ذالك مفصلا عند مرواحاديث

# الافصلية.

عا۔ اگراس اڑے وی مراد ہوجو خالف نے لی ہے یک حضرت کی رضی اللہ عنظائے ہے گرانس اللہ عند خلفائے ہے کہ بدانسل میں تواس کی تر دیر حضور علیہ السلام کے بعض روایت میں وارد اس فرمان سے ہوجاتی ہے کہ لوگوں میں سب سے افغل حضرت ابو بکڑ میں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عمران پھر جناب کی رشی اللہ عند ۔ اور ای طرح حضرت علی رضی اللہ عند کا اپنا قول بھی اس کارد کرتا ہے فرمایا اس است میں سب افغان حضرت ابو بکر میں پھر حضرت عمر پھر حضرت عمران اور پھر میں رضی اللہ عند ۔ ان سب کا تقصیلی ذکرا مادیث افغلیت کے بیان میں گرد چکا۔

الثامن عشر ان هذا الاثر لو كأن البراد به ما توهمه فيرده ايضاً صرائح اقوال على رضى الله عنه المتقدم ذكرها من فضلنى على ابى بكر و عمر رضى الله عنه المتقدم ذكرها من فضلنى على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما جلدالمفترى ولعاقبته حدالزانى و امثال ذالك.

<u>۱۸۔ اس کارد صنرت علی رضی اللہ عند کے یہ سری</u>ے فرامین بھی کرتے بیل فرمایا جس نے مجھے۔ شیخین پرنسلیت دی میں اسے مفتری کی سزا دول گااور زانی کی مدلگاؤں گا۔ اور اس کی مثل دیجر اقوال بھی کہ بہت پہلے گزر میکے بیں۔

التاسع عشر اله لو قرض صحة هذا الاثر فالظاهر ان المرادمنه كون على دض الله عنه رسول الله على قرحته في الجنة من حيث رفع الحجاب لامن حيث المقام معه اوردة العلامة ابن جر المكى في صواعقه الحديث المرفوع من احبني و احب هذين يعنى حسنا و حسينا و اباهما و امهما كأن معى في درجتي يوم القيامة اخرجه احد في مسندة ثم قال ابن جر ليس المراد بالمعية المعية من حيث المقام بل من جهه رفع الحجاب فهو تطير قوله تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وحسن اولئک رفیقاً انتهی لکن لا یخفی ان علی ارادة هذا البعثی یکون رفع الحجاب فی حق علی دشی الله عنه اتم وا کبل من رفع فی حق عبیهم فتدبر .

تر جمد کنزالایمان ۔ پس بدان کے ساتھ بیل جن پراللہ کا انعام ہوا انبیا مصدیقین شہدا اور مسالحین میں سے اور یہ کتنے اجھے ساتھی بیل ۔اتھی ۔

لیکن مخفی نمیس که اس معنی مو مراد لینے می صورت میں صغرت علی منی الله عند کے حق میں رفع حجاب (پردول کااٹھنا)ان کے جیمین کی نسبت زیادہ اتم واکمل ہوگا۔فتد پر

العشرون الألوسلمنان المرادمعية المقام معه فذاكر لا يستلزم الافضلية والازواجة على كلهن لاريب في كونن معه على في درجته يوم القيامة وذالك لاستلزام افضليتهن على الخلفاء الثلاثة ولا على على رضى الله عنه ويويد هذا المعنى ما روى ان فاطمة رضى الله عنها فاخرت مع عائشة رضى الله عنها يو فالت انى بضعة الذي على منك اليه على وان كنت قريبة اليه لكنك لست

## العرية الحدية في حيمة العلمية المعالمة المعالمة

بهضعةله فانت ابعده منى فقالت عائشة رضى الله عنها نعم و لكن انا مكانى فى الجنة مع رسول الله ﷺ فى درجته و مكانك مع على فى درجته.

افضلیت کو توممتلیم کرلیں کہ مراد معیت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ی ہے تو بھی یہ افضلیت کو توممتل مہیں وگر د حضور علیہ السلام کی تمام از واج مطہرات کے روز قیامت حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ ہی کے درجے میں ہونے میں کیا شک ہے لیکن اس کے باوجو دیہ امر ظفائے ہمشر ہوں الد عضم اور حضرت علی (رضی الد عضم) ہدان کی افضلیت کو ممتلز م نہیں۔ اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی الد عنوانے سیدہ عائشہ رضی الد عنوانے کہ ماتھ فرکیا اور کہا کہ آپ کی نہیت میں تو پار مصطفیٰ ہوں آپ آگر چہ حضور علیہ السلام کے قریب میں کین آپ کو حضور علیہ السلام کے قریب میں کین آپ کو حضور علیہ السلام کے درج عضور علیہ السلام کے درج علی میں درج کی الد عنوانے کی ماتھ آپ علیہ السلام کے درج میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ۔ حضرت علی رضی النہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درج میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ۔ حضرت علی رضی الذعنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درج میں ہوگا۔

الحادى و العشرون اناً لوسلمنا ان ليس المراد معية الجنة بل المراد معية الفضل و الرتبة فلا يصح ذالك في نفسه لانه يستلزم كون على رضى الله عنه افضل من ابراهيم الخليل و موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام لكمال الفضل الملحق به اعنى النبى على و عليهم و ذالك مخالف الاجماع.

الم المرام المال المرام المال المن المراد المال المراد المرد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد

الثأنى والعشرون ان صأحب الرياض لم يورد هذا الثر بسيأن افضلية على رضى الله عنه على جميع الصحابة بل انمأ أورده لبيان أفضلية على رضى الله عنهبعدالشيخين وعثمان ويدل على هذا قوله قبيل هذا الاثر فنسوق عبارته بمأمهأ وحىانه قأل قداجع احل السنة من السلف و الخلف من احل الفقه و الاثر على ان علياً رضى الله عنه افضل الناس بعد عثمان و اذا اتقرر ان اهل السنة اجمعوا على ذالك علم ان ابن عمر لم يرد بأحاديثه المتقدم ذكرها يعنى المشتملة على قوله كنا في زمن النبي الله نعدل بابي بكر رضى الله عنه احدا ثم عمر ثم عنمان ثم نترك اصحاب النبي ﷺ لا نفاض الله بينهم نفي افضلية على رضى الله عنه بعد عثمان قال ويدل على ذالك اى على انه لم يرد نفي افضلية على رضي الله عنه بعد عثمان انه قد جاء في بعض طرق حديثه فقال رجل لابن عمر ياعبد الرحمن فعلى دضي الله عنه قال ابن عمر على رضي الله عنهما من اهل البيت الى قوله اخرجه على بن نعيم البصرى ثم قال صأحب الرياض فهذا اول دليل على انه اى ابن عمر لم يرد بسكوته عن على رضى الله عنه نفى افضلية اى بعد عثمان و انما سكت عنه لها ابداله لها سئل عزة فكانه قال افضل الناس من احمابه لامن اهل بيته انتهىكلام صاحب الريأض يعنى ان حديث ابن عمر الذي وقع في اخرة قوله ثمر لا نفاضل بينهم محبول على الصحابة الذين لا ليسوا بداخلين في اهل البيت و هم سوى هو على رضى الله عنه و اما الصحابي الداخل في اهل البيت كعلى رضي الله عنه فهو افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة فكان ابن عمر قال افضل الناس عن اصمابه الذين ليسوا بداخلين في اهل البيت ابو بكر ثم عمر ثم

## الريد المريد الم

عثمان ثم لا نفاضل بينهم اى بين الصحابة الذين هم غير اهل البيت ولا يلزم من حمل هذا الحديث على هذا الخصوص بقرنية زيادة لفظ لا نفاضل بينهم في الاخرة حمل سأئر الحديث المنقولة في افضلية الثلاثة على سأنر الصعابة الواردة بالفاظ العبوم الشاملة لعلى رضى الله عنه و غيره لفظ الناس و الامة و نظائرهما على هذا الخصوص نهى بقاة على عمومها فكما لا يلزمرمن حمل هذا الحديث على هذا الخصوص نفى افضلية على رضى الله عنه على سأئر الصحابة بعد الثلاثة كذالك لإيلزم منه نفى افضلية الثلاثة على على رضى النه عنه من سأئر الاحاديث الخالية عن تلك القرينة فثبت ههنا امر ان الاول افضلية الثلاثة على على رضى الله عنه وهو ثابت بالاحاديث الكثيرة التقدم ذكرها البالغة حد التواتر والقطع و بأجماع الصحابة و التابعين كما تقدم بيانه مفصلا وثانيهما افضلية على رضى الله عنه على من سوى الثلاثة هو ثابت بأثر ابن عمر البذكور و بعد فرض حصته و بغير من الاحاديث المنصوصة في افضلية بعد الثلاثة و بالاجماع القائم على افضلية بعد الثلاثة فلا يدخل على رضى الله عنه في قول ابن عمر لا نفاضل بينهم فاندفع بهذا التحقيق مأكأن يتوهم من قوله لإنفاضل بينهم من نفي افضلية على رضى الله عنه على غير الخلفاء الثلاثة ويكون على هذا معنى الإثران عليا رضى الله عنه مع رسول الله ﷺ في درجته اي بعد الثلاثة فظهر ان مراد صاحب الرياض هذا الزيادة مع لمزيد عليه ثبت سند الاجماع الذي قام على افضلية الخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه ان علياً رضى الله عنه افضل الناس بعد عنمان و ظهران مراد درفع المنافاة بين قول ابن ابن عمر ثمر لا

## الرية أممية في هيد الله بالأفعلية

نفاضل بينهم و بين الإجاع القائم على افضلية على رضى الله عنه بعد عنمان فبطل ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من استدلاله بهذا الاثر على تفضيل على رضى الله عنه على الخلفاء الثلالثة بطلانا بينا ظاهرا و كيف يصح ما توجههو مع انه يردة صريح رواية ابن عمر بلفظ الامة وهو قوله مرفوعا و موقوفا افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ويردة ايضا صريح روية على رضى الله عنه افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عنمان و صريح روايته ايضا من فضلنى على الى بكر و عمر جلدته جلد المفترى و صريح رواية غيرة افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عنمان و صريح روايته ايضا من فضلنى على الى بكر و عمر جلدته جلد المفترى و صريح رواية غيرة افضل الامة ابو بكر ثم على ويردة ايضا صريح رواية عبارة الرياض هذة ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم على ويردة ايضا صريح رواية عبارة الرياض هذة بعد ما بينا من سباق كلامه و سيأته على مألا نهى مبين ان تعصب صاحب الرسالة المردودة لا يخفى على من له ادنى مكة من العلم و الانصاف و نسأل الله تعالى ان يجتبنا عن طريق الإنساب

و اما الجواب عن نفس اثر ابن عمر القائل بكون على مع رسول الله على في درجته فقداو صفناة بالوجود الكثيرة المتقدم منهاما يرجع الى غدم ثبوت الاثر المذكور منها ما يرجع الى ان يكون كونه في درجته لا يلزم الافضلية و منهاما يرجع الى فارجع اليها ان شئت.

<u>۱۳۳</u> یک معاحب ریان النفر ق نے یہ اڑائ کے نہیں دارد کیا کہ حضرت کی رہی اللہ عند کا تمام سحابہ یہ افند میں بلکدان کا مقصود یہ ہے کہ خلفا کے خدشہ کے بعد حضرت کی رہی اللہ عند کا افنہ عند کا اور اس یہ دلیل اس اڑ سے پہلے ان کا قول ہے جس کی مکل عبارت ہم یہال افتال کر رہے ہیں۔ فرماتے ہی معقد مین ومتافرین تمام فقعا ، دمحہ ثمین اصلات کا اس بات یہ اجماع کے دائل کر دہے ہیں۔ فرماتے ہی معقد مین ومتافرین تمام فقول ہے کہ اس بات ہے کہ بات ہو کہ بات ہے کہ بات ہے کہ اس بات ہو کہ بات ہے کہ بات بات ہو کہ اس بات ہو کہ بات

# العرية المرية المحمدة في هيئة العلم بالانسلية في المسلمة المحمدة العلم بالانسلية في المسلمة المحمدة ا

حضرت ابن عمر نے اپنے اس فرمان کہ بم حضور کا تیج کے ذیا نے بھر جضرت ابو بجر پھر
حضرت عمر پھر صفرت عمران کے برابری کو در جدد دیتے تھے پھران کے بعد بم اصحاب بی کا تیج کے درمیان افسیلت نہ کرتے ۔ یہ تامل مذکورہ احادیث میں حضرت عممان کے بعد حضرت کی کی درمیان افسیلت نہ کرتے ۔ یہ تامل مذکورہ احادیث میں حضرت عممان کے بعد حضرت کی کی دوایت نہیں کی اور اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ بعض طرق صدیث میں جب ایک شخص نے انہیں کہا کہ آپ حضرت کی گئی دوایت نہیں کرتے تو فرمایا کی تو اہل بیت میں سے بی رائے اس کو کی بندیم بھری نے روایت کیا ہے ۔ پھر صاحب ریاض النفر ہ نے فرمایا کہ یہ اس کی افسیلت کی دوایت نہیں کی حضرت ابن عمر نے حضرت کی کرم اندو جہدائر بھرے سکوت کر کے ان کی افسیلت کی فئی دوایت نہیں کی آپ کا سکوت تو آپ سے کیے گئے موال کو بدلنے کے لیے تھا جیا آپ نے نے گئی انسان سے اصحاب نی کا تیج ان کی النظر ہ کا کا مراد لیا ہے اہل بیت مراد نہیں ہے ۔ صاحب ریاض النظر ہ کا کا مرختم ہوا۔

معنف فرماتے بی کہ حضرت ابن عمر کی جس مدیث کے آفریس یہ وال ہے کہ چربم افسلیت بیان دکرتے بیدان محابہ پر محمول ہے جو الل بیت میں داخل نہیں بیں۔اوروہ حضرت کل فرخیرہ کے علاوہ بیں اور رہے و وسحا لی جو الل بیت میں داخل بیں جیسے حضرت کل فی اور رہے و وسحا لی جو الل بیت میں داخل بی جیسے حضرت کل فی آف یہ ملافہ کے بعد تمام سحابہ سے افسل بیں مجویا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایالوگوں میں سے غیر ابلیست اسحاب بی (جو الل بیت داخل نہیں ) سے افسل حضرت ابو بر مجمور خرصرت عمر اللہ بیت داخل نہیں ) سے افسل حضرت ابو بر مجمور خرصرت عمر اللہ بیت میں اور اس مدیش کو درمیان افسلیت بیان نہیں کرتے ہے جران کے درمیان کہ جو الل بیت میں سے بی اور اس مدیش کو لا نفاض کی نیاد تی کے قریز کیو جہسے ایک خصوص پر محمول کرنے سے بیان زم نہیں آتا کہ محابہ بشمول کو نفائل کی نیاد تی کے قریز کیو جہسے ایک خصوص پر محمول کرنے سے بیان املا جیما کہ لفو الناس حضرت کل فی نفلہ سے مطلفہ کی افسلیت میں وار دجونے والی تمام احادیث عاملہ شاملہ جیمال کہ ناخا ہے بلکہ وہ در است اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دجوتی بیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ است اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دجوتی بیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ در است اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دجوتی بیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ است اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے وار دجوتی بیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکوں

## والريد الحريد في هيد الله الفلية الموادد الموا

ا پینے عموم پر باتی رہیں گی۔ اور مبیے اس مدیث کو خصوص پر محمول کرنے سے جناب کلی کرم اللہ و جہد الکریم کی خلفاء علیہ کے بعد دیگر محابہ پر افغیلیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ ایسا ہی اس قرینہ سے خالی ان تمام احادیث سے بھی خلفائے تلاش کی حضرت علی پر افضیت کی فی لازم نہیں آتی۔ یہاں سے دوباتیں تابت ہوئیں۔

ہم<mark>ان کے بیائی نے کے حضرت کلی ٹ</mark>ر منطقا م<sup>یو</sup>ا شد کی انسلیت مدتوا تر وقطعیت کو پینچی ہوئی کثیر وا مادیث اور محابہ د تابعین کے اجماع سے ثابت ہے جیرا کہ اس کا تنسیلی بیان گزر چکا ہے۔

اس تحیق کی دوشی میں صفرت ابن عمر کے قول الانفاضل بیانهم " سے جونلفائے شاہ شاہد کے علاوہ پر انفلیت حفرت کی تھی کا وہم ہور ہاتھا وہ تم ہوگیا۔ اور اس اڑ کا معنی یہ ہوا کہ حفرت کی کرم اللہ و جب الکر یم خلفائے ثلاث کے بعد حضور کا تی ہوا کہ حالتہ آپ کے درجے میں ہوگے۔ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ اس اضافی عبارت سے صاحب ریاض النفر ہی مرادیہ بی ہے کہ خلفائے ثلاث کے صفرت کی مرادیہ بی ہے کہ خلفائے ثلاث کے صفرت کی شمارہ ہونے پر اور صفرت کی شمارہ ہونے کہ اور صفرت کی شمارہ ہونے کہ اور افضلیت حضرت کی شمارہ کو اس محالت کے حضرت عثمان کے بعد سبولوں میں افضل ہونے پر اجماع قائم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا مقصود قول مذکور الا نفاضل بین بھی "اور افضلیت حضرت کی محارث عثمان ہی جائے ہوں کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔ اس تحقیق کے حضرت کی محارث عشال حضرت کی ہوئیا۔ اور اس کا یہ وہم کیے صحیح بعد اس اڑ سے تفضیل حضرت کی برطفائے ثلاثہ کا احتمال بالکل باطل ہوگیا۔ اور اس کا یہ وہم کیے صحیح بعد اس اڑ سے تفضیل حضرت کی برطفائے ثلاثہ کا احتمال بالکل باطل ہوگیا۔ اور اس کا یہ وہم کیے صحیح بعد اس ارڈ سے تفضیل حضرت کی برطفائے ثلاثہ کا احتمال بالکل باطل ہوگیا۔ اور اس کا یہ وہم کیے صحیح بعد اس ارڈ سے تفضیل حضرت کی برطفائے ثلاثہ کا احتمال بالکل باطل ہوگیا۔ اور اس کا یہ وہم کیے صحیح بعد اس ارڈ سے تفضیل حضرت کی بعد اس ارڈ سے تفضیل حضرت کی بھر اس ارڈ سے تفسیل حضرت کی بھر اس ارڈ سے تفسیل حضرت کی بھر اس اور اس میں مقال میں میں معلوم ہوں کی مقال میں میں مقال کی بھر اس ارڈ سے تفسیل حضرت کی مقال میں میں مقال کے تعدرت کی مقال کی مقال

### الرية الحدية في هيد الله بالأضلية

جوتا جبكه حضرت ابن عمرتى كى ايك موقوت اورروايت اس كالحملم كحلارة كررى ب- ا

آپ نے فرمایا! اس امت کے سب سے افغل فرد حضرت ابو بکڑیں مچرحضرت عمر ٹیمں مچرحضرت عثمان ٹیمں ۔

ای طرح اس کی تر دید جناب کلی کی اس روایت سے بھی ہوری ہے فرمایا:

اس امت میں سب سے افعل حضرت ابو بحرٌ میں مچر حضرت عمرٌ میں مجر حضرت عمرٌ میں مجر حضرت عثمان میں ۔ یہ روایت دیگر متحابہ کرام سے بھی مروی ہے ۔اس کے ردّ میں حضرت علی میں ایک اور سریح روایت بھی ۔ بر ۔ حضرت علی شنے فرمایا:

جس نے مجھے تین پرنفسیلت دی میں اسے مفتری کی سزادوں گا۔

یوں ی معاجب ریاض النعفر و کی مذکور وعبارت میاق و مباق کے حوالہ سے بھی اس کے رؤیم وانع ہے یفلبذا ظاہر ہو میا کہ ہر و وشخص جس کو علم و معرفت کا کچھ بھی حصد حاصل ہے ،اس پر معاجب رسالہ مردود و کا تعصب مخفی نہیں روسکتا ہم اللہ تعالیٰ سے اس راواعتدال کا سوال کرتے ہیں ۔

ا کتب امادیث میں الیں رویات میں موجود جی جس میں مواالمی کے نام کی داختے تسریح موجود ہے۔

عن ابن عمر قال كنا فى زمن النهى بيمة افا قبيل من خير النهاس بعد رسول المدينة قبيل بيما ابوب كمو وعمو و علمان و على الينى بم رمول الله ميل تمليك زمانه من كها كرتے اس امت میں سب سے تیم و بہتر نبی میل فیک ابو بكر " وعرفو و عنمان و علی بین ر - دریخ ومشق جلد ۹ سام ۱۹۳)

ایک اور طرق کے ماجھ معنرت ابن فرڈ سے مروی قول ہے کہ

عن أبن عمر قال كنا و فينارسول يِّهُ نفضل أبابكر وعمرو عَمَان وعليا

یعنی بهم رمول النه بی نظیر کرزیانه می تفضیل و بینتے تھے ابو بکڑ وعمی ان طلق کو۔ ( تاریخ دمش جلد ۲۰ س ۲۰ ۳۰)

ان مذکور و بالااقوال سے معلوم ہوا کہ حضرت عبدالله بن عمر کے دیکر طرق میں پینجن کے بعد سیدنا عنان فنی کے بعد حضرت طلی المرتفنی کا نام موجود ہے اور اس مدیث پراعتراضات لایعنی ہیں۔ اور یہ بھی یا در ہے کہ سیدنا عبدالله بن عمر سے موق افضلیت شیخین کے دوایت متواتر ہے۔ راقم کے الم میں اسکی ۱۰ سے داکدت میں اسکی ۱۰ سے دوایت متواتر ہے۔ راقم کے الم میں اسکی ۱۰ سے داکدت میں ہیں۔

## الريدام يان عيد العم بالأفعلية

الثالث و العثرون انه لوضح هذا الاثر لدل على ان عنمان مع زوجته و هما مع رسول الله ﷺ في درجته و ابو العاص مع زوجته زينب و هي مع رسول الله ﷺ في درجته ولازم ذالك انهما مثل على رضى الله عنه في الافضلية و انهما افضل من الشيخين و لم يقل احدامن اهل السنة و الجماعة و لا من الرافضة ان ابا العاص مثل على رضى الله عنه في الافضلية ولا انه افضل من الشيخين و ابا العاص مثل على رضى الله عنه في لم يقل احدابان عنمان افضل من الشيخين و انه مثل على رضى الله عنه في الفضل برالا اما قائل بافضلية عنمان على على رضى الله عنه جهور اهل السنة و الجماعة و اما قائل بافضلية عنمان على على رضى الله عنه جمهور اهل السنة و الجماعة و اما قائل بعكسه و هم الاقلون منهم و جمع الرافضة فكان القول عائلة عنمان اني العاص لعلى رضى الله عنهما و ساو انهما له و افضليتهما على الشيخين خرقاً للاجماع لما تقرر في علم الاصول من انه اذا نقل من المجتهدين في عصر قولان لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث لئلا يكون خرقاً للاجماع المبتقدم فناء مل

 الريخة الحدية في هيئة المعالفات المنافقة المعالفات المنافقة المعالفات المنافقة المعالفات المنافقة المن

محلا کی افغنیت حضرت علی کے قائل ہیں لبندا حضرت عثمان اور حضرت ابوالعاص کی جناب علی عثمان کی افغنیت حضرت عثمان کی جناب علی علی المحتمل کے ساتھ مما شملت یادونوں کی شخین پر افغنیت کا قول اجماع کے خلاف ہے ۔ کیونکہ علم اصول میں یہ بات مے شدہ ہے کہ جب ایک زمانہ کے مجمعد من کے کسی مسلے میں دوقول منقول ہوں تواان کے بعد والوں کے لیے قول خالف (تیسرا قول یا کوئی اورقول) کرنا جائز نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف مذہو۔

تنبيه لا يخفى عليك ان هذه الاجوبة العشرين ما سوى الثلاثة الاول كلها مبنية على التسليم و الفرض و ان الجواب الحق النفس الامرى.

هو الاجوبة الثلاثة الاول فقط و حاصلها ان هذا الاثر المروى من ابن عمر الاصل له في الصحة قطعاً و لم يثبت ذالك بسند صيح ولا حسن بل هو اثر هجهولا السند فهو ضعيف حكمي و نقل تاريخي فلا معتبر بمثل هذا الاثر اصلا ولا يتها عند معانية الاحاديث الأثار الصحيحة التواترة والاجماع القطعيين على ما قدمنا تفضيلها و ايضا هذا الاثر لا يحتاج الى الجواب عنه اصلا لان الحاجة الى الجواب فرع الثبوت كها لا يخفي على من اداد في دينة بعلوم الحديث الاصول ان قبل استدلال العالم بحديث يدل على جية و صاحب الرياض قد استدل بهذا الاثر قلنا هذا غير صيح لان عمل العالم بحديث او فتربته به او استدلاله به ليس حكها منه بحجيته ولا بعدالة رواية صرح بذالك النووى في التقريب والسيوطي في شرحه التديب.

تغیی : یہ بات مخفی در ہے کہ پہلے تین حوالوں کے علاوہ بقیہ بیں جواب بیں وہ سب کے سب ہم نے دیے بیں وگر تدمی اور حقیقی جواب پہلے سرف تین بی بیں جس کا مامل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اسلی میں میں میں میں میں میں اسلی کے سب ہم اسلی میں سے میں اور کی مسورت میں قطعاً کوئی امل ہیں ہے اور کی سندھی یا من سے بھی ثابت نہیں سے مروی اس اڑکی مسورت میں قطعاً کوئی امل نہیں ہے اور کی سندھی یا من سے بھی ثابت نہیں

## العرية الحدية في حية العلم بالانسلية

بلکداس کی مندیس بہالت ہے اور یہ مکماً منعیت اور محض ایک تاریخی نقل ہے یہ ذاایراا و معتبر نہیں بالخصوص جبکدا ما اور اجماع تطبعی کے مقابلے میں نہیں آئے ، تب تو مجالکل مغید المحضوض جبکدا ما اور اجماع تطبعی کے مقابلے میں نہیں آئے ، تب تو مجالکل مغید نہیں یونکہ کئی جیز کا جواب تو تب دیا جاتا ہے جب نہیں یونکہ کئی جیز کا جواب تو تب دیا جاتا ہے جب و بہلے ثابت ہو ( اور یہ تو ٹابت نہیں ) جیما کہ علوم مدیث واصول سے کچے واقعیت رکھنے والے شخص پر مینی نہیں ہے۔ کہنے والے شخص پر مینی نہیں ہے۔

پیراگریا متراض کیا جائے کہ ایک مدیث سے انتدلال کرنااس کے جمت ہونے کی دلیل ہے اور معاجب ریاض النظر ہتے اس سے انتدلال کیا ہے ۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بات سی خیج نہیں ہے ۔ کیونکہ اگر کوئی عالم محسی مدیث بدعلم کرتا ہے یااس بدفتوی دیتا ہے یااس سے انتدلال کرتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ دووا سے جمت قرار دسے رہا ہے یااس کے رایوں کی عدالت کا انتدلال کرتا ہے تواس کی مطلب یہ ہے کہ دووا سے جمت قرار دسے رہا ہے یااس کے رایوں کی عدالت کا تال ہے ۔ اس منظے کی علامہ نووی نے تقریب النووی اور علامہ میں وطی نے اس کی شرح تدریب میں صراحت کی ہے ۔

خأتمة الرسألة وهي مشتملة على فائدتين

### خاتمو:

رسالے کا خاتمہ دو فائدوں پر محتمل ہے۔

الفائدة الإولى حاصل جميع ما ذكرنا في هذا المختصر ان مستدل اهل السنة و الجماعة في قولهم بالترتيب المتعارف عندهم امر ان الاول الاحاديث الكثيرة المالغة حد التواتر الدلالة على ذالك كما بيناها في صدر هذه الرسالة مفصلا الثاني اجماع الاصحابة و التابعين على ذالك ايضا كما بيناه ايضا هناك بألروايات الصحيحة الصريحة الواردة و ان مستدل الشيعة الشنيعة و صاحب الرسالة المردودة على افضلية على دضى الله عنه على

الخلفاء الثلاثة اما حديث المنزله ولا دلالة لرفيه قطعاً على مسئلة الافضلية كما فصلنا ذالك بالاحوبة الثمانية عشر المتقدم في اثناء هذه الرسالة و اما الاحاديث الدالة على نفس الفضيلة لا الافضلية و قد قدمناه ايضاً مفع نه لا دلالة فيها على مسئلة الافضلية اصلا لعدم وجود صيغة افعل التفضيل فيها قطعا و اما الاحاديث الواردة بصيغة افعل التفضيل افضلية على رضى الله عنه على الخلفاء و الثلاثة لكنها باجمعنا موضوعة مضراة على رسول الله عنه ولا عبرة بألحديث الموضوع بل تحرم روايته اجماعاً.

### پہلافاندہ :

یہ ہےکدالمی سنت و جماعت کے ترتیب معروفہ والے موقف پر ہم نے جو کچیے دلائل اس مختسر رسا لے میں جمع کیے بیں ان کا خلا صدد و چیزول میں ہے۔

ا یاں پر دلالت کرنے والی مدتوا تر کو پنجی ہوئی کثیرہ امادیث مبارکہ کا جنافعسلی بیان آغاز رسالہ میں ہو چکا ہے۔

۲ یاں پرصحابہ و تابعین گلاجماع ہے جیسا کہا*س کو بھی* ہم و ہاں روایات سیحے مسر یحہ سے بیان کر مکھے میں ۔

رب شیعہ اور ہمارے خالف صاحب (معین صحوی) رسالہ مردودہ کے مصنف بنافا مثلاث پر تفضیل حضرت کلی کے دلائل توان میں مدیث منزلۃ ہے جس میں ممئلہ افسلیت پر قطعا کوئی دلیل جمیں ہے بیمیا کہ گزشتہ اوراق میں ہم تفصیلا اس کے انجھارہ جوابات ذکر کر میکے ہیں ۔اورو لیے بھی اس طرح کی اس طرح کی اصادیث فنسیلت پر دلیل ہیں مذکہ افسلیت پر ۔اوریہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی احادیث فنسیلت پر دلیل ہیں مذکہ افسلیت پر ۔اوریہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ یہ احادیث بالی موجود جس اور جن ہیں ہے بھی تو و و

# والعرية الحدية في هيئة العلية العلية

اعتبادبيس بلكداس كوتوروايت كرنابي بالاجماع حرام ب

فأن قلت ان ما ذكرته متدلا لاهل السنة والجماعة من الاحاديث المتواترة والاجماع ففي كل واحد منها نظر لما التواتر فلانه قد ذكر بعض اهل العلم في حدة انه يحصل بخبر سبعين نفساد قيل ثمانين نفسا و صنالم يرو هذا الحديث الا اقل منهم اما الاجماع فلانه قد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ان السلف اختلفوا في التفضيل بين ابي بكر و على رضى الله تعالى عنهما قال و روى عن سلمان و ابي ذر و المقداد و جناب بن الارث و جابر و الى سعيد الخدرى و زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنهم انهم فضلوا عليا رضى الله عنه على غيرة من الصحابة انتهى.

#### اعتراض

 قلت اما الجواب عن الاول فعلى وجهين اما ولا فقد قال الحافظ سيوطى في رسالة المسماة بالازهار المتأثرة في الاخبار المتواترة ما حاصله انما رواة عشرة القربين الصحابة فهو بتواتر انتهى و قال الشيخ محمد اكرم النصربورى في شرحه على شرح النحبة ناقلا عن التقريب بن هذا القول في تفسير المتواتر هو المختار انتهى واما ثأنيا فقد حكم المحدثون بأن حديث الحسن و الحسين رضى الله تعالى عنهما سيدا شباب اهل الجنة مرويامن سنة عشر صحابيا وقد حكم المحدثون كأكافظ السيوطى و غيرة على هذا الحديث بألتواتر و اما حديث افضلية الشيخين او احدها و الخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه و فهو مروى من سبعة و ستين نفرا من الصحابة سوى على رضى الله عنه و اثنين واربعين من التابعين قيصيرون معه خمسة و مائة و تحسون كما تقدم رضى الله عنه و لرفى الله عنه و لرفى الله عنه و لرفى الله عنه و لرفاة له عن على رضى الله عنه ثلثة و خمسون كما تقدم

ا جس مبارت کی فرف اثاره فرمایا ہے وہ مبارت مندر جد ذیل ہے اور ساتھ ی امل بخاب کے خوالہ مبات بھی تحریر میں تاکہ قارئین اس متلاکو با آسانی مجوسکیں۔

روى عن سلمان وافي خرواله قدان و خباب و جابر والم سعيد الخندى وزيدين ادفم و صلاحته ما ان على بن ابي طالب و صلاحته اول من اسلم و فضله عقولا ، على غير ه ان على بن ابي طالب و خراب و ابر بن عبدان و ابوسعيدالخدرى اورزيد بن ارقم لامواد كل وسب سيليد املام قبول كرنے كى و جدے فشيلت و سيتے تھے ۔

<sup>(</sup>الاستيعاب في معرف الاسحاب بلد المبقحه ١٥ ٣٨٠، بلد ٢٠ بمنحد ٣٨٠)]

جن چوسحابہ سے ابوعمر نے تفضیل سیدناعلی کرم اللہ تعالیٰ و جہنگل کی الن میں سے دوسید نا ابوسعید مندری و جابر بن عبداللہ انعماری میں مرجع کے بروالاں کے خودید حضرات حضور مرور عالم سے تفسیل معدیلی و فاروق مربع بنا ہروایت فرماتے ہیں۔

تعقيقه فأذا ضم هذا العدد بعضه الى بعض صاروا اكثر من السبعين و النمائين فصح القول فيه بالتواتر بل خفاء و قد قدمنا تفضيل هذا الجواب في التبصرة الرابعة من التبصر ت ثلاث عشر المذكورة في هذا المختصر فارجع اليه ان شنت و اما الجواب عن الثاني فهو انه قد قال الحبر التحرير محب الدين الطبرى في الرياض النضرة انه قد قال الحافظ العلامة ابو القاسم عبد الرحمن بن الحباب السعدى في كتابه المسمى بألحجة السلف هذه الامة انه قدوهم ابن عبد البر في هذا القول و غلط غلطا ظاهر ا يعنى في ذكرة الخلاف بين الصحابة عبد البر في هذا القول و غلط غلطا ظاهر ا يعنى في ذكرة الخلاف بين الصحابة في تفضيل على رضى الله عنه على الى بكر رضى الله عنه انتهى

### ہم کہتے یں پلی بات کے دوجوابات میں۔

ا۔ حافظ سیوفی کے اپنے رسالے الاز حار المتناثر و علی الاخبار المتواتر و میں فرمایا ہے کہ جس حدیث کو ۲۰ متحابہ روایت کریں و و بھی متواتر ہے ،انتی ۔اور شخ محمدا کرم نصری پوری نے اپنی شرح شرح نخبة الفکر میں تقریب کے حوالے سے نقل فرمایا کہ متواتر کی تغییر میں یہ ہی قول مذکور مختار ہے انتی ،

ا متعدد محدثین مثلاً حافظ میوطی وغیرهم نے مدیث درج ذیل ان المحسن و المحسین سیدا شباب اهل الجندة "( کرمن و مین بغتی جوانوں کے سرداریں) پرمتواتر ہونے کا حکم اگایا ہے حالانکہ یہ مدیث مول ۱۹ سحابہ عروی ہے (جب یہ متواتر ہے تو) شخین یاان میں سے ایک یا تین مناور شاہ کی حضرت علی پر افغلیت کے حوالے سے وارد ہونے والی کو تو سر سند کا محابہ نے تینوں نفظاہ ثلاث کی حضرت علی پر افغلیت کے حوالے سے وارد ہونے والی کو تو سر شدے کا محابہ نے روایت کیا ہے اور و بجی حضرت علی اور بیالیس ۲۲ تابعین کے علاو و بی محضرت علی کو جھوڑ کرا اگر میں تابعین کو بھی حضرت علی کے حوالوں تابعین کو بھی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے دواور حضرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے دواور حضرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے دواوں کی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا میں کو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا میں کو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا دونو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا دونو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا دونو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کی دوخرت علی سے دونو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کا دونو دوخرت علی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کی دونوں کو دوخرت علی سے دونوں کی سحابہ کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے ساتھ ملائیل تو ۱۹ والوں کے دونوں کو دوخرت کو دونوں ک

## الريد المريد في هيد الله بالانساء

کی تعداد تر بن ۵۳ ہے جیما کہ اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ جب ان سب کو آپس میں ملا دیں کے تویہ سر اس سے تو بہت زیاد و ہو مائیں کے لیندا ان ردایات کو متواتر کہان بھی بالکل محیح ہے۔ تعلیل جواب رسالے میں مذکور و تیر و تبصروں میں سے چوتھے تبصر سے کے تحت گزر چکا ہے۔ چاہو تو مال دیکھ لیس ۔

اور دوسری بات کاجواب حبرتحریر محب الدین طبری کے حوالے سے سنیے آپ ریاض النفر ؟
میں فرماتے ہیں کہ مافظ ابو القاسم عبدالرحمن بن حباب معدی نے اپنی کتاب الجحة السلف حذه الامة
میں فرمایا کہ مافظ ابن عبدالبر نے یہ جو اختلات محابہ والاقول کیا ہے یہ بالکل غلا ہے ان (ابن عبدالبر) کو وہم جواہے آخی ۔ (علام محب طبری کا کلام ختم جوا۔)!

وقال العلامة المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى في كتابه الفارسي المسمى تكميل الإيمان انه قد قال العلماء الكرام ان القول من ابن عبد البرليس بمعقول ولا معتبر لان الرواية الشادة التي نفع مخالته لقول المجهود لا معتبرها و جمهور الامة تقلوا في هذا الباب اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل الى بكر رضى الله عنه على رضى الله عنه قلت و من الدليل على غلط ابن عبد البر في قوله هذا ما كتبناه من قبل اوانل هذا للمختصر عن الامام الشافعي و الشيخ الى الحسن الاشعرى و الشيخ الى منصور البغدادى و غيرهم من اكابر الامة انهم فقلوا اجماع الصحابة والتأبعين على تفضيل الشيخين على على رضى الله عنه و غيره من الصحابة والتأبعين على تفضيل الشيخين على على رضى الله عنه و غيره من الصحابة والتأبعين على تفضيل

المناهي بمنرت بهييمان مبدالبرك حوال كم بارس يحق بي

بن چرسحابہ سے ابوعمر سنے تفنیل میدناعلی کرم اللہ تعالی و جہنقل کی ان میں سے دومیدنا ابوسعید ندری و مباہر بن عبدال انساری نیس پڑھند مالان کہ نودیہ حضرات منسور سرورعالم سے تفسیل میدین وقاروق پڑھندوا بہت فرمائے تک ۔ (مطلع القمر بنداس ۱۱۳)

هذا ان مأقاله صاحب الرسالة المردودة من نسبة القول بتفضيل على رضى االله عنه على الي يكر الى سبعة من الصحابة فهو غلط ظاهر و سهر يأمر و ايضا قدنقل العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوى في كتأبه الفارسي المسبى بتكميل الإيمان انه قال الإمام الشافعي لم يختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضيل الى بكروعمر دضى الله عنهما وعلى سائر الصحابة انتهى وهذا اللفظ يقلع عرفكلام ابن عبدالبر من اصله لان لحد انكرة في خير النفي فيصم كل احد من الصحابة و التأبعين و ايضاً قال ابن الحجر الهكى في الصواعق ان مأحكاه ابن عبدالبر فهوشى غريب انفرد به عن غيره فمن هو اجل منه خطأ و اصلاعاً في العلم فلا يقول عليه كيف و الحاكي لاجماع الصحابة و التابعين جمأعة من اكأبر الائمة منهم الشافعي وغيره وإنم اختلف في عثمان وعلى رضي الله عنهماً مخناً بدن ايضاً على غلط ابن عبد البر في علامة و فهذا لم يبين احمدمن علمأ والكلام فمن قأل بطنية ترتيب الافضلية قوله لح كلام من عبد البرهذا بل انمأ بنو على بأزعموه من كون الحديث من الإحاداو كون الإحاديث فيه متأرضة وقداجبنا عندالامرين عليهما مفصلا بألا مزيد عليه فعرف بذالك انه لمريعتبرا حدين علماء الكلام وغيرهم قول ابن عبد البر اصلابل رواة سهوا وغلظامنه كها لا يخفي.

اور شیخ عبدالی محدث د بوی نے اپنی فاری مخالب محمیل الایمان میں فرمایا علماء کرام نے فرمایا اور شیخ عبدالی محدد کے موقت کے خلاف سے کہ مافظ ابن عبدالبر کا قول مذکور معتمد ومعتبر نہیں کیونکہ جو شاذ روایت جمہور کے موقت کے خلاف واقع ہود ومعتبر نہیں ہوتی اور جمہور امت نے اس حوالے سے حضرت ابو بکڑے حضرت کی سے انسل

# العريقة الحرية في هيئة العلمية في هيئة العلمية في هيئة العلمية في هيئة العلمية في الفلاية العربية الع

معنف فرماتے بیں ابن عبدالبر کے قول کے غلاجونے بدمزید دلیل یہ ہے کہ امام ثالعی مین ابواکن اشعری مین ابومنمور بغدادی اکابرین امت نے حضرت مدین اکبر کے حضرت کلی \* اوردیجرے افضل ہونے پرمحاروتا بعین کا جماع نقل فرمایا ہے۔ ان بزر کو ل جمعم اللہ کے اقوال ہم رسالے کی ابتداء میں بیان کر مکے ہیں۔ اس سے ثابت ہو محیا کہ ہمارے مخالف صاحب مردودہ اس حوالے سے سات محابہ کی طرف تفنیل علی سے قل کی نبیت کرنابائکل اوروامنے طور پرغلا ہے۔ ای فرح شیخ عبدالحق سنے اپنی مذکورو کتاب میں امام ثافتی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے میں کہ محابہ و تابعین میں حضرت ابو بر وعمر کے دیر معابہ سے افضل ہونے کے متلہ میں کسی ایک کااختلات نہیں ۔اتمی ۔امام ثافعی کافرمان کہ (کسی ایک کا بھی اختلات نہیں ) قول این عبدالب كو جزيكات ديتا ہے كيونكه امد بيعني ايك بحرو ہے جومقام نفي ميں واقع ہوا ہے لبندا ہر معاني و تابعي كوشامل موكاراورابن جرمكي بجي مواعق محرقه ميس فرمايا كدابن عبدابر كاقول عجيب شياب اسين اس ول مين اكيلے ميں مالانكدان سے بڑے بڑے علماء نے ول تبین كيا۔ اور يول كرتے بھی کیسے جبکہ امام ثاقعی وغیرہ اکابرامت کی ایک جماعت مئلینسل الی بڑ وعمرٌ پرمحابہ و تابعین کا اجماع بیان کر دہے میں مضرت عثمان اور حضرت علیہ کی فضیلت کے حوالے سے مجھ اختلاف ہے۔ابن جرمی کی مذکور عبات بھی اس بات پردلیل ہے کہ ابن عبد البر کا کلام غلاہے۔ بی وجہ كه است اس سي المعنى جنهول في مندافنديت في ترتيب وهني كها ميدانبول في ابن عبدالبر

ا اس کے پرمکس ملامدا بن مبدالبرستل افسلیت میں اپنا عقید ویوں تھتے ہیں۔

الخلفاء الواشدون المهديون ابو بكو و عمر و عثمان و على و هد افضل الناس بعدد سول الله ﷺ. خلفا ب رائد ين مهديين حضرت الإبكر بحضرت مم بحضرت مثمان او رحضرت على المرضى بمافظاور بيديول الدُكاتِيَّةِ كَ بعد لوكون مين سب ست افغل جن ر( جامع بيان العلم وفعله جن ٣١٣)

کے قول کی بناپریہ موقف نہیں اختیار کیا بلکدان کے نزدیک اس کی و بدا حادیث کا خبر واحدیا آپس میں متعارض ہونا ہے۔ (مذکورہ ہر دواشکال کا جواب ہم اتنی تفصیل سے پیچھے بیان کرآئے ہیں کہ اب مزید اضافے کی حاجت نہیں ) معلوم ہوا کہ علمائے امت اور ان کے علاوہ کسی نے بھی قول ابن عبدالبر کو اصلاً معتبر نہیں مانا بلکہ کہا کہ یدان کا سہواو مطلی ہے۔ کمالا یخفی ۔

الفائدة الثانية في بيان اعتقاد اهل السنة في كون الخلفاء الاربعة افضل من الحسنين رضى الله عنهم فاقول قدمنا في اوائل هذا المختصر ان هذا المسئلة اى مسئلة الافضلية مطلقاً لا مدخل فيها لرائى والاجتهاد بل الامر في ذالك موقوف على وردة النص عن النبي الكريم على وقد قدمنا فيه احاديث.

### دوسرافانده :

یہ فائدہ اہلمنت کے اس اعتقاد کے بارے میں ہے کہ ملفاء اربعہ حیین کریمین سے افسل میں اور ہم نے دمالہ کی ابتداء میں بیان کیا تھا کہ افسلیت مطلقہ کے مئلہ میں رائے اور اجتحاد کو کو ئی در اور ہم نے رسالہ کی ابتداء میں بیان کیا تھا کہ افسلیت مطلقہ کے ممئلہ میں رائے اور اجتحاد کو کو ئی دنلوں ہے بلکہ اس معاصلے کا دارو مدار نبی محترم نبی کا تیزیش سے بلکہ اس معاصلے کا دارو مدار نبی محترم نبی کا تیزیش سے بلکہ اس معاصلے کا دارو مدار نبی محترم نبی کا تیزیش سے مردی نصوص یہ ہے ۔ مذکورہ مؤقف کے حوالے سے ہم یہاں چندا عادیث ذکر کررہے ہیں ۔

الحديث الاول عن عبد الله بن عمر دخى الله عنه قال قال رسول الله عنه الحديث الاولى عن عبد الله عنه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه ابن ماجه في سننه

حدیث ا مام ابن ماجہ نے ابنی منن میں حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رول کا کینے ہے۔ رمول کا کینے اسے فرمایا 'حن ولین نم بنتی جوانوں کے سردار میں اوران کے والد حضرت علی ان سے بہتر ہیں ۔ بہتر ہیں ۔

الحديث الثأنى عن ابن عمر رضي الله عنه ايضاً مرفوع بنحو هذا اللفظ اخرجه

الحاكم في مستدكه.

ای کی مثل دوسری حدبیث امام مائم فراین متدرک میں انہیں سےروایت کی ہے۔

الحديث الثألث عن ابن عمر رضى الله عنه ايضاً مرفوعاً بنحو هذا اخرجه ابن عساك

اد **ر تبیسری حدبیث** بھی اس کی شل ہے،اسے ابن عما کرنے بیان کیا ہے۔

الحديث الرابع عن قرقان رسول الله ﷺ قال احسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه الطبراني في معجمه .

ای منمون کی **چوتھی دوابیت** امام طرانی نے ابنی مجم میں

الحديث الخامس عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ اخرجه الطبراني ايضاً بسنداخر .

اور **پانچویں روابیت** منرت مالک بن دیرث سے امام لبرانی نے تال کی ہے۔

الحديث السادس عن على بن ابى طألب دخى الله عنه ان النبى على قال الحسن و الحيين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير هم نهما اخرجه ابن عساكر منهما اخرجه ابن عساكر منهما اخرجه ابن عساكر منهما الميث ١ : ابن عما كر فضرت على كرم الذوجه الكريم سيجى اسروايت كياب ـ

الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى الله عنه الله عنه عن النبى الله عنه الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه الحاكم و قال ان هذا الحديث بهذا الزيادة صميح على شرط الشيخين و لم يخرجاه قال وله شاهد من حديث ابن عمر شم سبق بسند ابن عمر المتقدم ذكرة فى

حديث ٤ : بيى مديث امام مائم في حضرت عبدالله بن منعود في سروايت كى اورفرماياك يه

مدیث ای زیادتی کے ساتھ تینین کی شرط پرتیج ہے، اگر چدکے انہوں نے اسے روایت نہیں کیا بھرامام ماکم نے مدیث نمبر ۲ حضرت ابن عمر والی روایت کو اس کے شاہد کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔

الحديث الفامن عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه انه قال جعل رسول الله تلا المسى على عاتقه الإيسر فقال نعم المصى الحسن على عاتقه الإيسر فقال نعم المصى مطيتها و نعم الراكبان هما وابو هما خير منهما اخرجه الملاء في سيرته وينرة اوردة الحافظ همب الدين الطبرى في كتابه في ذخائر العقبي في مودة ذي القد في

حدیث ۸ : حضرت عبدالله بن عباس دوایت کرتے بی کدرسول الله کا کا کانتی الله کا کانتی الله کا کانتی الله کا کانتی الله کا کانته کا کانتی الله کا کانتها کان

اس کوملاء نے اپنی سیرت میں روایت کیا اور مانؤمجب الدین طبری نے اپنی کتاب ذ خارَ العقبی فی مود ہ ذوی القربة میں بیان کیاہے۔

الحديث التاسع عن على زين العابدين عن ابيه الحسين بن على دضى الله عنهما انه قال لاخته زينب حين حضر وقت قتله اعلمى ان ابي خير منى و اى خير منى و اخى خير منى و للحم و كل مسلم برسول الله ﷺ اسوة حسنة اخرجه الحافظ ابن كثير في البداية و النهاية.

## العرية الحدية لي هيئة العلية

ہتر میں ۔اورمیرے لیےان کے لیےاورسب مسلمانوں کے لیے رسول الله کانٹیجائے اسوو حمنہ پر ممل لازم ہے ۔اس کو ماقلا این کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنحایہ میں نقل کیا۔

له فهنه الاحاديث كلها نص صريح في ان علياً رضي الله عنها افضل من الحسنين رضى الله عنهماً فظهر منه ان الخلفاء الثلاثة الذين هم افضل من على رضى الله عنه لا شك في افضليتهم عليهما و ايضا ما ذكرنا في اوائل هذا المختصر من الاحاديث الكثيرة البالغة بكثرتها حد التواتر الدلالة على افضلية الشيخين والخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه بلفظ افضل النأس او افضل هذه الامة فهي ايضاً بكلها والة على افضليتهم على الحسنين لإندراجهما في لفظ الناس والامة و امثالها و وجه ذالك ان الافضلية و ان كأنت موهبة من عند الله تعالىٰ كنها تحصل لبباب منها سبوا لدخول في الاسلام و كثرة ملازمة بسيد الانام عليه الصلوة والسلام و اخذ العلوم لكثيرة بلاواسطة من حضرت سيد المرسلين و نصرة الاسلام و قلع الكفأد والمحاربين وكثرة صرف النفس والمال في حب الله الملك التعال و في حب رسوله ﷺ صاحب الكمال و كثرة محضور في في المشاهدة حضرا و سفرا في سبيل الله ذى الجلال و الافضال و كثرة الشهود فى مواضع الجهاد و القتأل و لم يبشر بشيء من ذالك للحسنين بمرتبة ما ينسه لخلفاء الاربعة الأكبال بصفر منهما في عبدرسول الله ﷺ ذي الجلاله نعم هما افضل من حيث شرف الجزئية على كل الصحابة رضي الله عنهم لكونهما بمعنى رسول الله على لكن ذالك فضل جزئى ولإكلام فيه و انمأ الكلام في الفضل الكلي المثسر بأكثرية الثواب عنداالله تعالى كمال اعملناك اوائل هذه المختصر مفصلا

## والريد المريد في هيد الله بالانسلية

یہ تمام امادیت اس بات میں واضح میں کہ حضرت مولائے کائنات حضرت کلی کرم اللہ و جہد الگریم حین کرمین ہے افغل میں لبندا اس سے ظاہر جو محیا کہ خلفائے ہلات جو کہ حضرت کلی کرم اللہ و جہد الگریم سے افغل میں ان کے حین کرمین رضی اللہ عنصہ سے افغل جونے میں کوئی شک دشہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم نے حضرت کلی ٹیر شخین اور خلفا مٹلا تھ کے افغلیت کو واضح کرنے والی کثیر امادیث متواتبہ اور رویات نقل کیں میں وو افضل المناس اور افضل الاحمت کے الفاظ سے وارد یک ۔ اور یہ الفاظ ما میں لبندایہ ماری کی ماری امادیث بھی اس پر دلیل ہوئیں کہ خلفا مٹلا شرحین کرمین ہوئی کہ خلفا مٹلا شرحین کرمین ہوئی کہ خلفا مٹلا شرمین سے افغل میں حضرات حین کرمین ہمی وائل میں مضرات حین کرمین ہمی وائل میں ۔ اس کی تو بیہ یہ ہما تھیں اس کا حسول چند کرمیات سے کہ افغلیت اگر چالئہ تعالیٰ کی طرف سے عطافہ مود و ہے لیکن اس کا حسول چند اس بی تو بیہ یہ ہما تھ ہے۔

## والعريقة الحدية في هيئة العلية المعالفاتية المحالة المعالفاتية المحالة المحالة

سيدان مأت شأناً من اهل الجنة او انهماً سيدا اهل الجنة الا من خص بدليل اخروهم الانبياء والخلصوا لاربعة اذهم افضل اهل الجنة واهلها كلهم في من

الشبابانتهي

یہ کی وجہ ہے کہ علام عبدالروف مناوی کی تحاب انموذ جاللیب کی جوشر ح کھی ہے اس میں سرکار علیہ اللہ سے فرمان کو نین کر میں مبنتی جوانوں کے سردار میں کی شرح اول کی ہے کہ مراداس سے و بنتی جوان میں جو دنیا میں جوانی کی مالت میں فوت ہوئے یا مطلب یہ ہے کہ مین کر مین ماما بل بنت کے سردار میں سواان کے کہ جوئی دوسری دلیل کی وجہ سے خاص اور منتشیٰ میں اور یہ انہیا ماور منتفیٰ میں اور یہ انہیا ماور میں ملانا کے اربعہ میں کیونکہ یہ لوگ تمام المی جنت سے افغیل میں مالانکہ تمام المی جنت جوانی کی عمر میں ہوگئے یہ نداانہیا میں عمال موخلفاتے اربعہ فی المذعنص مالن سے منتشیٰ ہوئے۔

و قال العلامة الهلا على قارى في شرحه على المشكوة في الفصل الثاني من بأب مناقب اهل البيت في شرح هذا الحديث ايضا انه قال المظهر يعني هما افضل من مات شابا من اصحاب الجنت او انهما سيدا اهل الجنة سوى الانبياء و الخلفاء الراشدين و ذالك لان اهل الجنة كلهم في من واحد هو الشباب و ليس فيهم شيخ ولا هل انتهى و قال العلامة الشيخ عبد الحق في شرحه على المشكوة في شرح الحديث المذكور ان الاولى ما قين ان المرادهما هذا اهل الجنة لان اهل الجنة كلهم شباب لكن يخص بما سوى الانبياء و الخلفاء الجنة لان اهل الجنة كلهم شباب لكن يخص بما سوى الانبياء و الخلفاء

الراشدين انتهى

یہ ی منمون علامہ ملائلی قاری نے اپنی شرح مشکوۃ باب مناقب المل بیت نسل ثانی میں اس مدیث کی شرح میں فرمایا ہے۔ اس طرح شیخ عبدالحق محدث دبلوی نے بھی ابنی شرح میں فرمایا ہے۔ اس طرح شیخ عبدالحق محدث دبلوی نے بھی ابنی شرح میں وکر فرمایا کرمنین کرمیین منسل تو عام المل جنت سے بیں کین انبیاء تیسم السلام ونلغائے کی شرح میں ذکر فرمایا کرمنین کرمیین مانسل تو عام المل جنت سے بیں کین انبیاء تیسم السلام ونلغائے

وقال القاضى شهاب الدين الدولت آبادى فى كتابه المسمى بشرف السادات انه قدذكر فى دستور الحقائق و هو حاصل شروح العقيدة و البداية اما فضل الخلفاء الاربعة فعلى ترتيب الخلافة فبعدهم اولا و رسولنا على كانة الانام اتفاق الرواية لقربهم من رسوله الله عنه و شرفه انتهى و قال الدولت آبادى ايضا فى شرف السادات فى موضع اخرانه قد اجتمع اهل الحق على ان الفضل ايضا فى شرف السادات فى موضع اخرانه قد اجتمع اهل الحق على ان الفضل بألترتيب للخلفاء الاربعة بترتيب الخلافة ثم اولاد فاطمة بنت رسول الله بألترتيب للخلفاء الاربعة بترتيب الخلافة ثم اولاد فاطمة بنت رسول الله يقد ثم الستة الباقية من العشرة المبشرة ثم اهل بدر ثم اهل الحديبية ثم بقية الصحابة ثم التابعون لاتباعهم و اوليس خير التابعين بالحديث ثم ابو حنيفة رحمة الله ثم العلماء العاملون انتهى

و قال الدولت آبادی فیه ایضاً فی موضع اخر ناقلاً عن شرف النبوة کاولاد فاطمة رضی الله عنها بعد خلفاء الاربعة ازهم صحابه و تابعین فاضلتراند انتد

اورقاضی شہاب الدین دولت آبادی نے ابنی مختاب شرف البادات میں دمتورالحقائق کے حوالے سے نقل فرمایا ہے (جوکہ العقید وکی شروعات کا نچوڑ ہے ) فرمایا نظفات اربعد کی ترتیب الفاق میں مقالی ہے ہمران کے بعد ہمارے پیغمبر عیبہ السلام کی اولاد با تفاق روایات تمام لوگوں سے انفعل ہے کیونکہ ان کو حضور تا تی نظر ب وشرف عاصل ہے ۔ انتھی ۔

علامہ دولت آبادی نے شرف السادات کے ایک مقام پریہ بھی فرمایا کہ اہل تی کاال پر اجماع ہے کہ خلفائے اربعہ کی ترتیب افضلیت و بی ہے جوان کی ترتیب خلافت ہے۔ یہ سے افضل یس ان کے بعد دختر رسول اللہ کا تیجیجہ ماحمہ کی اولاد پھر عشر ومبشر ومعابہ میں سے باتی تجمعابہ پھر

## العرية الحمدية في حقيقة العلم بالانتعلية

بری صحابہ پھرالمی مدید پیر بقید صحابہ پھر تابعین ۔(اور کسی مدیث میں ایسا نہیں ہے کہ تابعین میں فلال درجے کے تابعین میں فلال درجے کے تابعین زیاد وافغل میں ملکہ یہ طلق ہے۔) پھرامام اعظم ابومنیفڈ بھر علما واسپے علم پر عمل کرنے دالے ۔ انتھی ۔

اور علامہ مذکور نے ایک اور مقام پر شرف النبوی کٹیڈیٹ کے حوالے سے نقل کیا۔فرمایا : میسے خلفائے اربعہ کے بعداولاد میدہ فاظمہ کم تمام سحابہ و تابعین سے انسل میں۔انتی

وقال العلامة شارح القصيدة المعروفة بألا مألى اعلم ان الافضل يعنى بعد الانبياء والخلفاء الاربعة ثمر اهل البيت ثمر سأئر المبشرين بألجنة ثمر اهل بدر ثمر اهل الحديثة ثمر سأئر الصحابة ثمر التأبعين ثمر تبع التأبعين انتهى اورالعقيده العردن امالى كثارح فرمايا بان ليج كرس مخوق من أنهل انبياء يمر فلفا عدار بعد بحرائل بيت بحروه مأر الراد جن وجنت كى نويدلى يحرائل بربجرمد يبيد والي بحرائل بربجرمد يبيد والي بحرتابعين أد

وقال العلامة البلا سعد الدين التفتأزانى فى كتأب المقاصد له بعد مأقور ان افضل الامة بعد النبى على الخلفاء الاربعة و رتبهم على ترتيب الخلافة ثم قال و اما بعد هم فقد ثبت ان فأظمة رضى الله عنها سيدة بشأء العالمين

علامہ تھازانی برندر سے اپنی مختاب مقاصد میں جہال یہ ثابت فرمایا کہ بنی کریم کائیڈیٹر کے بعدامت میں سب سے افغل خلفائے اربعہ میں اوران کی ترتیب افغلیت برتیب خلافت ہے بواس کے بعد فرمایا بھران کے بعد تو ثابت ہے کہ مید وفاظمہ ڈیٹنٹی تمام خواتین عالم کی سردار میں ۔ انتحی

فأن قيل هذا الذي ذكرتموه مخالف لما ذكرة العلامة عبد الحق الدهلوي في تكميل الإيمان ناقلا عن العلامة علم الدين العراقي انه قال كه فأظمة رضي الله عنها وبرادروی ابراهیم رضی الله عنهماً افضل انداز خلفاء اربعه باتفاق و ان امام مالک رحمة الله تعالیٰ علیه اورده اند که گفت ما افضل علی ما هو بضعة من النبی ﷺ احدا انتهی

### اعتراض:

پھراگریکہا جائے کہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے یہ اس کے مخالف ہے جوشخ عبدالحق محدث دلوی نے اپنی کتاب محمیل الایمان میں علم الدین علامہ عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات متنفق علیہ ہے کہ میدہ فاظمۃ اوران کے بھائی حضرت ابراحیم چاروں خلفا ہے ہے انسان میں ۔اور حضرت امام مالک سے منقول ہے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مصطفی کریم علیہ السلام کے جگریا دول پرکسی کو فعنیات نہیں دیتا ،اتھی تواس کا کیا جواب ہے ۔؟

قلت قداجاب منه الشيخ عبدالحق الدهلوى في تكميله ايضا بعدنقل تينك اخبار تين كما نصه هكذاى گويند كه اين همه روايات ضرر كمقصود ندارندو منافى مدعا نيست مدعاى ما اينجا چنانكه تحرير كرده آمدا ثبات افضليت بوجهى خاص است و آن ممفضوليت بوجهى ديگر منافات ندارد و اين فضائل كه ذكر كرده شد راجع بكثرت ثواب و نفع اهل اسلام نيست بلكه ممزيد شرف نسب و كرامت جوهر ذات است چه بشك نيست كه درا ولاد پيغامبر شرف نسب و كرامت جوهر ذات است چه بشك نيست كه درا ولاد پيغامبر را دراين جامجال توقف و انكار نخواهد بود و باوجود آن ثوب شيخين نسيت هيچ كس را دراين جامجال توقف و انكار نخواهد بود و باوجود آن ثوب شيخين اكثر و نفع ايشان در اسلام و اهل آن اعظم و اوفر است انتهی

#### جواب:ر

يس كبتا جول كه خود شخ عبدالى سنے اس كاحواله دے ديا ہے اور ان دونوں عبارتوں كونقل

## العريقة الحدية في حيقة العلم بالافعلية

کونے کے بعد جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں یہ عام روایتیں نے و ہمارے مقصود سے نقصان دو ہیں اور مذہمارے مدفا کے برخلاف ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارا مقصود بیبال ایک خاص و بہ کے سبب افضلیت ہے اورا گرکسی اور و بہ سے مفضولیت ہوگی تو یہ اس کے منافی نہیں ۔ چونکہ مذکور وفضائل میں کثرت تو اب اورا فی اسلام کو فقع کے پہنچانے کا معنی نہیں ہے بلکہ یہ یہ شرف اور ذاتی جو ہر کہ عظمت کے حوالے سے ہیں (لہذا موقف پر کوئی حرج نہیں پڑتا) اور اسمیں کوئی شکس نہیں کہ حضور مائٹ نیج کی اولاد آپ تا تیج نیج تو قف اور افکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن کر میں کوئی شکس ہے لیکن کر میں کوئی شکس ہے لیکن کر میں کہ جو ایک سے کسی کوئی قالی اور نے بادہ و بالت و کر میں کوئی شرف اور دیادہ بلالت و اس نہیں ۔ اس کے باوجو دبھی شیخین کر میمین کوشرت ٹو اب، اسلام اور المی سلام کے لیے نافع اور زیادہ بلالت و برگی والے میں اور یہ بی وجو وافضلیت ہیں ۔ (شیخ عبد الحق کی کا کلام ختم ہوا۔)

واجاب عنه ايضا العلامة عبد الرؤف المتاوى في شرحه عنى انموزج اللبيب ما لفظه حكمة ان اطلاق علم الدين العراقي هذا القول غير مرضى بل الذى ينبغى ان يقال ان فاطمة رضى الله عنها افضل من حيث البضعة الشريعة و الخلفاء الاربعة افضل من حيث البضعة الشريعة و الخلفاء الاربعة افضل من حيث جع العلوم و نصر ة الدين و دفع مناد الاسلام و بسط ماله من الاحكام على الحقيقة كما يدل على ذالك بل يصرح بكلام المولى التفتاز انى في المقاصدحيث قال بعدما قدر ان افضل الامة بعد الدين الخلافاء و الاربعة و رتبهم على ترتيب الخلافة ما نصه و اما بعدهم فقد

ثبت ان فاطمة رضى الله عنها سيدة نساء العالمين انتهى كلاهر الهناوى عنه عنها سيدة نساء العالمين انتهى كلاهر الهناوى ميئية نع بحى انموذج اللبيب كى شرح من اس اعتراض كاجواب ديا بحرمات من علم الدين عراقي ميئية كايةول پنديد ونبيس ب بلكه جا بية و تتماكه يول كها جاتاك ميد و فاطمه بنى الدعنعا جرموشه رمول تأثياج بون كى وجه سے افغل ميں اور خلفائ اد بعد مرمول التي الم

## العرية الحمية في هيئة العلم بالافعلية كالمراجة الحمية في هيئة العلم بالافعلية كالمراجة الحمية في المراجة العمية العلم بالافعلية كالمراجة العمية في المراجة العمية ا

علام محدز رقانی بینید نے اپنی شرح مواحب الدید میں اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلامہ یہ ہے کہ اگر تو علامہ ملم الدین عراقی جمید نے سیدہ فالحمہ اور حضرت ابراحیم کی افسلیت اس حیثیت سے مراد کی ہے کہ وہ رمول اللہ تا جائے ہے جسم مبارک کا حصہ میں یتب تو یہ محل رہے۔ اگر چہ کہ علوم کشیرہ بحثرت معارف (دین کے اسرارورموز کی کمٹرت سے معرفت) اور دین وامت کی مددونصرت کی وجہ سے نلفائے اربعہ بی افضل میں ۔ (علامہ ذرقانی کا کلام ختم ہوا۔)

فحاصل كلامهم ان الخلفاء الاربعة افضل من فاطمة و يضعاً ابراهيم و الحسنين رضى الله تعالى عنهم من حيث الفضل الكلى يمعنى اكثرية الثواب عند الله تعالى الذى سببه جمع العلوم الكثيرة و كثرة المعارف و نصرة الدين و رفع منار الاسلام و قتل الاعداء والمعاركين وانفاق الاموال في سبيل الله الحق منار الاسلام و قتل الاعداء والمعاركين وانفاق الاموال في صبته عليه المبين والسابقة في الشرف بالاسلام و طول الملازمة في صبته عليه الصلوة والسلام و الحضور معه في مشاهدة العظام و اسفارة و مغاربه الكرام

و هم افضل من الخلفاء الاربعة من حيث الفضل الجزئ وهو شرف الجزئية و
البضعية للرسول و كرامة نسبتهم العظيم و المتنازع فيه هو القسم
الاول دون الثانى و ايضا لو كأن المراد من قول الامام مألك و علم الدين
العراقي تفضيل اهل البضعة على غيرهم فضلا كليا للزم ان يكون كل من
كأن من ذريته و الى الآن و لو كأن شريشاهد منا للخمر مرتكبا للزنا و سائر
اسباب الفسوق كلها افضل من الخلفاء الثلاثة بل و من على دضى الله عنه
فضلا كليا و هذا باطل بالاجماع و بالاحاديث التي اود نأها في هذه الفائدة و
بالاحاديث الكثيرة التي قدمناها اوائل هذا المختصر في ضمن القسمين
المذكورين هناك و هو تعالى اعلم بحقائق الامود والعالم لخفيات الصدور

معنف فرماتے ہیں ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ خلفاء اربعہ میدہ و فاظمہ اور اللہ کے جوائی حضرت ابراھیم اوران کے بیٹے مین کرمین سے فضلیت کلی کے ماتھ افضل ہیں یہ طلب یہ کہ اللہ کے فز دیک ان کا تواب زیادہ ہا اوراس کا سب علم کثیرہ واور کھڑت معارف کا حصول ، دین کی مدد ، اسلام کے منارے بلند کرنا، دہمنول کو قل کرنا ، داہ خدا میں مال فرج کرنا اور اسلام قبول کرنے میں مبقت کا شرف بانا، رسول اللہ کا تیابی کی بہت محبت بانا، آپ کا تیابی کی مرتبت منرو حضر اور جنگ میں مبقت کا شرف بانا، رسول اللہ کا تیابی کی بہت محبت بانا، آپ کا تیابی مرتبت منرو حضر اور جنگ و جہاد میں آپ کا تیابی کے ماتھ رہنا ہے ۔ اور جو او لاد رسول اللہ کا تیابی ان سے افضل میں تو فضیلت ہونی یعنی رسول اللہ کا تیابی کے جسم مبارک کا حصہ ہونے اور اسپنے عظیم و کریم نب ہونے کی بنا بہ ہونے کی بنا بہ ہونے کی اختلاف ہی تیس ہونے اور اسپنے عظیم و کریم نب ہونے کی بنا بہ ہونے کی بنا بہ جو اور امام ملم اللہ اورامام ملم اللہ بن عراقی کا قول اس مینی میں ہونے کی بنا بہ جو کی ہوں ہونے کی اختلاف ہی تیس ہونے کی میاب ہونے کی بنا بہ جو کی اختلاف ہی تیس ہونے کا شرف ماصل ہے، و و بقید سے مب پر کلی طور پر افضل ہیں تو اس سے اللہ کا تیاب کا قبل اس مین میں بنواہ و و دا کی شرانی رائی ماصل ہے، و و بقید سے مب پر کلی طور پر افضل ہیں تو اس سے کو اور این کا تیاب کا قبل اس مین میں بنواہ و و دا کی شرانی رنا کا تیاب کا کہ آئ تک کر رسول اللہ کا تیاب کے اوراد میں جنے مجی ایر در ہوئے میں بنواہ و و دا کی شرانی رنا

## العرية الحرية في هيئة العلية كالمنافقية المنافقية المناف

اورتمام مختا ہوں کا ارتکاب کرنے والے ہول وہ سب کے سب نلفائے ٹلاٹ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم پر بھی کلی طور پر افضل ہوں۔ مالانکہ یہ قول اجماع امت اور اس فائدے میں مذکورہ الکریم پر بھی کلی طور پر افضل ہوں۔ مالانکہ یہ قول اجماع امت اور اس فائدے میں مالکل باطل احادیث اور کی وجہ سے بالکل باطل احادیث اور کے درائے کی دونوں قیموں میں بیان کی مئی احادیث کثیرہ کی وجہ سے بالکل باطل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ بی امور کی حقیقتوں اور دلول میں چھی باتوں کوزیادہ وجاسنے والا ہے۔ ا

تنبيه في ان الحسن افضل من الحسين رضى الله تعالى عنهما او بالعكس اوهما متساديان قلت قد سبق انفا من قول الحسين رضى الله عنه و الحلامة بطاهرة يقتضى ترجيح حسن على الحسين رضى الله عنه و قال العلامة العارف بالله و قدوة السالكين الشيخ احمد السرهندى نفعنا الله تعالى ببركأته في المكتوب السابع والستين من مكاتيب المجلد الثاني مالفظه و حضرت امام حسن افضل امت از حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهما انتهى و الحمد الله سعانه و تعالى على الختام والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الانام و على اله العظام و صحبه المبررة الكرام ما شرق شارق و هطل غيام ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله على خير خلقه و نور

ا علامه بمان فرماتے بی است محمد یا اوا واعظم (الی منت و جماعت) عبد صحابہ سے ایک آئ تک اس مند پر محقق ب کو صفرت مثمان محفرت کی سے افغال بی ریدایدا اتفاق اورا جماع ہے جو مجر دخوا بھی نفس سے مکن نہیں ہیونکہ ماری است کا حضرت عثمان کے ماقد کوئی مخصوص خونی رشتہ نہیں بیساکداس کی حضرت ابو بحر اور حضرت عمر کے ساتھ رشتہ واری نہیں اس کے باوجود امت نے انہیں دیگر صحابہ بدامباب تفسیل کی وجہ سے نفسیلت دی اسی طرح امت نے حضرت عثمان ہو حضرت میں بدتھ بردی اگر چینین کی تفسیل کے امباب حضرت عثمان کی تفسیل سے زیاد و ٹاہر اور واضح بی اس سلایں حضرت میں بدتھ بردی اگر چینین کی تفسیل کے امباب حضرت عثمان کی تفسیل سے زیاد و ٹاہر اور واضح بی اس سلایں بم بدسان مالے کی اجباع لازم ہے ہیونکہ بھی ان کی دینی قوت بھی محرت میں کہ بی اکرم کا تحقیق کے ماقد رشتہ داری اور قربت کی جانبدادی کا کامل بھین ہے اگرو و جانبدادی سے کام لیستے تو حضرت کی ٹی اگرم کر پھی کے ماقد رشتہ داری اور قربت کی

## العريقة الحمية في هيئة العلية

عشریه نبینا محمل و آله و احمایه و التابعین الی یوم الدین و بارک وسلم برحتک یااد حمالراحین

#### تمتبالخيروالسلام

#### تنبيه:

ایک منله یہ ہے کو منین کرمین میں سے کون دوسروں سے افغل میں۔آیا حضرت من منظم میں۔آیا حضرت من منظم میں۔آیا حضرت میں ایک منظم میں اسے افغال میں اسے بیادونوں بی مساوی میں۔ سے افغال میں یاس کے برعمی معورت ہے یادونوں بی مساوی میں۔

#### جواب:

تویس کہتا ہوں کہ ابھی چند مفحات سے قبل حضرت امام مین گایفر مان گزرا کے میر سے ہمانی حن مجھے ہیں۔
حن مجھے سے افغیل جیں ۔اس فر مان کے ظاہر کا تقاضا ہی ہے کہ حضرت حن محوضرت میں ہر وجے دی جائے ۔ یہ بی بات عادف بالله قدوة الرالین علامہ شنخ احمد سر ہندی انفعنا الله تعالی برکات نے اپنے مکتوبات کی دوسری جلد مکتوب نمبر عالم میں بیان فر ماتے میں فر ماتے میں کہ حضرت امام حسن محن محضرت امام حسن شرے افغیل میں ۔انھی ۔ ا

لي حضرت امام كن بن على كاعقيد وانصليت: -

قال(امامرشعبی)أدرکت خمس مائة من أصحاب النبی ﷺ کلهدیقولون ابوبکراو عمراو عثمان او علید (میم این التری، قرم ۳۰۵)

سی است میں کہ میں کے بیائی سوسحابہ کرام سے ملاقات کی اور تمام محابہ کرام کہتے تھے کہ دخیرت ابو بکڑ ، (پھر)اور امام شعبی فرماتے میں کہ میں نے پانچ سوسحابہ کرام سے ملاقات کی اور تمام محابہ کرام کہتے تھے کہ دخیرت ابو بکڑ ، حضرت مرڈ اور (پھر) حضرت عثمان اور (پھر) حضرت ملی یاور یہ بات اہم ہے کہامام شعبی کے امتاد وال میں دخیرت من بن ملی بھی میں ۔ (تہذیب الکمال ، قم ۳۰۲۳)

لبذامعلوم بواكه امام من بن على كالبنامقيد وتضيل فين كاي تحار

## العريقة الحدية في حقيقة العلم بالافعلية

ا منتام رسالہ پرتمام تمدیں اللہ بحاند و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور جب تک سورج کی کرنیں چمکتی رہیں اور جب تک سورج کی کرنیں چمکتی رہیں اور جب تک رہاں کی بارش کی دھاری برتی رہیں تب تک ہم سب امتیوں کے آقا حضرت محمصطفی التی ہی اور آپ کی باعزت آل اور آپ کے نیک امت اصحاب پر درود و ملام نازل ہوتی رہیں ۔ اور نیکی کرنے اور بری سے نیکنے کی قوت و بلندی و عظمت کی حقیقت اللہ می کی مدد سے ممکن ہے۔

وصلی الله علی خیر خلقه و نور عرشه نبینا محمد و آله و اصحابه و التابعین الی یوم الدین و بازک و سلمه برحمتک یا ارحم الرحمین. تمت بالخیر و بازک و سلمه برحمتک یا ارحم الرحمین. تمت بالخیر و بازی الآخر ۱۳۳۳ مرز جمع ات کو بعد نماز عثا مشروع : وار باوجود دیگر مثانل کے آج ۹ جمادی الآخر ۱۳۳۳ و شب مثل بوتت ۱۳:۱۱ پریایت میل کو پہنچ چکا ۔



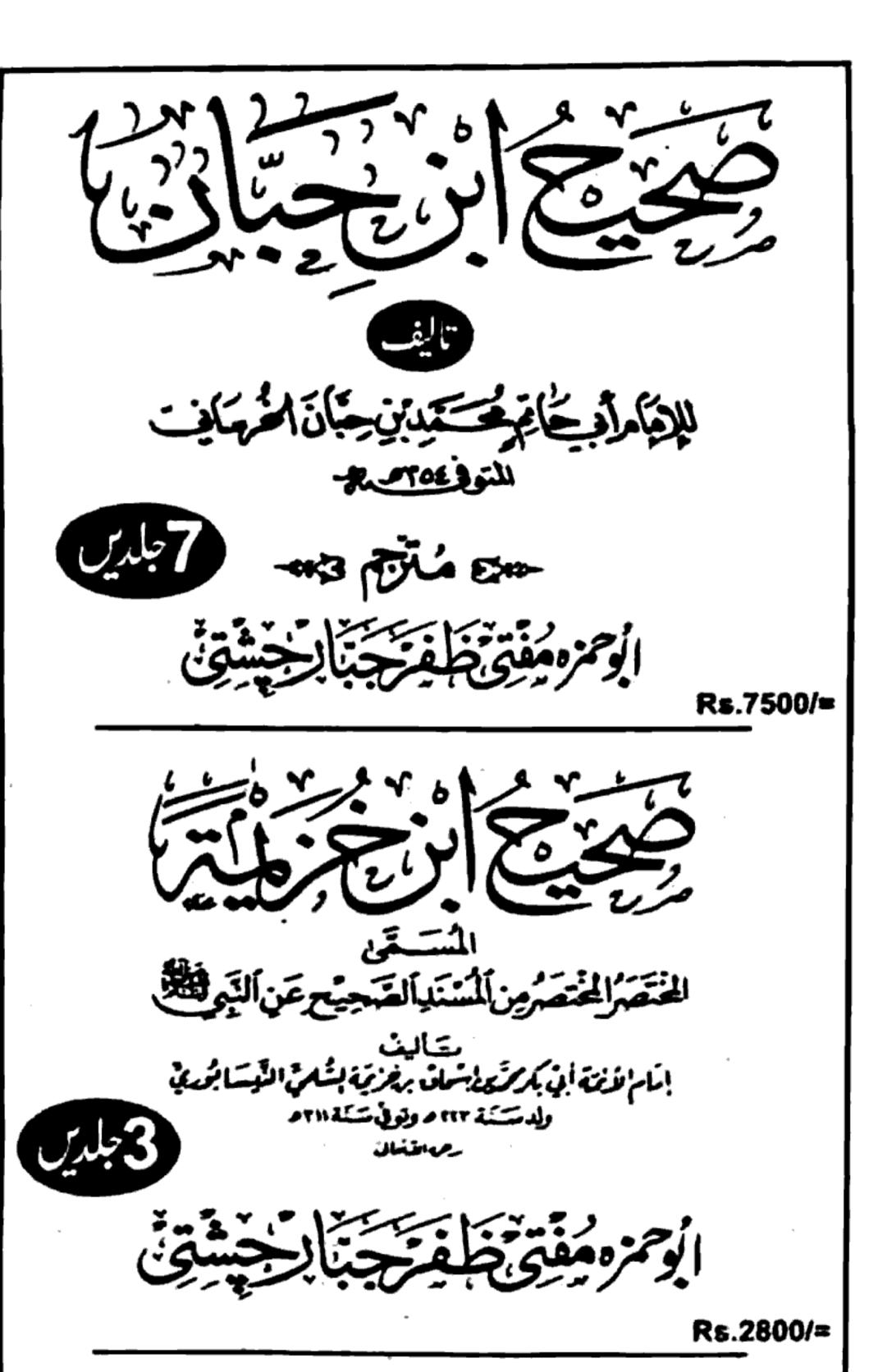

يون الماري الما

=/Rs.400 مين بلد Rs.3200 Rs.1000/= -ب منهت میدمی بن حمال مجری والكشعلامة تداقيال معنيت فتى سيفا أعين الدين تعيى ا =/Rs.1600 اعلى =/Rs.1600 عا Rs.1200/= =/Rs.1600 042-37352795 -- 047 371243540 1

مِمَا مَا مِعْمُ مِلَى مِنْ الْمُعْمِلِي

احوال ولمغيفات وتمتوبات حصنيت ميرزامظر **جان جانان شهيد** ۱۱۱۱م - ۱۹۹<u>۵م</u> ۱۱۱۱م - ۱۸۵۰م

> ۴یب «عزت شادغادا غی دبایی محتین زنبی در بر مخدا قیال مجبردی

Rs.1200/=



علما ومشائخ علما ومشائخ والمشائخ والمسائخ والمشائخ والمسائخ والمشائخ والمشائخ والمشائخ والمشائخ والمشائخ والمشائخ والمشا

جِلدا وَل بَرْطِم الله فَيْ مِند كَفِلما وَثَائِع بِللدَّ شِيدٍ اللهِ مِن مُعْمِلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا قاديمة شِفارية وُمُرِيدٍ مِن عالاتْ

جلددوم بسانتشنهٔ الرئیس مؤدّن نمده منونیت معالیت نالیت نالیت مخمدا قبال مخبردی

Rs.2000/=

سلنده مطيئهات دادالترتعين -۴

اوال دآبار عبد لندخوشگی قصیروی عبد لندخوشگی قصیروی

مد ترجی و بالدی ک کیک کیک ایست مانم شاعر طاقت در ترکه توسی ک مادند اندگی اورهی کا است کا نست و ماکند در ترکه توسی ک مادند اندگی اورهی کا است کا نست و ماکند



عید نخراقبال نخوش محراقبال نخوش

Rs.400/=

الفالية المالية المال

تالیف مفتی غلام سرورلا بوری پیشهٔ پیدیه ۱۸۹۰،۰

> مختین بعلیق =/Rs.495 مخداقیال مجندی



برور المناوليس منافق المنافق ا









Rs.1000/=





تَالِيفن شِيْشِي الشِيْرِين الشِي أبراسيم السامِوي

منتجهم حافظ حامد حسين القادري الشازلي

Rs.700/=







الإمّام ذَيْنَ الدِّينِ أَبِي المَسَالِ المُسَالِ الْمَسَالِ الْمَسَالِ الْمَسَامِ وَيَنَ الدِّينِ أَبِي المُسَالِ الْمَسَادِينِ الْمِسْدِ، المرسد،

Rs.1250/=

كِلْبُ الله كَبَهد دُوسِي صَحِنع تَرِين كِلْبَ كَالُووْتَرَجَعُه



امام ابوالحسن مسلمين الحجاج القشيرى فنه المستحدث

امام حافظ زكى الدين عبد العظيم المنفرى يعدن

علىسانة تتحاسب محمد ناصرالدين تاصرالمدنى صفارق

Rs.1250/=



فتباذ فماسكا والمستع المستع المستن وسي كيم الماك والمستع المستان المستعاد ا

الانتفاء

<u>تصنین</u> آناکا فااییمرتوشف پن عمی الیرایی

ايوالعذا يستستعى الذين مباعجير

مشيخ عالفياح الوغد عبر عالم الوغد

Rs.900/=

المالم كم 15 مانيكام المن من والاستنفى كالنيسك من الد

والم الونيفي في المناطقة علم المناطقة ا

ايوالعلايمنسندمي الذين جباعمير دود وقد مسال معارجه عليامه ولي المعاددة المعاددة المعالمة المعالمة المعاددة الم

Rs.2800/=



يون مائين وفرانون بور المائين وفرانون المائين وفرانون المائين وفرانون المائين والمائين والما



Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook